

مِحْدَثِنَا الْعِنَافَةُ وَالْحِنَافَةُ وَالْحِنَافَةُ وَالْحِنَافَةُ وَالْحِنَافَةُ وَالْحِنَافَةُ وَالْحِنَا

عتران بحا

بائبل

بابتمام: محمد قاسم كلكتي

طبع جديد : شعبان المعظم اسساه .....جولا كَن 2010ء

فن : 5049455 - 5049455

mdukhi@cyber.net.pk : اىميل

mdukhi@gmail.com " "

### ملنے کے پتے

مكتبه دارالعلوم احاطه جامعه دارالعلوم كراچى ﴿ نَاشَر ﴾

ادارة المعارف احاطه جامعه دارالعلوم كراچى

مكتبه معارف القرآن احاطه جامعه دارا احلوم كراچى

و اداره اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لا جور

o دارالاشاعت اردو بازار کراچی

بیت الکتب گلش اقبال نز داشرف المدارس کراچی

حصرت مولانار حمست الدُصاحب كراذيُّ كى شِهرة آ فاق اليعت "أظهراً الحق" كااردوترجمه ادرسشسرج د تحيّین

ولماول

شرة دخين

محست ترتقی عمشهان استناذ دادالع شادم کراچ ر . مولانا اکبرعلی صاحب ترسط مبن شاذ مرتیث دارانعصوم کای

مكتبه دارًالعسام كراجي

## **شرح مخفین** زنرتگرانی:

حضرت مولانا مفتى حمرشفيع صاحب دحمة الله عليه

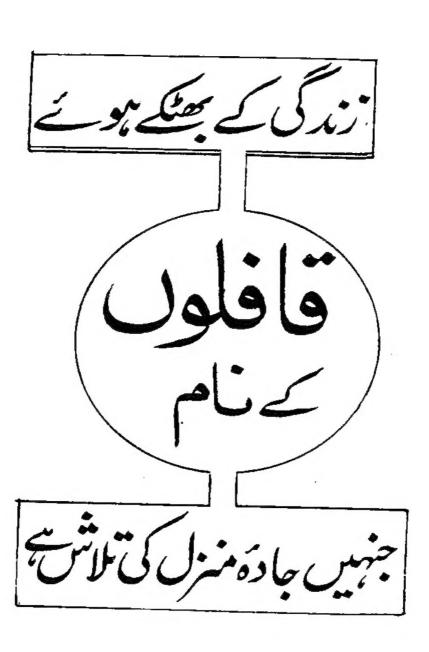

## حميدينا

صرن اس ذات بے ممت کو بھی ہے جس نے اس کار فار کا کم ہرتے کو عدم کی اندھیر دوی سے نکال کر وجود کی جسلوہ گاہ یں لاکھڑا کیا ، رنگ والو کی اس کا تنات کا ہرذرہ پکار بکارکر کہدر یا ہے کہ وہ ہے ادر ایک ہے۔! ے اس آئیسنہ فانے یں سبحی عکس ہیں تیرے اس آئیسنہ فانے یں تو یک ہی رہے گا

## اور

#### ورودوسسلام

اس کے آخری بغیر برجنہوں نے ظلم وجہالت بی معنکتی ہوئی انسانیت کو رشد و ہوایت کا راسند دکھا یا جنہوں نے باطل کی گھٹا ٹو ب تاریکیوں میں حق کی پُر نورشعلیں روشن فرمائیں اور دنیا کے ظلمت کدوں ہیں اُجالا کر دیا ۔ اِ سے

بُوا جوسيدُ شب ِنارِ السُت سے اس نورِ اوّلیس کا اُجالاتہیں تو ہو

## فررست مضامين مقدمة شارح

| صغر      | معتمون                            | صغح | معتمون                                                     |
|----------|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| ٥٢       | عقيدة تليث كعقلى دلان             | 14  | بْشِ لْفَظْ : حَمْرِ مِي لَا نَافِقَ مُحَدِّفُ مَا مُنْلِم |
| 01       | حزب يخ كے بلت يں ميسانی مقاتر     |     |                                                            |
| 59       | عقسيدة حلول وتمتم                 | 44  | حرت آغاز ، محسستَدتِق،عثان                                 |
| 42       | ودجنول مدرستين كوفدامان سالحاركوا | ۲۷  | معتدمة شايح                                                |
| 7        | پوئسی <i>مسنر</i> ة               |     | عيساتيت برا يمتحقيق نظر:                                   |
| 40       | نسطورى فسنسرف                     |     | محتقفان                                                    |
| 44       | يعقوبي فسنرتد                     | 71  | ببلا باب ـــــــ                                           |
| 77       | آخری ادیل                         | 11  | عيسايرت كيابئ                                              |
| 44       | عقيدة مسلوبيّت اودنشان صليب       | ٣٣  | عيساني خهب مين ضداكا تصوّر                                 |
| 41       | عقيدة حيات ثانيه                  | "   | عقيدة تثليث                                                |
| 41       | عفيدة كفاره ادراس كما بميت        | 44  | توحيدنى التثليث                                            |
| ۸۰.      | اس عقب کے منکر                    | 74  | باب بيشا ادر دوح العتدى                                    |
| AF       | عبادأت ادرتسين                    | 44  | تين ادرا كم التحار                                         |
| ۸۳       | حمسد خوانی                        | ۵۱  | متثابهات كمحتقت                                            |
| <u> </u> |                                   |     |                                                            |

| سنرن سفر المناف | ت رن | مقدم                                  |      | - J.                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|---------------------|
| المارین کا ایخ الیک کا المیک  | مغ   | معتمون                                | مسنح | مفتموان             |
| المارائين تا المخالك الكفاك المارائين تا تا المارائين تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.4  | تثليث ادر صلول كاعقيد وكهال سي آيا!   | AF   | ببتب                |
| البع عيدا يَت من البع البع البع البع البع البع البع البع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-4  | إرنيك كي تصريحات                      | 10   |                     |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1390 |                                       | ~<   |                     |
| الا المسلطين المسلطي | 1    |                                       | AK   |                     |
| اسلامین الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120  |                                       | 9.   |                     |
| الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       | 41   |                     |
| الله المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنفعة ال | 122  |                                       | 97   | _ 1                 |
| الله المن المناون على المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14   |                                       |      |                     |
| المان علی المان ا | 120  |                                       |      | . 1                 |
| المان |      |                                       |      |                     |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      | - ·                 |
| اصلاح کی اکام کویششیں ۹ ۔ گروشلم کونسل کی حقیقت املاح اور پروٹسٹنٹ فرقہ ۹ ۔ گلیتوں کے نام پوتس کا خطا ۱۵۲ املاح اور پروٹسٹنٹ فرقہ ۹۹ انتابج بحث عقلیت کا زمان خود کی تجریک املاح اور پروٹسٹنٹ فرقہ ۱۰۰ جوائی کے بعد املاح المحال اور کی تجریک اور المجلس المحال المح | 1    |                                       |      |                     |
| عبداصلات اور پروٹسٹنٹ فرقہ ۹۸ تابیج بحث ام پرتس کا فط عقلیت کا زماد میں اور پروٹسٹنٹ فرقہ ۹۸ نتابیج بحث ۱۵۷ املی تو اور پروٹسٹنٹ فرقہ ۱۰۰ جبراتی کے بعد ۱۵۸ املی برنآ اِس احیار کی تحریک اور المجمل برنآ اِس اور لیکٹری کے خطوط ۱۹۰ بیٹس اور لیکٹری کے خطوط ۱۹۰ بیٹس اور لیکٹری کے خطوط ۱۹۰ بیٹس اور لیکٹری کے خطوط بیٹس کا بانی کون کو اور لیکٹری کے خطوط بیٹس کا فارن اور لیکٹری کے خطوط بیٹس کا فارن اور لیکٹری کے خطوط اور کی کا تعارف اور کی کا تعارف اور کی کا تعارف کا دور کی کا تعارف ک | 13.  |                                       |      |                     |
| عقلیت کازمان ۹۹ تنایخ بحث اماه کنتر کی تحقیک اماه استران کی بعد استران کی تحقیک اماه استران کی تحقیل اماه استران کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       |      |                     |
| تجدّدى تجريك على الما المنافرة المنافر | 1    |                                       |      |                     |
| احیاری تخریک ا۱۰۱ انجیل برنآبس احداد المجاری تخریک ا۱۰۰ انجیل برنآبس احداد المجاری تخریک ا۱۰۰ پترس ادر بیترس سے خطوط المجاری کا ان کون بی است کا بانی کون بی است اور بیترس سے خطوط المجاری کا ان کون بی است کا بانی کون بی است اور بیترس کا در ایر تو تو اور بیترس کا دار نام نام در است کا بی کا در اور بیترس کا دار نام کا دار نام کا در کا د |      |                                       |      |                     |
| ۱۰۱۰ پتن ادربیترس<br>عیدایئرت کابانی کون کا ۱۰۱۳ پترس سے خطوط<br>پدن کا نعارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | -                                     |      |                     |
| عيداً يَرَت كا بان كون برئ ١٠٣ پترس كے خطوط ١٩٢١ بدس الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       | 1.1  |                     |
| بِلْ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14-  | ,                                     | 1.10 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144  |                                       | 1    |                     |
| مد ت مين او رابيس ١٠١ برس اوروحنا ١٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140  | 7                                     |      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144  | پرنس اور اِح <sup>ق</sup> ا           | 1.4  | معذب علين أو رابونس |

| منرن منرن منرن منو الله المناه المنه المن | , ,,, |                      |      |                                |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------|--------------------------------|--|--|
| المناوات ال | سنحر  | معتمون               | منح  | مغنون                          |  |  |
| المَهَ اللهِ الله | ۲     | برت الله             | 144  | لو آن ادر دومرے حاری           |  |  |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7-1   | فسأنطنيكا ببالماسغر  | 144  | نتا بخ بحث                     |  |  |
| تَ الْمَا الْمِنْ الْمِن الْمِنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُ        | 7.7   | اظهارالى كى تصنيف    | 14.  | وِتَس کے مفالفین               |  |  |
| سَوائِ حَصْرِ مِعُ لِا الرَّمِ النِّهِ النِّهِ النِّهِ النِّهِ النِّهِ المَّلِقِ المَّهِ الْحَالَاتِ المَّهِ الْحَالَاتِ المَهِ الْحَالَاتِ المَهِ الْحَالَاتِ المَهِ الْحَالَاتِ المَهِ الْحَالَاتِ المَهِ الْحَالَاتِ الْحَلَى ال | ۲۰۳   | مردسهٔ صولتیکا قیام  | 144  | آخری زانے میں                  |  |  |
| البدان الدس الدس الدس الدس الدس الدس الدس الدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0   | تستكنطنيكا دوسسراسفر |      | تيراب                          |  |  |
| ابتدائی مالات امران رفات رفات اردان تمانیت اردان امران امران تمانیت اردان امران امر | 4.4   | تيراسفر              | 149  | سوانخ حضري لانارتم الته كيانوي |  |  |
| تردین تربی ایمان ایمان ایمان ایمان تربیس ایمان  | 7.9   | ساجى خدمات           | JA   | موافاتاً كآباء واحبداد         |  |  |
| البارالين برتبصر ۱۸۲ البارالين برتبصر ۱۸۲ البارالين برتبصر ۱۵۲ البارالين برتبصر ۱۵۲ البارالين برتبصر ۱۵۲ المارالين برتبصر ۱۵۲ المارالين برتبصر ۱۵۵ المارالين برتبصر ۱۵۵ المارالين برتبصر ۱۵۵ المارالين برتبصر ۱۵۵ المارالين برتبصر ۱۹۳ المشرخ جزيري ۱۹۳ المشرخ جزيري ۱۹۳ المشرون ۱۹۳ المشرون ۱۹۳ المشرون ۱۹۳ المشروق ۱۹۲ المش | 711   | رفات                 | 1 41 | ابتدا لَي حالات                |  |  |
| رَوْعَيِسائِرَت كَى عَدَات كَامِلُولُ مِنْ بِرَبَهُورِك الْلِبارِالُيْنَ بِرَبَهُورِك الْلَّهِ الْلِهِ الْلِهُ الْمُورِ الْلَهُ الْمُورِ الْلَهُ الْمُورِ اللَّهُ الْمُعْلِي الللِّلِيْ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلِي الْمُعْلِقُلِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلِي الْمُلِمِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلِي الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلِي الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ | 717   |                      | 105  | تدرنسي                         |  |  |
| فانڈرے مناظرہ الاس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIM   |                      | IAM  | لتحريلومالات                   |  |  |
| مناظرے کا پېلادن ۱۹۳۹ مشیخ باچې زادهٔ ۲۱۵ ۱۹۳۹ مناظرے کا پېلادن ۱۹۳۹ مشیخ جزیری ۲۱۵ ۱۹۳۹ مناظرے کا د د مرادن ۱۹۳۹ مشید رصنا مصری ۲۱۵ میشید رصنا مصری ۲۱۵ مشید رصنا مصری ۲۱۵ میشید رصنا مصری ۲۱۵ مشید رصنا مصری ۲۱۵ مصری ۲۱۵ مشید رصنا مصری ۲۱۵ م | 710   | اظهارالحق برتبصري    | IAM  | ردِّعيسا يَست كي فعدات         |  |  |
| مناظرے کا دوسرادن ۱۹۳ سشی جزیری ۱۹۳ مناظرے کا دوسرادن ۱۹۳ بیار شدن ۱۹۳ جبار شدند مناسری ۱۹۲ بیشت درمنا مسرا دسوتی ۲۱۷ جبرت ۱۹۸ منسرا دسوتی ۲۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 710   | الندن انمز           | 144  | ا فانڈرے مناظرہ                |  |  |
| جهار عشمانه<br>جهار عشمانه<br>بجرت ۱۹۸ مشرالدسوتی ۲۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 710   | مشيخ باچرجي زارة     | 144  | مناتوے كا ببيلادن              |  |  |
| بجرت ١٩٨ منسرالدسوقي ٢١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 414   | مشيخ جزيرئ "         | 197  | منا ظرے کا دوسراون             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 414   | پسشىدىيىنامىرى       | 191  | جارمه المعالمة                 |  |  |
| جا کداد کی منبلی اماد کی منبل | 414   | ممنسرالدسوقي         | 194  | ب <i>جر</i> ت                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                      | 199  | جا مداد کیمنبلی                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ļ     |                      |      |                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                      |      |                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                      |      |                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                      |      |                                |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                      |      |                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                      |      |                                |  |  |

## فهرست مضامین "اظهارالحق" معبشلداوّل

#### مسلد اول رجوعوان توسین من معے تے بی ان سے ماشید کی جون کا مراف اشارہ ہے)

| سفعر | مضموك                          | منخ   | معتمون                                  |
|------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 444  | علات پروٹسٹنٹ کی مسلانوں پر    | 739   | خطبةً كما ب                             |
|      | بېتان طسرازيان،                | 441   | بين لفظ مصنعت                           |
| 444  | میزآن البق کے اقرال            |       | معت دوء                                 |
| hai  | مل الاشكال ك اقرال             | ,,,,, | کتابے متعلق چند اتیں                    |
| YAJ  | عیسانی علماری دومری عادت       | 444   | الله الله الله الله الله الله الله الله |
| 79.  | تيسرى عاوت أدراس كيمشواحد      | 779   | ستاب کے اہم مآخذ                        |
| 79 Q | على بن ين دا قد كاليك واقعه    |       | عیسانی در بچری مخالعت کے لئے انیا       |
| 499  | بمامشة تشليث باستدلال اداكاجوا | ۲۳۲   | العدث ظ                                 |
| 74.5 | مجرت مجے والوں کے باہے میں     | 444   | بو مي المحديد كا قوال نقل كرف كى وجر    |
|      |                                |       |                                         |

| سنح         | مضون                         | مغ         | مضمون                              |
|-------------|------------------------------|------------|------------------------------------|
| 440         | بن امرایّن ک مردم شاری پیضلی |            | ميه شلا إنب                        |
| 479         | متاب ليشدع ك اصليت           |            |                                    |
| hlala       | سمتاب قصاة كيحينيت           | ۳.۶        | بائبل کیاہے؛                       |
| 466         | كتاب روت كامال               |            | پہائصل                             |
| ۵۳۳         | متاب عنيا وكاحال             | 4.0        | عبدت ويم وحب رير                   |
| The S       | كتاب ايوب                    | ٣-4        | عب تذريم كربيلة مم ييئ متفقركاين   |
| دماما       | كتاب زبور                    | 4-4        | داد بمتا بول كالخفرتعارعن          |
| mlnd        | امثالِ شليان                 | سالم       | عبر مین ک دوسری شم داختلافی کتابی، |
| rar         | محتاب واعظ                   | 710        | عبدجديد كالمتغف كتابين             |
| ۳۵۳         | عنسزل الغزلات                | 414        | ران كما بي كالمختصر تعارف          |
| ror         | كتاب والى ايل                | 710        | عبدجديدك دومرى تمم داختا في كتاب   |
| rar         | متاب آستر                    | <b>719</b> | كتابول كي تعين كملة عيسا في المار  |
| <b>75</b> 0 | كتاب يرمياة                  |            | کی میلی بین .                      |
| 700         | مناب الشعبياء                | ا۲۳        | اسلان کے نیصلوں سے پروٹسٹنٹ        |
| 207         | ا ناجیل ۱ بعدی اصلیت         |            | فرة كى بىغادىت،                    |
| 204         | النجيلِ مق و فاومرتس         | ۳۲۳        | ان كابول يمي كوفي مستند بنيس       |
| TOA         | الجيل يوخامستندنهيں ،        | 240        | موجوده تورآت بصربت موشئ كالمبيرة   |
| 777         | خطوط وبشا برات               |            | اس کے وین ولائل،                   |

| صنح   | معنمون                                                                    | سني   | مضمول                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| TAP   | اختلات نمبرع (در تحرلیت محامشوره                                          | 441   | كتب مقدسه كم حيثيست قوا بين و       |
| TAP   | بعشاكا يبوداً ويرحله اختلات منبره                                         |       | انتظالمت کی سی ،                    |
| li .  | حفرت ليماق كيمند وإله انقلان نمرج                                         |       | د وتشري نعثل                        |
| 11 1  | دُوبِرَادِبَت ياتمِن ہزارتشکے؟ اختلات نمبراس<br>ترسم میں میں است میں براہ | 74 74 | باتبل خهت لافات بريري               |
| 11 I  | ابن كى تىدى بابرنى دائد ، اختلاب ا                                        |       |                                     |
| [i j  | ابياً و كمان كون تقى ؟ اختلات مبراس                                       |       | ين اخت لا فات                       |
| 1     |                                                                           |       | چرتما اختلات، ارزدم كارك احران      |
| 11 1  | حفرت يم السبي شديداخلات                                                   | •     |                                     |
|       |                                                                           | 1     | آتهٔ يا اختاره ؛ اختلات نمبر ۸      |
|       | الميل متى او تاك زادين شوردمتى                                            |       |                                     |
| 1-9 4 | كيا بيرودي صرت ع كاوشن ما ؟                                               | ۳۷۸   | کیامعروں کے سب چوبات مرحم           |
|       | بائبل كى دُد سے حضرت عيدي المين موعد                                      |       | تے؛ اخلاف مبرا                      |
|       | ابت نہیں ہوتے ،                                                           | W29   | حضريت نوخ كى كشى كب عمرى ؟          |
| 14.4  | اليآكون مقا إ اختلات ممبره ٥                                              |       | اخلات نميره                         |
| pm :  | لۈك كوزنده كياياشغاء دى ؟ اختلان ك                                        | 44.   | سرتبل ادرتوا يخ كاشد يداختلات       |
| 717   | حزب بيئ في حزب ميلي كوكب                                                  | MAI   | ماليس بزاريا مارسزار الختلات نمبر٣٣ |
| 1     | ببجانا؛ اختلات منبر ٨ ،                                                   | 24    | القربل يكرايان اختلات تمرم          |
|       |                                                                           | ٣٨٣   | مِي إلَيْهِي } اختلات مبرا ٢        |

|        |                                      | -      |                                                                                  |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| صغير   | المتنمون                             | سخد    | م شمول                                                                           |
| White  | باره حواريوں مے نام، اختلات منبر ۱۰۶ | 414    | حفرت عينى في كتون كوشفاردى؟                                                      |
| מרא    | عظم لحاديين إخيطان ؟ اختلات نميره-١  |        | اختلات غمراه }                                                                   |
| 11 ' ' | مرريجالوك كاواقعه ، اختلات منرس      | 414    | اختلات غرام ا<br>انجیل کافیرسولی سالغدادان<br>پینگرس کا انتخار ، اختلاف منبر ۱۳۸ |
| 444    | عشلت رانى كاواتعه اختلات منرهاا      | וץא    | مردول كوزنده كرنا، اختلات عبر ٩ ٨                                                |
|        | رعيد فيع اورعشار ربان)               | מאא    | حسرت عيلي كحيات تانير، اختلاف الم                                                |
| kud    | صوبيدارك غلام كرشفاء دينا،           | 440    | أيكشخص دومرك كأكناه الطائع كال                                                   |
|        | اختلات تنبردا                        |        | اختلات نبر۹۲                                                                     |
| hh 4   | تجلّى كاداتعه، اختلات نمبرواا        | ۲۲۲    | برآس کے مدیاتی ہونے کا دافعہ                                                     |
| عمم    | بأكل كويم كاواقعه واختلات نمبر١٢     |        | اختلات منبره                                                                     |
| LLY    | حفرت عيى ك بكاد، اختلات نمر١٢٢       | ١٢٩    | حضرت إدمعت كم فاندان كى تعداد                                                    |
|        | تيشر ي فصل                           |        | اختلامت نمبره ۹                                                                  |
| MD.    | باتبل كى غلطيات                      | W 79   | امن سلامتى ياجنك بيكار ؛ اختلال                                                  |
|        | 0,000                                | W.M.   | يجدداه اسكرايي فكالوست انعثلان تبرا                                              |
| MOI    | بيت المقدس كے سامنے كو تعرف ك        | ٦٣٢    | كفاروكون؟ اختلات تبرا١٠                                                          |
|        | او تخپانی، غلمل نمبره                | ששא    | منیب پراسکات برے اعلان کی مبار                                                   |
| ۲۵۲    | بن بنیاین کی سروری ، نلطی منبر ۹     |        | اختلاف منبرس١٠                                                                   |
| Loh    | چودمويفلئ ادركهل يخرليت              | ملطرنا | حعربت بجي كم كرفتاري كاسب،                                                       |
| ray    | يترقيتي تيدعوا يامتتول إ غلطى منراج  |        | اختلات نبره ١٠                                                                   |

| بالدادل | انلبارامي                                 | 10         | جرست معناجن                               |
|---------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| تنثو    | مضمون                                     | سنى        | منتمون                                    |
| ۵۰۰     | لى كى د تىت زىين كى سالت، غللى نېرو د     | بهم سو     | ا فرائيم برشاه استوند كاحله، غللي نمبر ۲۳ |
| ۵۰۳     | رت يني ك حيات أنيه ، غللي نمبر ١٠         | ۸۵۸ حظ     | حصرت آدم كودرخت كم العت،                  |
| ۵-۵     | ولِ عَسِنَ كَي بِينِكُونَى عَلَى عَبِر ١٣ | 7          | غلطی منبر ۲۳                              |
| air     | ه حواری بجات یا فیته ؟ غلطی عنبر ۸۳       | وهم إي     | يبوديون كى جلاوطنى، غلطى عمبر ٢٦          |
| "       | ى كى  | 1 MAM      | صورک تبای کی غلط بیشگونی، غلطی نبروم      |
|         | غللی بنرس۸                                | 240        | آبك درغلط پيگوئي ، غلطي منبر ٣٠           |
| ماه     | حفرث ع سواكوني آسان پُنالينا              | ا ٤٠٨ كيا  | كتاك آيالى ظلابيتگوتى، غللى نبر٣٣         |
| "       | مائیوں کی کوامتیرہ، غلمی بمبرہ ۸          | TE MED     | بني اسرائيل كو معنوظ ركمن كا دعد اغطاني   |
| عاد     | هان لوتحربه فالب آكتياء                   | 4 ٢٨ شي    | حضرت داؤة كي نسل مي سلطنت التي            |
| DIA     | لون كى شرارت ادراس كاانجام                | IR LAVI    | سیّے یا وب ؛ فللی مغبرہ ۳                 |
| 241     | در مطع سے بہلے مروم شادی غللی ششہ         | الممام ولا | اسكل سليان كي تعير المللي منبره ٣         |
| arm     | نرت دا زد کا نذر کی روشیان کھانا،         | es Wh      | حزيثيج كانب ناد، نللى نبرد                |
|         | قلمى تنبر ٢٠ ك                            | MAD        | نسب ناے کہ چارغللیاں م                    |
| ara     | ارىللىنىين كى ، فللى نبر ٩٨               | 9 11       | (ککُسل مخرِلعیت) .                        |
| AYA     | إن كوشفار دين كا وا تعسه ا                | روم دي     | حضرت شعياً ركى بيتيكوني اودلفظ علم")      |
|         | خلى نمبره ١٠                              |            | ك تحتيق ، ناطى مبر . ٥ ك                  |
| ۵۳.     | الرواساد ينسي بروسانا ، غلى               | E 141      | حصنت يحين كاتش بعيد آورى بغللي هد         |
| "       | ه باپ که وزت یا دشمنی اعلی در ۱۰۸         | 16 64      | بيرود ياكاشوبر، غلطى تنبر ١٩              |

300

نجنجة بنجب المتديميم يدين

يعقوب كاخطا ورميكاشفة يوحنآ

قرآت کے باسے میں میسائیوں کا عرب الم ۵ پر تس نے انجیل او قا کو بنیں دیجھا

# مجرحوالول مضعلق

- (۱) مقدمدادر واش میں اِسبل کی کتابوں کا حوالہ اس طرح دیاتیاہے کہ بہلے اِب کا خبر دیے ہی ا اور اس کے سامنے آیات کا ، مثلاً است تناہ : ۱۳ کا مطلب کتاب ستنار کے پائج یا اِستان کے پائج یا اِستان کے پائج یا اِسکا میں ہوگا۔ اِسک طرح یہ کا مطلب بی ہیں ہوگا۔
- (۲) حواش اِمقد مے میں جال کہیں اس کتاب کی جلد دوم یا سوم مصنفات کا حوالہ دا گیا کہ اس میں سلسلہ وار صفحات کے بنبر مرادیں جودوسری اور تمیسری جلدیں صفح کے بنجے دالے کئے ہیں ،
  ولالے کئے ہیں ،
- رم) تیسری جلد کے آخریں بوری کتاب کا محلی اشاریہ (×۱۸۵) شامل ہے، اور جن امول کا تعارف حاشی میں کرایا گیاہے ان کے ساتھ متعلقہ منفر کے اوپر ت کی علامت بنادی گئی ہے ، لہذا اگر کتاب میں کسی جگر کسی ام کا تعارف ماشیے پر مناسط تو اشاریہ کی طرف رجوع منسراتیں ، ہوسکتاہے کہ اس کا تعارف دوسری
- رم) تیسری جلدی اشارید سے ملا وہ اُن مطلامات کی بھی محل فررست دیدی گئے ہے جن کی تشریح مقدمے یا حواشی میں موجود ہے، ابذا اگر کما ب میں ہسیتعال ہونیوالی سی مطلاح کی تولیت دیجین ہو تواس فرست کی طوف رجوع فراتے ۔ دھ) بائبل کے جن فول کا حوالہ دیا گیاہے اُن کی تغییل حروب آغاز میں دیجے ۔

# جنيلالِ التَّالِيَّةِ الْتَقْيَةِ عَالَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ال

حنرت مولانا منت عمد تشفيع متالب، صدددارالع كدم كرابى اَلْحَمَدُلُ يَدْمِو وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِيرِ الَّذِن مِنَ الصَّلَفُ

چندسالوں عالم اسلام ایک بار بھرعیسائی مشنریوں کا خاص بدور بنا ہوا ہے ، خاص طور سے باکتے ہت بنا ہوا ہے ، خاص طور سے باکتے ہت ان کی سرگرمیاں دوز بروز بڑستی جاتی ہیں، گاؤں گاؤں اور شہر تبر میں اُن کا گراو کن لڑیچ بڑے شدور دے ساتھ بھیل رہا ہے، دومن کیمنو لک چرچ نے ابی دومن کیمنو کی دور دیں لیکھا ہے کہ :

اگرسلمان میسانی خربسب کی اسل حقیقت سے دا قعت برتے تو یہ صورت حال جسندا ن تولیشناک دیمی عیسائی صرات کوخود بخور معلوم جوجا آگر شینے کے مکان میں بیٹے کر دوسر ر برتجر بردسانے کا انجام کیا ہو اسب الیکن افسوس میسب کہ ہما سے خصرت عوام بلکہ تعلیم یا منت، صرات بھی اسلام اور میسا تیست دونوں کی تعلیات سے بڑی صرت کس بے خبر ہیں اور عیسائی حسزات كمارت جواتي بن كمال بن دوان ك عيقت ساداتف رنه ين،

ان مالات بساس بات کی خردست و مصد محموس کی جاری متی کرمیدائیت سے باسے بیں ایسالٹریجرزیارہ سے زیادہ لوگوں کس بنیا یا جاسے جمعی مذر فعال سے دوگوں کو واقعت کرائے ،ادر جس کے ذریعدا کی محقیقت بینوانسان اسلام ادر عیسائیت کا منصفان موازند کرے آئی واوعل علی درج البحد قرمتین کرسے ، این کیات میں مقتلی نیسی تناتی کی میں تک عن ایسی آئی ہا

آج ہے کم دیمین سوسال بہلے ہی بهندوستان برعیسانی شریوں کا طوفان مسلط بواتھا، اس
دقت یند آج ہے کہیں ذیا دہ شدیمقا اوراس کو ترب اور بند دق کی پشت بناہی بمی حاصل ہی ،
اس ذیا بی الشر تعالی نے اس فتے کی مقاوم سے کے ملا بی کی ایک بڑی جاعت کو کمواکر دیا تھا
جس نے اپنی جان برکھیل کو اس فتے کا مقابلہ کیا، اورولیل دیجت کے برمیدان بی عیسا تیت کوشک ب
فافی دیکر بیٹا بت کردیا کو اسٹلام اور تکا اسلام و قسے برجیلی کو قبول کرنے کے اور مرف تیاں ہے ہیں اس فاف دیکر بیٹا بت کردیا کو اسٹلام اور تکا اسلام و قسے برجیلی کو قبول کرنے کے اور مرف تیاں ہے ہیں اس فاف دیکر بیٹا بت کردیا کو اسٹلام اور تکا اسلام و قسے برجیلی کو قبول کرنے کے اور مرف تیاں ہے ہیں اور آوالشرصا حب برجوم ، مولانا سید آل حتی و متو فی مسلسلی اور قبل کو تی و متو فی مسلسلی کو متو فی مسلسلی میں مولانا میں مولانا میر قاسم صاحب موجکہ کی دمتو فی مسلسلی مولانا سیوالی میں میں مولانا سیوالی میں مولانا سیوالی میں میں مولانا سیوالی ما حب دمتو فی مسلسلی میں مولانا سیوالی میا مولانا سیوالی میں مولانا سیوالی میا میں مولانا سیوالی مولانا سیوالی میں مولانا سیوالی میں مولانا سیوالی میں مولانا سیوالی میں مولانا سیوالی مولانا سیوالی مولانا سیوالی میں مولانا سیوالی میں مولانا سیوالی میں مولانا سیوالی مولانا سیوالی مولانا میں مولانا سیوالی مولانا مولا

ادد در کے متبورشا و حباب سیدالطاف جیمین صاحب آلی ان حالات کا خرکواس طمط کرتے ہیں ہ۔ شہدد شرکتان میں اس وم خود وں میں گنزاہوا تھا، ایک طون مشنری کھات میں گئے ہوئے ہے گڑج قصلے دوران میں ان کو ڈبا ہنکوشکا و بیسٹ مجرا و حل جا تھا، مگر دہ اس پر قافی شرقے ، احتایش مید فربر کی تکاش میں دہتے تھے ، جند و مسئتان میں سے ٹریا دہ وافت ان کا مسلما فرن می تھا، اس لئے اُن کے منادیوں میں ' آن کے اخبار دوں ادراک کے رسالوں میں ڈیا دہ تر دہ جہاراسا کا ر بوتی بی اسلام کی تعلیم کی طرح طرح سے برائیاں ظاہر کرتے تھے، بانی اسلام کے انطاق وعاد آ برا فراح واقعام کی بھند چینیاں کرتے تھے، جانچ برستے مسلان کو نا واقعیت اور برطی کے مبسب اور کٹڑا فلاسکے مبسب اُن کے وام عی آھتے ، اس خطو سے بلا شرطائے اسلام وشکر النہ ساجیم ، میں موانا آرت ن مولانا رحمت الشرح م اور ڈ اکٹروز ترخال وغرو مستبری سے ، امغول نے متعدد میابی کھیں اوران سے با مشافہ مناظرے میں جس سے بیٹے سنا مسلانوں کو بہت فائدہ بہنیا ، در کیار کا جالے اس ما اوران سے با مشافہ مناظرے میں جس سے بیٹے سنا مسلانوں کو بہت فائدہ بہنیا ،

ان صزات نے بنیکی ظاہری الداد کے اپنے آپ کواس کام سے ہے وقف کیا ہوا تھا، اور مکومت کی تکا ہوں تا کا میں کانٹوں کی طرح کھنٹے ہے یا وجو دابئی انھیک کا دشوں سے ہند دستان کے طول وہوش ہو سے انگا ہوں بین کا مقابل کرنے ہے ہے ہم مرفز ویش علما رکی ایک بڑی جاعت پیا کر لئے تھی ،جو ہر علق میں میسانی یا دریوں کی داہ بیں مؤثر رکا دشہتے ہوتے ہے ،اس بلت کا اغدازہ خود عیدائی صنوات کی مین میں دریوں کے دول سے ہوتا ہے ، ہا دری فرنچ انچا بی صنلے ملت ان ایکھتے ہیں :

سملنان سے ملا ، میرا درعد دم سب اس باست کے کے کیشش کرتے تھے کہ خدا کی رڈنی دہ، کردا خل شہدنے دیں یہ دومشہور شخصوں لین مولوی رخست الشدا در واکٹر وزیر خان کا جغرت کی اسلام کا طرفدار موٹر ڈاکٹر فائڈ رہے مباحثہ کیا تھا ، دوست تھا یہ ("صلیسے علم فرار ، سسمه» دیست تھا یہ ("صلیسے علم فرار ، سسمه» دیست تھا یہ رسم اینڈ اسے کی دبورٹ میں ہے ،

آیک نده و سربیر کے وقت بازاری مناوی کے لئے گیا، ادردات بروی کی کی کی جد جوالی ا کیسے لمان دولی دمولا اسرف لی نے بائی کے اختلاف بیان پرا حرّاس کیا، اورج الے و معزنٹ نے لگا، بازاری لیمیب کی دوشی بنایت مدح کی، کے لگاروشن کم کو، دکھائی ہیں تا لیفرآے نے کہاکہ اگر بیاں دوشن کم ہے تو کیوں ایس مجد جشہ بنیس کرتے جاں دوستی کا انتظام ہوسے، اس پریانیسلہ واکر مجد کے اندر بحث ہو، وں بیغولت ... مسجد وں کے امر ماکوانی کی بشارت دینے لگا، بازاری مناوی بیں اب لیفوات کی سخت مخالفت بی باقصوص ایک با جیا میں جواتی ا

رمليكي علرواد بوال فرجكيدن كاجال اص ١٢٣)

بنا ورك علا رك جدوحبه كاحال عيسان اسطرح بيان كرتے بين :

"مسلمان ملّا بردِمّت اس کومیشنت میں بینے کرکسی ذکسی طرح بازاری منادی ّ بود بیاں بھیلّ آگاد بال مُلّائے آنا شروع کردیا، اوراسالم بروعظ کرنا شروع کردیا، جَیْل کواس طرح وق کرتے » (صلیہ کیے علم واد بجوالة خوکور)

ان صرات نے عیسائیت سے موعنوع پرج علی ور خابی تصانیف کی شکل میں جہوڑا ہم
دہ باشبہ اراگراں تدرسریا یہ ہووا در اگر ہم اس کی تعمیک تعمیک سفانلت کر سکیں ، توعیسائی مذہ
سے مقل بلے سکے نے مزید کسی چیز کی صر درت ہمیں دہتی ، لیکن موجودہ ڈیا نے ہیں اس گراں قدر
سر ایر سے کا حقہ فاتدہ اسمانا عام سلمانوں کے لئے چند ور چیز دجوہ کی بنار پر مشکل ہوگیا ہے ،
ایر ایر سے سینسٹر ک ہیں اب باکل نایا ب ہو تکی ہیں ، اور کہی تیمت پر نہیں ملئیں ،

بھراک بیں سے بہت می کتابیں فارسی بیں نیکھی گئی ہیں ہواکس وقت کی مرکاری زبان بھی، اور لعبین کتابیں عربی میں ہیں جمیرے ہو کتابیں اردو میں ہیں وہ بھی شؤسال پہلے کی زبان ہیں ککمی گئی ہیں ' جب کہ ارد واپنے عمد طغولیت بیں تھی ،

عیسائیت سے بڑے ہوسے فئے سے بین نظری باریہ خیال آیا کہ ان میں سے بھن کتابول کو بعینہ یا ترجہ کریے شاکع کیا جا ، جب انتخاب کا مرحلہ آیا تو اظہارالی سے زیارہ موز دل کوئی ک نظرتہ آئی، حصرت مولانا رحمت النہ صاحب کیراؤی کی یہ عوبی تسنیعت اُن کی تمام عرکی محنت اور کا دش کا بخواسے، اور بلاشہ عیسائی مذہب پرست ٹیا دہ جامع ، سیحکم، مدتل اور مبسوط کی ہے۔ دنیا کی بچے زبانوں میں اس کے ترجعے ہوت اور اس نے پوری علی دنیا سے زبر دست خواج تھیں وصول کیا ، اپنے اکا بر کو بھی ہیشہ اس کتاب کی تعریف میں دطب الیتسان بایا،

چنا بخدانشک نام برائی دارالعلی کے ایک محرم استاذ جناب مولانا اکر علی صنا مواس کتابکا رجد کرنے کے مقرکیا گیا، موصوف نے محقور ترجید محل کردیا، لیکن اس ہے دیجھنے پر معلوم ہوا کہ اس کتاب کا موری کا فی ہندی اس کتاب کی ساوم ہوا کہ اس کا موری کا ذکر ہوائی جوالوں کی تحقیق و تنقید موجودہ زانے کی ابخیلوں اور کتابوں سے را در تخصیتوں کا نکر ہوائی حوالوں کی تحقیق و تنقید موجودہ زانے کی ابخیلوں اور کتابوں سے را در تخصیتوں کا مجمد تعارف کرانا حزوری ہے ، اس سے بغیراس کتاب کی افا دست بہت ہمی سے گی را در اس کام سے لئے انگریزی کتابوں سے دولینانا گزیرا مرتبعا،

ا ہے دادالعلم کے نصلامیں برخوردادمولوی محدثقی سلز درس دادالعلوم کراچی کو اشاراندائگریک زبان میں میں کافی مہارت عصل ہواس لئے اب بیکام ان کے مید کمیا کیا، موموق نے بڑی مینت کیا وشے عید تک المریج کا کہرا مطالعہ کیا، ادور فارسی، عربی ، انگریزی زبانی میں اس موضوع پرجو مواد فراہم ہوسکا اسکے ذاہیر اس کتاب کی تحییت و تعلیق دایٹرٹ کا کام مجداللہ بڑی خوبی کے سائتدا نجام دیا،

امنوں نے تقریبا چارسال کی عرق ریزی کے بعد صرف اس کی ترتیب ہتذریب ہی ہیں گی،
بلکہ اس پڑھیتی جواشی کا امنا فد کرکے کتاب کی افادیت بہت بڑھادی، با بہل کی عبار توں کی توزیع کرے نے نون کے انتقالات اور تازہ ترین بخر بھابت کو بھے کردیا ، عیسائی اصطلاحات اور شاہریسرکا تعارف لکہ دیا ، بہت سے ماخذ کی مراجعت کرکے ان سے معمل جوالے دیدیتے ، اور عصر صاصر میں میسائی ندمہت متعلق جونی تھیں تا ن کی ار نے بھی اشام کے وقتے ،

سے ملاوہ شروع میں ایک میں توط مقدمہ لکھ دیا ہج دیسا تیت کے مومنوں پر ایک تفل تصنیف ہوا ہو دیا ہے۔ اس کے ملاوہ اس ذہر کی ایک علی ہو تھی ہوئے ہوئی ہوا ہوں در ایک فیصل تعارف کے ملاوہ اس ذہر کے بالے کے بالے میں ہوتھی بحث جمید ہوئی ہے، دو ایک فیصل کن چیشب رکھتی ہے ، امید ہو کہ عروف اس کو پڑھ کر بھی عیسائی فذہب کی اصل حقیقہ نے کہ اس طرح میں کتاب احتر کے نزدیک عیسائی فذہر ہے ہا ہے میں بالکل کانی وانی ہوگئی ہے، دعا مربی کہ الشر تعالیٰ اسے نافع اور لوگوں کے لئے ذریعة ہولیت بنا ہے ہیں بالکل کانی وانی ہوگئی ہے، دعا مربی کہ الشر تعالیٰ اسے نافع اور لوگوں کے لئے ذریعة ہولیت بنا ہے ہیں

اس کتاب می عیدایت سے مختلف بہلووں پر قلابی قدر مواد کاجو فیرہ جج ہوگیا ہے، اب
مزورت اس بات کی بوکداس کی مروسے جوئے چھوٹے رسائل عام نہم زباق واسلوب اور عمره
متاب وطباعت کے سائق تیار کے جائیں ، کیونکہ جن صلقوں کو عیسائی مشروں نے اپنا خاص
بدون بنایا ہواہے ، ان کے لئے اس نیم کتاب کا مطالعہ بہت شکل ہے، ان کے لئے ابتدار نہ مختصر
دسالے ہی مغید ہوسے یوں ، جوعام نم بھی جون ، ادر جغیس وہ محتروقت میں پڑھ بھی سکیں ،

زیرنظرک بکامقصدوام نے زیادہ ابل علم دفکر صفرات کو عیسایت کی مفرس معلوث بہت کی مفرس معلوث بہت کی مفرس معلوث بہت کی کرنے واقعت ہون ہو الم میں تواس فیہ ہے علی دجوالبصیرة واقعت ہون بنا اب بہلاے ابل علم برید فریعنہ ما کد ہو تلب کہ دہ وقت کی اس مفرورت کو پوراکرنے کے لئے آگے بڑمیں، اور دین جی کی معدمت کی سعادت حاصل کریں، سے والڈالستمان علیا فعلان ۔

بنده محمارات مناالله مرصرته مشتاله



## عرف آغاز

الحداللہ: آج کتے بڑے فریضے ہے سسکدوش ہودہا ہوں ، اس کتاب کو قادیمین کی خدمت بیں بیش کرتے وقت میرا ہر رو گگٹا بارگاہ الجی بی بجدہ ریز ہے ،

الإرائي بلاشرائ رئيا بن من من من من الله المد تعالى صنوت من المدة الله المرائي المن الله الله المرائي الله الدون المعلى المن الله الله تعالى صنوت مولا ناوتحت الله صاحب كدوا نوى برائي نفعل ورحمت كى بارشين براسات ويمتاب كدرا منول في المن من مناحب كدوا نفول ورحمت كى بارشين براسات ويمتاب كدرا منول في المنول المدر المن كرائي برائي من المناه المدر ويا واوز ندكى كر بين المرائي المرائي من المرائي المرا

مام طورے زہنوں میں تا فریہ ہے کہ دین علوم وفون کے جس میدان میں ہما رہے متقد مین جادہ ہا ہو گئے ہیں، بعد میں آنے واسے مقیق وتنتیش کے بارسے اَن کی گردکو میں ہیں ہی جے سکے اید تا فرا بی مجگہ پر باکل درست ہے، لیکن حضرت مولانا رحمت الدّمادیج نق نے اُ ظہارا بی " تصنیف فر اکراس کیے یں ہستنار بدا کیا ہے، عیدائیت وہ موصوع ہے جُس براُن سے سیلے مہت سے علما سنے لکھا، متعدمین کی بہت سی جا مے کتابی اس موصوع بر موجودیں، لیکن حقیمت یہ بوکر اظمارا لحق ان سب پر مجادی ہے،

را قم الحوون في عيسائيت كے مومنوع برعلامه ابن حزم ، علام عبدالكريم بنه سائن اورعلامه ابن حزم ، علام عبدالكريم بنه سائن اورعلامه ابن قيم جوزية كي تصافيعت برحى بي، الم دازي اورعلامه سلطي كي تحريون كا الحال كرف كالجي موقع ملاہر، ليكن اظهارا لحق الكود كي كربے سائنة زبان بريدم عرعة جاما كرف كالجي موقع ملاہر، ليكن اظهارا لحق اللاق في الأخور

اس مسركة الآرار كاب في على دنياس بالمشبدايك بلندمقام حاصل كيا، تركى، فرانسيس، انتخريزى اور كجراتى بن اس كرج بار إرستان جوت، اور اسي ما تفول بالتنول بالكيا، ليكن البحى تك ارودكا وامن اس وقيع على سسرايه على كقا، اوراد دودان ابل علم اس كى كوشد ت كسا تذمحوس كرت تحد، م

آجے ہے کم وجین نوسال پہلے الندتعالیٰ نے صنب مولانا نودا سول صاحبطہ سابق ناظم علی دادالعلوم کراچی کے دل میں اس کتاب کوار دو میں لانے کا واعیر شدت کے گئے بیدا فر مایا ، ایموں نے استاذ کرم صنب ست مولانا اکبوعلی صاحب استاذ صدیت وادالعلوم کراچی سے فرئسش کی کہ اس کتاب کا ادو ترجیم کر دیں ،چنا کی انحفوں نے میرے دالہ اجد صنب سر قرائد کا مفتی محت سر شفیع صاحب مظلم کے ایام براودان کی گالی فرائد میں بنا میر صند ایر کا م شروع کیا ، حددگاد کرا ہوں کے مزہر نے کی دجرسے صنرت مولانا المللم فی میں بنا میر صند ایر کا م شروع کیا ، حددگاد کرا ہوں کے مزہر نے کی دجرسے صنرت مولانا المللم فی ترجیم میں محت شاخہ استان ، میں تقریبا بچو ما ہیں گسے میمل کرایا ،

جن زما في مير حصارت اسستاؤمكرم بيرتر مبركرد هي تقيم المجي وهم وكمان بمنى كقا

کراس کاب کی خدمت میں میرا بھی کوئی خفتہ لگ سے گا، لیکن جب ترج تیار ہوا تو حدیت والدصاحب مظلم دغیرہ کی راسے یہ ہوئی کریے کتاب چ نکہ ایک صدی بہنے لکیے گئی تھی اس لئے اس پر ترتیب و تحقیق کے مزید کام کی صرورت ہے ، تاکہ یہ موجودہ ذوق کے مطابق منظرعام ہرائے ، اس عوض سے لئے نختاہ مشارات سے رابطہ قائم کیا گیا ، ایس کوئی صورت مذبی ، ادد کئی سال بیت سے ،

بالآخروت عد فال البيزك ام كلاء آج مع سائع تين سال يبلے والدماحب حضرت مولانامفتى محدشفي مماحب مظلم في احتر كواس كام برما مود فرايا، اوربع الاول المهمتاليم بي احترف الله كانام الحراس كى ابتدارى، شروع بي خيال تفاكراس ك کوعام رواج سے مطابق مرتب د edit اکرنا ہوگا،عنوانات قائم کرنے ہوئے ترقیم د Punctuation رنی برگی نسون کا مقابلہ کرتے تھیے کرنی بڑی ا أتزس ايك اشارير مرتب كردول كا، ادربس الكين جب كام شراع كيا تون في كوش سامنے آلے ملے، مبہت س ایس جیسے ول کی شدید طرورت محسوس مولی جن سے بغیراس کتاب کی افادیت مرجوده وورس نهایت محدو د مرجاتی ، یسنے اس کام کے تعاریت ے لئے "المبارالی" مے مجد تسباسات اپنے ذیل واش سے ساتھ بعن رسائل میں شائع كرائد ، تو ملك و بيرون ملك سے ميرے پاس خطوط كا تا تا بندھ كيا ،جن ي اس مغیدکام برمبادکباد دینے سے ساتھ بعن بنایت مغیدمشورے دیتے گئے تھے ،اس اندازہ ہوا کہ لوگوں میں اس مزورت کاکتنا احساس ہے، اس سے میرا وصلہ بڑھا، یں نے اس پرمزید محنت شروع کردی ، یول یہ کام کمنیتا چلاگیا ، اور جو کام جندماه ین کمل كرلينے كے خيال سے متروع كيا تھا ،اس بي بورے ما راسے تين سال لگ عنے ـ كاب كمن يراحرني مندرج ذيل كام ك،

- متن می جبان جبان عبان عبان عبان عرف المن سے حوالے آئے میں داور برحوالے کتاب کا کم دمیش دو

  ہمانی حسنہ میں وہاں حسنرت مترجم مظلیم نے مسودے میں ان کا خود ترجم کیا تھا ،ااحر

  نے تمام مقامات براس کی جگہ براور است بائیل سے اردو ترجے کی عبارتیں کھودی

  ہیں، تاکہ وہ پوری طرح سمجھ میں بھی آسکیں اور عیسانی حصرات سے لئے زیادہ قابل
  اعتاد کھی مول ،
- سین چکہ بائش کے مختلف ایڈسٹنوں میں عبارت کابڑا تغیر ہوتاوہ تا ہے ،

  اس نے میں نے اس بات کا پورالحاظ رکھاہے کہ جہاں با آبل کا موجودہ اردو ترجیہ

  اس عبارت سے مختلف ہوجواظہارالحق میں نقل کی گئی ہے ، وہال متن میں اظہار ہی کی عبارت ہی کا ترجہ کیا ہے ، ادراک قرسین کے ذریعے متا ذکر کے صافیے

  گری عبارت ہی کا ترجم کیا ہے ، ادراک قرسین کے ذریعے متا ذکر کے صافیے

  یرخمت للات کی محل توضع کردی ہے ،
- س انتہارائی کے جس نسخے استاذ محرم صرت مولانا اکر علی صاحب بطلبم

  فرج کیا بھا اس میں بعض مقامات پر خاص کورسے والوں میں بڑی غلایا

  معیں الیے مواقع پر احرنے انتہارائی کے مختلف نسخوں کا مقابلہ کیا، جہاں ممکن

  ہوا اصل مآخذ کی مراجست کی ،اورجس لفظ کے بائے میں یہ لیتین ہوگیا کہ یہ مگبات

  کی غلبل ہے اُسے متن ہی میں بدل دیا، اورجہاں سنب رہا دہاں حافیے میں اس کا

  اظہار کر دیا،

يس اصل نام لكسديا، اورجيال بيتين من بوسكا و إلى نامون كوجون كا تون دي ديا،

- ص جی مگرتر می میں ابہام یا افلاق محسوس ہوا د ال صفرت مترجم مدظلم کی اجازت کے مطابق ترجے کی عبارت کو واضح کر دیا،
- ار سے قاری کی سپولت کے لئے مجکہ مجکہ معوانات قائم کر دینے، کتاب کے نام اور اور ایسی مائد ہوتی ہے،
- ے ترقیم د Panctuation کا اہمام کیا ہے، تمام حوالے ممتاز کر دیتے ہیں ، اور براگرات قائم کر دیتے ہیں ،
  - اخرمی مفعل اشاریه ( ) مرتب کردیا ب م
- اس کاب سے شروع میں عیسانی مذہب سے نظریات اور تابیخ کا تعادیت اور اس کی اصلیت کی تحقیق ایک مبسوط مقدے سے ذریعے بیٹی کی ہے ، اور لبھن ایک امور کی نشاں دہی کی ہے جواحر کی واسے میں مسئلۃ زیر بجسٹ سے اندر نیعسسلائن اہمیت رکھتے ہیں ،

مندرجة بالاكام تومتن معلق تعيم اس كے علاوہ احقرف جا بجا حواشى تحريك جن مندرجة ذيل اموركا لحاظ ركھاہ،

- آ با آب کے ہروائے پرائی و بی اردداددانگریزی کے قدیم وجدید ترجول کی مراجعت کی جامعت کی اس موجود سختے ، اُن تراجم میں جابجا باہم شدیداختلافات بین مراجعت کی جامعت سے نغیس مفہوم پر فرق بڑتا تھا اضیں حاشے میں واضح کردیاہے ، اور اس طرح واشی میں باتبل کی تا زہ مح لیفات کا ایک بڑا ذخہ ججت ہوگیا ہے،
- ٣ \_\_\_ انظاراتی کے آغذیں ہے جس قدر کتب مجے مل سکیں ان کی مواجعت کر کے

طانتے پر والے دیدیتے ہیں ، یا انھیں محل کر دیاہے ، لیکن بیشتر کتب آبکل ایاب ہیں ا ایسے مواقع پراحرنے کوسٹیٹ کی ہے کہ عیسائی علماء کی جو کتا ہیں آبکل دستیاب ہیں ، اُن کے والے سے ہمی دہ بات تابت کر دول جومصنعتؓ نے بیان فرائی ہے ،

سے کابیں جن عیمانی یا مسلمان فرق کا ذکرہے ، اُن کا حالوں کے ساتھ مخقراور مزودی تعارف کرایا گیاہے ان کی فہرت مزودی تعارف کرایا گیاہے ان کی فہرت کے مترق میں موجودہ ب

- (ف) ۔۔۔۔۔ کا بیس انسانوں، شہروں اور قبیلوں کے جونام آئے ہیں ان ہیں سے

  بہت سوں کا تعارف کرادیا ہے ، تمام ناموں کا تعارف تو تقریباً نامکن تھا، ہمر

  نے اُن اُموں کے تعارف کا اہتام کیا ہے جن کا ... جاننایا تو کتاب کا مہنوم تھینے کے

  فے صروری ہے ، یا ایک عیسائیت سے طالب علم کو اُن سے صرور واقعت ہونا چاہئے

  اشاریہ میں جن ناموں برحرف مت بنا ہو اے اُس ناموں کا تعارف ہوائش میں موجودی اشاریہ میں جودی اور تمام احادیث کی حوالوں کے ساتھ تخریک کے

  ردی ہے ، ہوتاریخی واقعات بغیر حوالے کے بیان ہوئے سے اکثر مقابات بران کے

  حوالے مجمی دیدتے ہیں،

  حوالے مجمی دیدتے ہیں،
  - جان مفرورت محسوس ہوئی، مصنعت کی عبارتوں کی تشریح کر دی ہے،
    جی جگہ منا سب معلوم ہوا مصدعت کی تا کیدسے ہے مزیہ تازہ ترین دلا کا بین بیرے ہے۔
    کے ہیں، ایسے مواقع پر جواشی بہت طویل اور مفصل ہو گئے ہیں،

مستفت نے جس جگر اللبادالی کی کی گذشت یا آئدہ محث کا والدیا ہے دہاں جر فی کا مستقت نے اس جست کر کے صفوا ور مبلد کا حالہ کا دیا ہے، ایک قارئین آسانی سے اس کی مراجعت کر سکیں،

مر اس کام کے دوران احترکوسینکڑوں کتب کی ورق گروانی کمنی پڑی ہیں ،
مر اس کام کے دوران احترکوسینکڑوں کتب کی آخریں ملاحظہ فرما ہے ہیں ،
لیکن یہال میں اظہار الحق ، بائبل اوراس کی امدادی کتب کے ان نیخ س کی نشاں دہی صروری سبھتا ہوں ، جھتا ہوں ، جھروقت احترکے سلمنے رہے ہیں :

- المادالي كامل مطبوعه المساليم مطبعه خيريد مقر بقيع الميخ محدالاسيوطي،
- · اظهارالي كامل مطبوع محاسله والمطبعة العامرة المحودية ، الجائع الازبر المصر ،
  - · اظهارالى جلدادل مطبوعه المامم المطبعة العلية ،
- اظہارالی کا انگریزی ترخیرہ اظہارالی سے مجواتی نسخ مترجہ مولانا غلام محرص حب بھا۔
  دا عدیری سے کیا گیاہے، اس سے ایشل کا صفحہ غائب ہو، اس نے متر جم کا نام مطبع
  ادرس ملہا عت معلوم نہیں ہوسکا ، اس میں مولانا غلام محرصا حب سے بعض و اشی می
  شامِل میں ، احترفی مجواتی مترجم سے الفاظ سے انہی کی طوف اشارہ کیاہے ،

#### ادد اِتبل کے مندرج ذیل نع احرے سامنے دے ہیں:

سمياب

- اددد باتبل شهده و دبنیر حواله عات ، مطبوع برطانی وشاقع کرده پاکستان باسب ل سوسائش لا بود ،
- ﴿ إِنَّالَ كَا وَ بِي تَرْحِهِ وَ بِغِيرِ حِوَالَهُ عِلْتَ بِحِرَالُهُ فَيْلِمَ فِي كِيمِرِجَ يُونُيُورِ سَى بِلِي فَي اللهِ كَا اللهُ الدَرْجِيةِ اللهُ ال
- آبل کا انگریزی ترجه درج حواله جاست و کنگ جمی در ون مراالدی بیت امرین آبل سوسائی نے مرتب کر کے شائع کیا ، اور سطال الدویں آک خور و یورش بری بی طبع بوا، احر نے اس نعے کی طوت قدیم انگریزی ترجم سے الفاظے اشارہ کیا ہے ، اس نعے کے آخر میں با سبل سوسائی سے اسکالروں نے اُن عبار توں کی ایک فہرست دی ہے جو اُن کی نظریں با تبل کے متن کے اند بدل جانی چاہیں ، احقر نے سالف اندا متبارلہ کی فہرست و ARernary Renderings ) کے نام سے
  انہی تجاویز کی طرف اشارہ کیا ہے ،
- آ بابل مے عدارہ جدیرکا نیا با محادرہ انگریزی ترجہ جوجز از برطانیہ کے مندرجہ ذیل کلیسادی کے منتخب علامنے تیروسال میں مرتب کیلہ،

دى چرچ آن الكليندُ وى چرچ آن اسكاف ليند ، وى ميشر در م حب رب،

اکر جاس کے بہلشرز نے یہ اعلان کیاہ کراس تہ ہے مقصود با بہل برنظر ان اللہ مہدم کے احتبارے با بہا برنظر اللہ کا بہیں ہو ایک احتبار کے با بجا سابق الگریز کر جوں سے اختلاف رکھتا ہے ، احتر نے حواشی میں ان جملافات کو دامنے کیا ہے ، اس ترجی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے میں نے تجدید المحریزی ترجم میکا لفظ اس ترجی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے میں نے تجدید المحریزی ترجم میکا لفظ

علی باتبل کا انگریزی ترجه (تاکس ورژن) ، یه دوی کیتو کل فرق کاکیا برا ترجه کرا اسکات لیند کریتو کل این انترا ترجه کرا اسکات لیند کرد اور اس کامترجم مونسگردا به ناکس به داور اس پرانگلیند در ویلز اور اسکات لیند کری کلیسا و سال که تعدیقیس موجود بین داسے میملن کمینی نندن نے سال بی شائع کیا بر فروش کی مجمد برنے کی وجرے اس بی پوری ایچ کرافیا ( Apocrypha ) بی شامل به البذا بم نے جہاں جہاں ایچ کرفیا کے حوالے دیتے ہیں ، وہ اس نیخ کے لئے مائو ذہیں ، اس برجا بجا مترجم نے ذیلی حواشی بھی ہیں ، ہم نے اس نیخ کے لئے سے ماخوذہیں ، اس برجا بجا مترجم نے ذیلی حواشی بھی ہیں ، ہم نے اس نیخ کے لئے سے ماخوذہیں ، اس برجا بجا مترجم نے ذیلی حواشی بھی کھی ہیں ، ہم نے اس نیخ کے لئے سے ماخوذہیں ، اس برجا بجا مترجم نے ذیلی حواشی بھی کھی ہیں ، ہم نے اس نیخ کے لئے سے ماخوذہیں ، اس برجا بجا مترجم نے ذیلی حواشی بھی کھی ہیں ، ہم نے اس نیخ کے لئے سے ماخوذہیں ، اس برجا بجا مترجم نے ذیلی حواشی بھی کھی ہیں ، ہم نے اس نیخ کے لئے سے ماخوذہیں ، اس برجا بجا مترجم نے ذیلی حواشی بھی کھی ہیں ، ہم نے اس نیخ کے لئے سے ماخوذہیں ، اس برجا بجا مترجم نے ذیلی حواشی بھی کھی ہیں ، ہم نے اس نیخ کے لئے سے ماخوذہیں ، اس برجا بجا مترجم نے ذیلی حواشی بھی کھی ہیں ، ہم نے اس نیخ کے لئے سے ماخوذہیں ، اس برجا بجا مترجم نے ذیلی حواشی بھی کھی ہیں ، ہم نے اس نیخ کے لئے سے ماخوذہیں ، اس برجا بھی متر ہم نے دیلی حواشی میں ، ہم نے اس نیخ کے لئے سی متر کی سے دیلی حواشی میں ، ہم نے اس کی کے دیلی متر کے دیلی حواشی میں ہو میں کے دیلی متر کے دیلی حواشی میں کے دیلی متر کے دیلی میں کیا کہ کر کے دیلی متر کے دیلی کے دیلی متر کے دیلی کے دیلی کے دیلی متر کے دیلی کے دیلی

اتبل کی امدادی سبی مندرج ذیل کتابوں سے حوالے آپ کو جا بجا ملیں سے ،

استعال كياسي

<sup>()</sup> الى سائىكلومىدى با بائىل كى كارونس، يائىل كالىك مغيدا شارىي ب ج آكسفورد

یونیورٹی پرلی نے مرقب کرواسے شائع کیاہے ، سسنہ لمباعت ورج نہیں ، کھارڈن سے میری مرادیبی کتاب ہے ،

ا المنتظامن كنرى ميعبدنا مرجديدكى تغسير، جي وانلذا اكس في تكما الم

انسائیکویٹر ایرانیکا ملبوعہدہ وار اس کے بے شارمقالوں سے مددل حق ہو،

 سے جس ذخیر سے کی ٹی الوا قد مغرورت میں وہ جتیا ہے کرسکا، وارا العدام کرانجی ہیں تدری مصرو فیات اورگذست ایک سال سے ماہنا مدا اسبلاغ کرانجی کی اوارت کی وہ سے یہ کام میرے لئے اورشکل ہو گیا تھا، لیکن یہ معن اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا انعام اوراحیان ہے کہ اس نے جسٹر کو اس کام کی کمیسل کی توفیق عطا دسنسر ائی، حقیقت یہ ہو کہ گذستہ بین سالوں ہیں مجھے ہرقدم ہر یہ مشا ہرہ ہوتا تھا کہ وکی اُن وکی طاقت میری دہنائی دسرمارہ ہے، معبن مسائل سے مل سے تعسریا ماہی ہوجانے کے میری دہنائی دسرمارہ ہے، معبن مسائل سے مل سے تعسریا ماہی ہوجانے کے بعدجب ہیں مقلب کر بیٹے جا تا تھا تو اچا تک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ذہن کا ایک نیادر کیے بعدجب ہیں مقلب کر بیٹے جا تا تھا تو اچا تک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ذہن کا ایک نیادر کیے بعدجب ہیں مقلب کر بیٹے جا تا تھا تو اچا تک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ذہن کا ایک نیادر کے بعدجب ہو اور تا م ہوتا ہوتا ہو گیا۔

بہرکین اکام میں اکھ ہے آپ کے سامنے ہے، اظہارائی جبی عظیم استان سے سامنے ہے، اظہارائی جبی عظیم استان سما ب کا جیسائ تھا حقیقت یہ ہے کہ وہ تو میں اوا نہیں کرسکا، فریا وہ سے زیارہ ہم عن میں مان میں است کا غیر سمولی مردو میں محوق میں مان میں مان کا غیر سمولی مردو میں محوق کر دہا ہول کہ حضرت مولانا رحمت القد صاحب کر دہا ہول کہ حضرت مولانا رحمت القد صاحب کر دہا ہول کہ حضرت مولانا رحمت القد صاحب کر دہا ہول کہ حضرت مولانا رحمت القد صاحب کر دہا ہول کی اس عظیم دین ضدمت کے ساتھ نا معل ہی شہی ایک نسبت مجے حصل ہوگئی ما

لببل میں کم قافسیند کی شود میں ہت

باری تعالیٰ بارگاہ کرمے بعید نہیں کہ وہ اس نبست ہی کے طفیل میرے پے شار گنا ہوں سے چشم پوشی فرالمے ، اور جب آخرت یں دین کے مسلمی فادموں پر نوازش کا موقع آئے قریسب کا رجی اس نبست کی بناء پر اُن احد اُلات کی رفاقی سے محدوم مذرب ،

مي وجه عبد كرآج اس كتاب كوقاد بين كي منعمت بين ميني كرت وقت بن

ناسٹ کری ہوگی اگرین میہاں اک صرابت کا ذکر مدکر دل جھوں نے اس کام یں میری مدد فسسرانی ، خاص طورسے یں حصرت مولانا فرراحدصاحب وظلم العالی سابق ناظم دادالعلوم کراچی کامنون ہوں جو اس کام سے او لین محرک ہیں، اورا بترائی كابي بمى اخول نے مسراہم كيں، ال سے علاوہ يس صرت مولانا افتار لحن صاب كاندهلوى كاندهله رويى ، انديى ، جناب ايراسيم احدصاحب باواني ركراجي ، جناب حن الزمال صاحب اختر داسليط بنك كراجي ادرجناب مولانا محراح رصاحب فادري مسستاذ درسد وبينيوا وي كراي كاست كركذاريون جغول في بعض بنيادى ابميت كى كتابي ميرے لئے جتا مسترمائيں، مولاناجيل الحن صاحب اكيابى، مولانامحرليب صاحب، مولانا افتخار احدصاحب عظى مولانا احد حين صاحب، مولانا عبدالحق ما (دارالعلوم كراچى) درجناب اقبال جسمدها حب راشد د جامعة بنجاب المهور) كامجى شكريه اداكرنا يرصرورى محتايون جغون فيمسودات كى تبيين ادركاپول كيميح یں میری مدو فر مائ ، اور میرے لئے بعض اہم کتابوں سے تہتسباسات نعل کم ين صفرت مولانا محدسيم عاحب متم مدرسه صولتنيه مكه محرمه ، جناب بسيراحد صاحب ذار ، ادرجناب محد ایوب صاحب قادری ایم اے کام می دین منت مول که انفوں نے اپنے مفیدمشوروں سے مجھے نوازا، جناب محسمد زکر یاصاحب کا مدار جناب آبراس من من باوانی اوراان سے رفقار بھی بطور فاس شکر بیسے مستحی بن

جن كى مالى امانت سے يكتاب زيد دميع سے آواستد مولى،

ان حفزات کے علاوہ بن ان تام حفزات کا بہر دل سے شکر گذار ہوں جغول دلے ، درمے ، قدمے ، سختے میری مدد فرمائی ، اور اس کا بغری کسی بہت حصدایا،

اخریں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حقرکا دین کو اپنی بارگاہ میں شرحتِ وقول طا

فرمات ، اوریہ کم اب مصنف ، مترجم مظلم ، اس ناچیسنز اور تمام معاونین کے لئے ذخیرة آخرت ثابت ہو، آئین ،

وَمَاكَدُ فِيْفِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّاكُ مُلْتُ وَلِلَيْهِ آنِيْبُ

وأرالعلى كراجي تلا

- ickerciric

**\$**: \* Æ 'n. 53

### عيسائيت پرائيضي نظر



لَهُ الْمُعَدِّمُ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

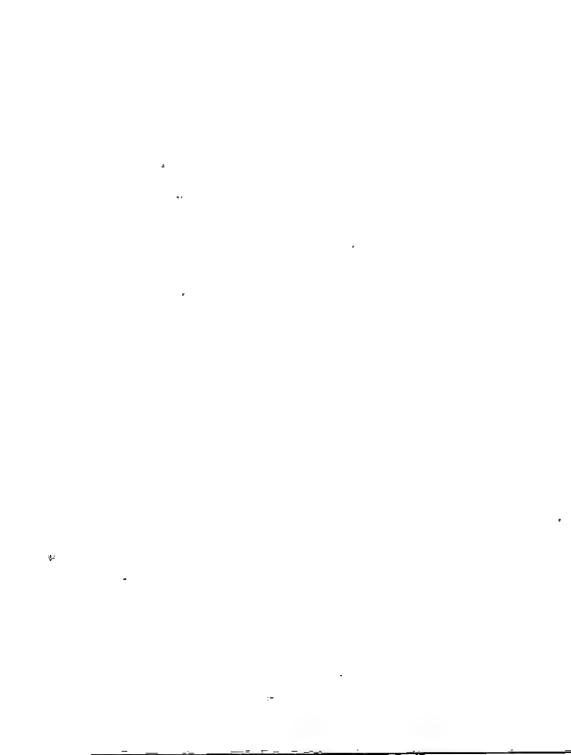



حفرت مولانا وحمث المدْساحب كرانى ككماب ألمهادالي أيخوضوع براس فدرمير مصل ادرجائ كتاسب بوكدعج بيليصب بساط انسان كواس يركوني مبسوط مقدم كتعن كى مزدرت نهيس متى بكين بعن اہم اسسباب کی بنا پریس برجراً ت کردیا ہوں ،

ببل إت ويرب كرانبادالى مبيى كتاب سيصيح فائره دوخض المعاسكتاب جوسيل يعيا مذہ ہے متعلق کے بنیادی معلومات رکھتا ہو، اُسے معلوم ہوکداس فرہب کے عقا کرونظر ایت کمیابیں ! ومكس تسم كى تعليات ويتله إ اوراك اصطلاحات كاكي مطلب وجوعيسانى مزمب بك عانيوالى بر ما میں میں نہیں نوعیت سے آبی جاتی ہیں، اس سے ملا وہ کسی مذہب سے مطالع میں ی تا یخ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے، کسی بھی مذہب پرکوئی بات بھیرت سے ساتھ نہیں کہی ماسحق آا وتستيكراس كي آييخ كاكم ازكم ايك اجالي فاكد ذبهن يس مذبود

ودمری بات یہ ہوکہ آنلادالی ایک اسری پہلے کی کتاب ہوا درآیک سوسال سے کسس طویل وصے میں عیسا تبت کتی موڈ مو چک ہے، اس سے نظرایات بھی کسی قدر بدل رہے ہیں ،ادرحا بى بى ماننافك يختيقات نے بعض ليے حقائق كى نقاب تشائى كى ہے، جوعيدا يت كے طالب علم کے لئے پھراہمست مکتے ہیں، خور عیسا تیوں میں ایسے دیگ بیداہو ہے ہیں، جغول نے اس خرب كانتيد كى جلى بى جان كرف نے نظر إستبين كے بن مزدرت سى ك أن كى كاوشين مى مجى ينكى درسيعين اس كاب كاجز ، بنيس ،

تيرے بھيلے مين سال مي انبادالي مى خدمت كے لئے مى نے عيدائيت كاجن كاد مطالع كيليهاس بي ببت ي باتين الي ين جمير عنزويك فيصلكن ابميت وكمن بين ادران ک طرف اس اندادے شایر توجہ نہیں کی گئ، میرا دل جا ستا ہے کہ دہ چزیں بھی ارباب فکرد نظر سمرسا منة تنق ر

ان اسسباب کی بنار بریس نے بیفی سلم کیا کہ یں اس کتاب پر ایک میسوط مقدم لکھوں جری اپنی بساط کی مذک ندکورہ بالا ضرور توں کو پورا کیا گیا ہو،

مراارا دہ یہ ہے کہ میں سب بہلے ایک باب میں میسانی مذہب کے بنیادی افکار و نظابیت اور مذہب کی اہمالی این بیش کرول کا بجر دو مرے باب میں پیتھیتی کی جائے گی کہ اس غرب کا بائی کون ہے ، اور کیا یہ مذہب فی الواقع صفرت عینی علیدالت لام کے تعلیم نسر مودو عقائد پڑی کر الم ؟ اگر بنیں ، تو دہ کون ہے جس فے صفرت عینی علیدالت لام کی تعلیات کو بھاڑ کر انھیں موجودہ لباس بہنا یا جیت احتر کی بھا میں اصولی حیثیت ہے فیصل کن اجمیت کی حاجل ہے، اس لئے جو صفرات میسائی مذہب کی حیث تعرف مانے میں اس کے جو صفرات میسائی مذہب کی حیث تعرف کی المطور خاص غرو و فکر کے مداس مائی مطالعہ مسئومائیں ۔

مرااداده تقاکداس کے بیوز میسائیت ادر مصرما حزائے عنوان سے بہتا یا جائے کہ عیسائی نزو میں حدیک دملے کا ساتھ نے بسکانی ہے ، پھر بر صغیر بی عیسائی شنز ہوں کی سرگرمیاں اوران کا طاق کا رخص حرکے دملے کا ساتھ نے بسکانی سند کی مرکز میاں اوران کا طاق کا رخص طریعے سے بیان کردں ، اس سلسلے کا ابتدائی مواد میں بین جے کر حکا تھا، لیکن اجا تک کہ ایم مصر و فیات ساسے آگئیں کہ میں اس اور نے کورو بعل نکر سکا، اس کے لئے کسی اور فرصت کا منتظر ہوں ، اس کے علاوہ پہلے موضوع ہوئی اورانگریزی میں کا فی کچے لکھا بھی جا چکلے ، اور دو ترکز موضوع ہوئی کا بال "مطبوع دہل میں خاصا مواد جمع کردیا ہے ، اس کے مقدمے بیں پہلے در موضوعات پراکتفاری اس کے بعد حصر سے مولانا رحمت الشرصا حب کراؤیں کی سوانح حیات بیش کی جائے گی ، واللہ المستعمان ، مولانا رحمت الشرصا حب کراؤیں کی سوانح حیات بیش کی جائے گی ، واللہ المستعمان ،

### ببلاباب

# عيسائرت كياسيء

اس باب بین ہم اختصارے ساتھ عیساتی مذہب کے بنیادی نظریات اوراس کی تاریخ بلاتبصرہ بیش کریں گے، ہالے نزدیک کی مذہب کو سیجینے کا بیچ طریقہ ہے۔ کہ اس براہ را ست ابل مذہب سے بچھاجات، اس لئے ہم کو سیسٹن کریں گئے کہ کوئی بات خودعیسائی ملماء کے والے مذہب کو کی بین مذہب کو کی بات خودعیسائی ملماء کے والے بیز عیسائی خربب کو کی بین میں ایس کے کہ کوئی بات کی طرف منسوب نہ کریں ، اورچ نکہ اس باب کا مقصد صرف عیسائی خربب کو سیمعانلہ ہے، اس لئے اس میں ایس کے کے کہ اور چندی کے برتبصرہ نہیں کیا جائے گا، اظہار الحق میں ان میں کے تقریباً ہر نظریتے پر معنصل تنقید موجود ہے ، البترجہاں کہیں کوئی ایسی بات آئے گی جس پر انہا والحق میں اختصارے ساتھ تنقید کر دی جا ہے گی ہ

عيسًا يَرِت كي تعرفيت انسائيكوپيٽيابرا انهايس ميسايت كي تعرفين يركي كئ بود.

طرت خوب كرتا بؤادرات خداكا ختب رميع) انتاب ورا ايكامقال ميدايت ميدان عسايت كى يرتعرفعيت بهت مجل هي ، الفشريد ، اس، كاروك في اس تعرفين كو مزيد بهيلاكر ذرا واضح كر دياه ، اتسائيكلوم بليا آف دليجن ايند اليمكس كے مقالے ميسائيت من دولكمتا ہے : عیسا برت کی تعربیت اس طرح کی جاسکتی ہے کہ یہ دو اخلاق، تاریخی بھاسّاتی موقعان اور افسان کے تعلق موقعان اور کفاد سے برایمان رکھنے وامز بہب ہی جس خدااور افسان کے تعلق کوخدا ، ندیبو کے سیح کی شخصیت اور کرداد کے ذریعہ بجنہ کردیا گیاہے ،

اس تعربین کو بیان کر کے مسٹر گار آن نے اس کے ایک ایک بیخز می توضیح کی ہے ،
ساخلاتی مذہرب سے اس کے نزدیک وہ مذہرب مرادہ ہے ، جس میں عباد توں اور قربانیو
کے ذریعے کوئی دنیوی مقصد حصل کرنے کی تعلیم نددی محتی ہو، بلکہ اس کا تمامتر مقصد روحانی کمال کا
صول اور نعراکی رمنا جوئی ہو،

"تاریخی ذہب کا مطلب وہ یہ بیان کرتاہے کہ اس ذہب کا مورفکر دعل ایک تاریخی تخصیت ہے وہ سے اسلام الہی سے قول دعل کواس ذہب میں آ حسری استفار فی مصل ہے،

"کا تنانی "بونے کا اس کے نزدیک بدمطلب ترکہ بدند برب کبی خاص دیگ دنسل کے لئے بنین ہے، بلکداس کی دعوت عالمگیرہے،

عیسائی مزیب کوموقدد Menathicil ) وه اس نے قرار دیتا ہے کہ اس مرب

يس مين اقانيم تسليم ك جانے ك إوجود ضداكوايك كباكيا ، دو لكمتاب:

"اگرچ مام طورے میسائیت مح معتبدہ تنکیت \_یازیادہ میں انتخال میں توحید فی انگیت \_ سے باسے میں برجماادر کہا جا کا ب کر دہ خوا کاک صریک یمین خوا قرال کے معتبدے

ع قرب آ گیاہ، لیکن میسایت این دوج کے اعتبار سے موقعہ الدوخوا

كوايك كليسال عقيدے كے طود برايك مجتى ب

مندرجة بالاتعرابيت مي ميساتيت كي آخرى صوميت يدبيان كي حتى به كدوة كفّافي مي بر ايان ركمتاب، اس جُزك تشريح كرت بوت مجاده عد لكمتاب :

''خداا در بندے کے درمیان ہوتعلق ہونا جاہتے اس کے بلنے میں عیسائیت کا خیال یہ ہے کہ اس کے بلنے میں عیسائیت کا خیال یہ ہے کہ دہ گانا ہے فرودی ہوکیا ہے ہوئیا ہے مادوری ہوکیا ہے ہوئیا ہے مادوری ہوکیا ہے ہوئیا ہے مادوری کام مروث سے کو بچ می ڈولٹے ہے ہوئیا ہے ہ

اله انسانيكوريد إكن المين ايترايتكس اص المه ج س مقال المسانيكوريد والمناتيكوريد والمناتيكوريكوريد والمناتيكوريد والمناتيكوريد والمناتيكوريد والمناتيكوريد و

مِسْ عيدانى مذہب كى ايك اجائى تعربيت ، نيكن ورحقيقت خبب كاميح تعارف التقرّ كسب بنيس بوسكتاجب كك كراس كے تمام بنيادى عقائد كواچى طرح تر بجوليا جاسے ،اس كے اب ہم ايك ايك كركے ان عقائد كى تشريح بيش كرتے ہيں :

### عيساني مذبب بي فدا كاتصور

جہاں کک خداکے وجودکا تعلق ہے، عیسانی مذہب اس معلم میں دوسرے ندائن سے مختلف نہیں ہے، دہ مجی خداکو تعشریبا امہی صفات کے ساتھ تسلیم کرتاہے، جودوسکر مذاہب یں اُس کے لئے بیان کی جاتی ہیں، مارش دلیش لکستاہے:

"میسائرت کا خواکے بائے میں یہ تصوّرہے کہ وہ ایک زندہ جا دید دجودہے ، جو
تام امکانی صفات کال کے ساتھ متصف ہے ، اُسے محسوس توکیا جاسکتا ہو
لیس بوری طرح سجھا نہیں جاسکتا ، اس سے اس کی حقیقت کا ٹھیک ٹھیک
مجرّنہ بائے ذہن کی قرّت ہے ما دراہے ، دہ فی نفہ کیا ہے ؟ ہیں معلوم نہیں ،
مردن اتن بائیں ہیں معلوم ہوسکی ہیں جو خود اس نے بنی فوج انسان کو دی کے
ذریعے بتلایل ،،

عقید استان استان

H. Maurice Reiton . Studies in christian Doctrine, Macmillan, London 1960 P. 8

كه

توحیار فی التشایت عقیده ایک خواب بریشان بن کرره کیاہ، ہم اس حبگهاس عقید ے کی وہ تشایت کا عقیده ایک خواب بریشان بن کرره کیاہ، ہم اس حبگهاس عقید ے کی وہ تشارت پیش کرتے ہیں جو عیسائیوں کے بیہاں سبسے زیادہ معبول عام معلم ،وق ہے، یہ تبیرانسائیکلو بیٹر با برٹانیکا کے الفاظ میں مندرج زیل ہے:

له عام عبسا یَون کاپی مسلک بی دد نیکے برٹا نیکا ص ۲۹ ت ۲۲ مقالہ" TRINITY " شکه عرب میں میسائیوں کا ایک فرق "انیرمد بھین" اس کا قائل مقا، اب یہ فرقہ نا پید ہو چکاہے ( دیکھے نہ یہ جا دیون ص ۲۵ می بھوالا با دری شیل صاحب) ،

Hibbert Journal XXIV No. 1, as quoted by

the Encyclopaedia Britannico 1950 P. 479 V. 22 "TRINITY"

St. Thomas Acquinas, Basic Writings of: P 327 VI.

ci Britamica P. 479 V. 22

هه يفرق مرقوليكا دبب، ووالخطط المقرية ص ٨٠٨ ج ٣٠ دسينان المسلود) ،

تنگیث کے جسائی نظریتے کوان الفاظ میں ایھی طرح تعبیر کیا جاسکت ہے کہ باب خواہر بیٹاخدا ہوا در روح العشدس خداہے ، لیکن بیمل کر تین خدا نہیں ہیں ، بلکہ ایک ہی خدا ہیں ، اس لیے کر عیسائی نظریتے کے مطابق ہم جی طرح ان تیزل یس سے ہرا کی آئی کو خدا اور آ قاسیمنے پرمجودیں اسی طرح ہیں کی بقو لک خدہ نے اس بات کی بھی ما نست کر دی ہے کہ ہم ان کو تین خدا یا تین آ قاسیمنے گئیں ہ

اسی بات کو قدرسے تغصیل سے بیان کرتے ہوئے تیسری سدی میں ہی کے مشہور میسائی علم اور ناستی سینٹ آگسٹائن ر میں اور کاب ر میں اور کاب ر کاب ر

تمد قدریم اور جد جدید کے وہ تام کیتولک طار جنیں بڑے کا جے اتفاق ہوا ہو اور جنوں نے بھے اتفاق ہوا ہو اور جنوں نے بھے مقدی حیفوں اور جنوں نے بھے اس نظریتے کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کر باب، بیٹنا اور روی القدی کی ایک خوالی وحدت سیار کرتے ہیں ، جواہی ماہیت اور حین تحت کے اعتباد سے ایک اور نا قابل تعلیم ہے اس وج سے وہ بین خواہی ما بیت اور حین قواب ، اگر چہ ایک اور نا قابل تقسیم ہے اس وج سے وہ بینا بنیں ہے ، اس طرح بیٹا باب سے باس طرح بیٹا باب سے بیدا ہواہی اس سے ، اس طرح بیٹا باب ہو بیدا ہواہی اور وہ القدی بھی ناب ہو منا باب اور میٹا کی دور سے ، جودونوں کے ساتھ ساوی اور شایدی وہ تی میں ان کی صفر دار ہے ،

لیکن پردیمجاجات کر برتلین وحدت ہی کنواری تریم کے بیٹ سے بیدا ہون،
اسے بنطیس پیلاملس نے بچانسی دی اسے دفن کیا گیا ، اور بجر بہ تمیرسے دف زندہ
ہوکر جنت میں جل کن کیو نکر بید دانعات تنلیش وحدت کے ساتھ نہیں ، صرت بیٹ
سے ساتھ بیش آنے بھے ، اسی طرح برجی نہ بجعنا جا ہے کہ مہی تنگیش وحدت
لیری سے بربر کے کلیس میں دفت نازل برنی تنی جب اسے بیٹ مرد اجلا ہا تناہ .....

له اشاره ومق ١٠٠١ مع وا تدكي طون وتنعيل كرف ويجي الخبارا لي العز بناسفر ١٩٥ ج اول .

بكه به واقد جرف روح القدس كا تقا، على بذاا لقياس يهجنا بمى درست بهين كد جب ليتوع ميح كوببتسر دياجار با تقا، ياجب ده اب يمين شاگر دول كرسا كة بها در بكر اسقا، إس و تست شليتى و عدت في اس سے بحاد كركها تعاكم " ترميرا بيتائي " .... بكد بدالفاظ حرف باب سے متع جوجیتے سے لئے بولے علے متع ، اگر چس طرح باب، بينا اور دوح القدس ا قابل تقسيم بيں ، اس طرح نا قابل تقسيم طراية بر ده كام بمى كرتے بيں ديسى ميراعتيدہ ہے، اس لئے كريكيمة وك عقيدہ سے ب

ین کوایک، اورایک کوئمین مسراردینے کی عیسا تیوں کے پاس کیا وجوجوانے ؟اس سوال کا بواب سننے سے قبل یہ بھر لیمے کرمیسائی مزرب میں اپ بیٹے اور روح القدس سے کہا رادے ؟

ا عیسایروں کے نزدیک آب ہے مراد خداکی تہنا ذات ہے، جس بین اس کی صفت میں اس کے صفت میں اس کی سے بید ذات بیٹے کے وجود کے لئے اصل ( Principle ) کادرجر کمی ہے، مشہور میسائی فلاسغر سیندٹ تھا مس ایجو بناس کی تشریح کے مطابق آب کا مطلب بینہیں ہے کہ اس نے کہی کو بخنا ہے، اور کوئی ایسا و تت گذرا ہے جس میں باب تھا، اور بیٹا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک خدائی اصطلاح ہے، جس کا مقصوص ون بیکی کہ باب بیٹے کے لئے اصل ہوتی ہے، ورد جب کر باب بیٹ کے لئے اصل ہوتی ہے، ورد جب باب موجود ہے اوران یس سے کہی کوئی زمانی اولیت باب موجود ہے اس و قت سے بیٹا میں موجود ہے، اوران یس سے کہی کوئی زمانی اولیت مصل نہیں ہے،

اله اشاره به من على على التوكي التوكي المون ، تغميل كركة ويحي صفيه مهم كماشه ، من Basic Writings of St. Augustine trans. by A. W. Haddan and e sited by Whitney J-Oals New York 1948 P. 672 V.2

of Basic Writings. of St. Thomas Agumas.

edited by A. C. Pegis P. P. 324, 25 V. I New York 1945

نداکی دات کو إپ کیول کماما گاب ؟ اس سوال کا جواب دیے ہوئے الغریرای گاروے نے اکفاہے کہ ،

آسے کی حائن کی طوف تو تو دلانا مقصورہ ایک تواس بات کی طوف اشاہ کرنا ہے کہ تمام مخلوقات اپنے دیجو میں خداکی محتاج بن جواجی بٹیا با کیا بحتاج برتا ہے ، دومری طوف یہ بہی ظاہر کرنا ہے کہ خدا اپنے بند ول پراس طرح شغیق اورم ہا نہا کہا ہے کہ خدا اپنے بند ول پراس طرح شغیق اورم ہا نہا کہا ہے کہ خدا اپنے بند ول پراس طرح شغیق اورم ہا نہا کہا ہے بہتے پر جر بال برتا ہے ، دانسائیکل پٹریا یا تربی این آتیک کی سے مواد عیسائیوں کے نزویک خداکی صفیت کلام داکس مفست کلام داکس صفیت کلام کا موسلی کے نزویک خداکی صفیت کلام کی طرح بنیں ہے ، انسانوں کی صفیت کلام اور خداکی صفیت کلام کے ورمیائ فرق بیان کرتے ہوئے اینج بیناس کا صفیت کلام کے درمیائ فرق بیان کرتے ہوئے اینج بیناس کا صفیت کا مالی خطرت میں صفیت کلام کوئی جو بری وجو د نہیں دکھی ، اسی وجے اس کو انسان کا بیٹیا یا مولو د نہیں کہ سے نہ کی ضعداً کی صفیت کلام ایک جو برہ ، جو خوائ خداکی حاب سے خداکی حاب ان ایک وجود در کھائے ، اسی لئے اس کو حقیقت میں دیا تا اس کو حقیقت میں ان ان کی حاب ان ان کی حاب ان ان کو خداکی حاب ان ان کی حاب ان ان کا دیا کی حاب ان ان کی حال کے خداکی حاب کا کی حاب ان ان کی حاب کی حاب کے خداکی حاب کی حاب

بیٹا کہا جاتا ہے، اور اس کا مسل کا نام باب ہے ، عیسانی عنیدے کے مطابق خواکوجی حت در معلومات علی ہوتی ہیں، وہ اس صفت کے ذہیر ہوتی ہیں، اور اس صفت کے قرابیہ تنام اسٹیا ہیدا ہوئی ہیں، یصفت باب کی طرح مشدیم اور جاود الی ہے، خواکی ہی صفت یسوع میچ بن مریم "کی انسانی شخصیت میں حلول کر گئی تھی، حین کی وجہے یہ یسو غریج "کو خواکا بیٹا کہا جاتا ہے، حلول کا بی عقیدہ ایک مشقل حیثیت وکمتا اگر اس نے اے الشار اللہ ہم آ محے تنعیب ل سے ذکر کریں مے،

مروح القدس المروح القدس ( Holy Spirit ) ہے مراد باہد اور بیٹے المحرس کی صفت کے ذرائیہ خلک

Aquinas The Summa Theologica Q 33 Ari 106 3

Of Augustine, The any of Cod. Book XI ch XXIV

اب عقیدا توحید فی التنایت ( Tri-unity ) کا خلاصه به تعلاکه خداتین اتانیم یا تخصیدتوں پُرِشتمل ہے، خداکی ذات ، جے باپ کہتے ہیں ، خداکی صفت کلام ، جے بیٹا کہتے ہیں اور خداکی صفت حیات ومجت جے روح القدس کم اجا تا ہے ، ان بین بی سے ہرایک خدائی لیکن یہ تینوں مل کریمن خدانہیں ہیں ، بلکہ لیک بی خدا ہیں ،

یبی دہ سوال ہے جو میسائیت کی ابتدا سے لے کراب تک ایک چیستال بنار ہاہے ا عیسائیوں کے بڑے بڑے مفکرین نے نئے نئے اندازے اس منتلے کو مل کرنے کی کوشش کی ا اوراس بنیاد ہے ہے شار فرقے منو داوہوتے ، سالہا سال جمہ بہتیں چلیں ، گرحیّے قت یہ بہتے کہ ا اس سوال کا کوئی معتول جواب سامنے نہیں اسکا، خاص طورے دوسری معدی عیسوی کے جاتا کا اور تعیم ری مدی عیسوی کے جاتا کا اور تعیم ری مدی کی ابتداریں اس منتلے کے جومل مختلف فرقوں نے بین سے بین ال کا اور جوب ال کا اور جوب سے معیم کی ابتداریں اس منتلے کے جومل مختلف فرقوں نے بین سے بین ال کا اور جوب ال مال پروفیسر مارس رقیش نے اپن فاصلانہ کا بعد Stadies in Christian Doctrine

جب اس منظ کومل کرنے کے لئے ایونی صنرة ( Ebionites ) کمر ابواقد التی بیلی مقدم پر ہتھیار ڈال ویے ، اور کہا کر حصرت میں علیدالسلام کو خدا مال کرہم عقیمة توجید موسلامت بنیں رکھ منظ ، اس لئے یک بارٹ کا کہ وہ بورے طور بخدا نہیں مندا کی شیم مندا کی شیم میں مندا کی شیم مندا کی شیم مندا کی شیم مندا کی شیم مندا کی مقیقت و ماہیت کے اطلاق کا عکس مسرا دور ہے ، لیکن مین بیس کہا جا سکتا کہ وہ اپنی حقیقت و ماہیت کے فعا فاے لیے ہی خوات میں جونے بایت !

اس فرقے نے میسانی عقیدے کی اصل بنیا دہر صرب لکا کراس منے کو حل کمیا تھا، اس سے کلیسانے اس کی کمل کر مخالفت کی ،اس عقیدے کے وگوں کو بدعتی اور ملحسد ر Heretics ) قرارد إ، اوراس طرح منے کا پیمل قابل قبول منہوا،

ایون فرق بی سے بعن اوک کولے ہوتے ،ادرا کوں نے کہاکہ میج ملیا اسلام کی ذائی سے بھے کے ؟

سے اس طرح کھن کر انکار دیمین ، مانے کہ دہ خداستے ، لیکن تشرک کے الزام سے بھیے کے ؟
یکہدیمے کہ دہ بالذات خواجمیں سکتے ، بلکہ اسمنیں آباب نے خدائی عطاکی شی ، ابذا توحیداس لفا نے درست ہوکہ بالذات خدا فضر باب ہے ، ایکن تنلیث کا عقیدہ ہمی میج ہے ،اس نے کر این خدائی کی مصفحت بیٹے "اور در در الفدس" کو بھی عطاکر دی متی ،

نین برنظریم کلیسام عام نظریات کے خلاف مقا، اس لے کرکلیسا ہے "کوبال " باب کی طرح بالدات مدا ما تاہے ، اس لے یہ صدرة می ملحدة ادیا با، اور بات بھر دمیں دی،

ایک یمرافرد بیری بینین کا Fatripassian اینیا، نائیسس د ایک یمرافرد بیری بینین Praxeas کاستس Cainistus اورزیاریوس د عمیر کیرین کاستی کاستس کاستس کاستیل کو کاستیل کو کاستیل کو کاستیل کو کارنی کارنی انگ مل کرنے کے لئے ایک نیا فلسنہ بیش کیا، اور کہا کہ درجتیدت بات دور بینا کوئی انگ انگ شخصیتیں نہیں ہیں، بلکر ایک بئ شخصیت کے مختلف روب یں جن کے لئے انگ انگ

4

نام رکھد نے سے بیں ، ضاور حقیقت باپ ہے ، وہ اپنی ذات کے اعمق بارے قدیم ہو فیرفائی
ہے ، انسان کی نظری اس کا اوراک ہیں کرستیں ، اور ندانسائی عوادی اے لائق ہو سے بین لیکن چو کہ وہ خدا ہے ، اور خدا کی مرضی پر کوئی ت وی نہیں لگائی جاسحتی ، اس لئے اگر کوئت اس کی مرضی پر جہاسے قو وہی خدالے اور انسائی عوادی بی طابری کرسکتا ہے ، وہ اگر جاہے قو انسان کے قروب میں نگول کو نظر آسکتا ہے ، عیبال تک کہ کسی وقت چلے قو لوگول کے سنن وانسان کے قروب میں نگول کو نظر آسکتا ہے ، عیبال تک کہ کسی وقت چلے قو لوگول کے سنن مربی سکتا ہے ، جنام ایک مرضی بیدی کی کہ وہ انسانی رُوپ میں ظاہر ہو، اس لئے دولی رضا کی مرضی بیدی کی کہ وہ انسانی رُوپ میں ظاہر ہو، اس لئے دولی رضا کی مرضی بیدا کو کی کو نظر آبیا ، میرو دیوں نے است کلیفیں بنائی کوئی میان تک کہ ایک ون لئے بھائسی جڑ مائیا ۔۔۔۔۔۔ ہذا ورحقیقت کی موج میے یا بینا "کوئی میل کرا پنانا می بیٹا " و کہ لیا ہے ، میں ہے ، بلکہ وہی باپ ہے جس نے دوب مدل کرا پنانا می بیٹا " و کہ لیا ہے ،

بیکن ظاہرہ کراس فلنے نے اگر کیک اور بن کے اتفاق کے مسلے کو کی ورج میں مل کیا توزوس کے اتفاق کے مسلے کو کی ورج میں مل کیا توزوس کی طوت کئی نا قابل مل مسلے کوڑے کر دیتے ، دومرے اس فرقے نے بی کا کیسا کے نظریتے کی کوئی مدومتی جو آب اور شیاے ، کوالگ الگ شخصیتیں مسرار دیتا ہے ، اس لئے یومنسر قدیمی برعتی قرار بایا ، اورمسئل بھرتوں کا قول رہا ،

یوی فرقول کی طرف ہے اس منتے سے حل کے لئے اور بھی بعض کوسٹشیں کی ممتیں، لیکن وہ مب اس لئے نا گابل سنبول تھیں کوان میں کلیسا کے مسلّمہ نظریّے کو کسی نرکس کی قرام گا تھا، قور اگرامقا،

سوال یہ کہ خود و دن کیستولک چرچ کے ذمہ دا دوں نے اس مسلے کوکس طون حلکاً جال تک ہم نے مطالد کیاہے ، و دمن کیستولک علمار میں سے بہشتر تو وہ بیں جمنوں نے اس حمقی کو مل کرنے سے صاحت الکار کر دیا اور کہا کہ تعین کا ایک اورایک کا تین ہونا ایک

له بهان بم غان فرقوں کے مقائد کا اب ال الله مرتبی کیابی تعمیل کے لئے دیکھتے اس ریلیٹ کی کتاب Sheares in Christian Doctrine P.P. 61.74

مرستدانب جے سمجنے کی من ملاقت نہیں ہے ، اور کو علاء وہ بین بخول نے اس مقیدے کی

که اس است کومبعن مندوستان باودیوں نے اس طرح تبیرکیاہے کوعتیدہ تثلیث متشابہ آ یں سے ہے، اورجی طرح ترآن کرمیم کے حرودت مقطعات اور آلوّجنٹ علی الْمَنَّ بِی اسْتَوَیٰ مِیں آیا کامنوم تھی نہیں آسکا ، اس طرح عقیدہ تثلیث میں ماری مجدسے امرہے ،

#### كُنْ عَقَلِ تَا دِيلَ بِيشَ كُرِفَ كَ كُومِتُ مِنْ كَى جِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وہتی ماٹی صفی ۱۵ منہوم کیا ہے؟ وہ ہیں معلوم نہیں، مثلاً تسراً ن کریم میں ہے: آلڈ شخسٹن عَلَی الْحَدِّ مِینِ السُنّی کی، میں میں اللہ کیا ہے

ظاہرے کو عقیدہ تو حدی النظیت متشابہات کی ان قموں میں سہل قیم میں تو داخل ہیں ہوسکتا ،اس لئے کہ اس عقید ہے میں جو افغ ہونا کئے باتے ہیں اُن کا ایک ظاہری مہوم ہم میں میں داخل نہیں ہوسکتا ، اس لئے کہ آگر عیسان حضراً آگا ہے ، اس سے ساتھ یہ عقیدہ دومری قسم میں ہمی داخل نہیں ہوسکتا ، اس لئے کہ آگر عیسان حضراً ول کہتے کہ اس عقید ہے کا ظاہری مہنوم عشل کے خلاف ہی اس لئے ظاہری مہنوم مراد نہیں ہ بلکہ کی کہ اورواد ہے ، نجو ہیں معلوم نہیں تب قوبات بن سمی تعی ایک عیسان مذہب قوبہ کہتا ہے کہ اس عقیدے کا ظاہری مہنوم ہیں ، اوروسی میں اگر اس کا ظاہری کو دا تنا بڑے کا کو خوا میں ، اوروسی میں ایک یہ کہ کہ کہ اس سکے عقیدے کا دار اکہتا ہے ، اس سکے کہ واد معلی نہ کو دو ایس اس کے برطان میں اس کے برطان میں معلوم نہیں یہ کہتے ہیں کہ اس کا ظاہری مہنوم بین خوا کا وش پر پیشنا ہم گرم اورنی میں ہے ہیں کہ اس کا طاہری میں مناتے ، جگری وہ خلاف علی کہ اس کے برکہ کہ دو عقیدہ نہیں بناتے ، جگری کے بی کہ اس کے برکی کہ دو عقیدہ نہیں بناتے ، جگری کہ کہ ہے ہیں کہ اس کی میں معلوم نہیں سے ، کیو کہ دو عقیدہ نہیں بناتے ، جگری کو معلون بین ہیں کہ اس کی میں معلوم نہیں معلوم نہیں ہے ،

دوسے الفاظ میں سلان قرآن کریم کی جن آیوں کو متشابہ قرار نے بی اُن سے إلیه بی اُن کا عقیدہ یہ ہے کہ ان آیوں میں حقیقہ بود ہوئی کیا گیا ہے دہی ہم نہیں بھر سے ایک جو دوئی بھی ہے و عقل کے مطابق اور دلیل کے موافق ہے اس کے برخلاف مقیدہ تنگیت کے اِلیمی میں عیا نوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں جو وعوی کیا گیا ہے وہ قومعلوم اور تعقین ہے لیکن اس کی وہ جاری بھو میں نہیں آتی اس لئے عقیدہ تنگیت کی متشابہات سے کوئی مناسبت نہیں ہو ہوتی

عشبهندن بنبرت وتبنينين

ماجان کاتعلق ہے جو پہلی ایک صدی کے و دران بر منیر میں بیسائیت کی تبایغ کرتے رہے ہوگان کے دلائل پر فور داکر کرنے کے بعدایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیصرات بیسائیت کے اسل مراکز ہے دوری کے بعدایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیصرات بیسائیت کے اسل مراکز ہے دوری کے بعدایت میسائی ذہب کی تفصیلات کو پری طرح نہیں بچھ سے ، ہم مہاں موحت ایک مثال ہیں کرتے ہیں بہی سائیت کو ہی مراکز ہوتا ہے کہ ان صرات نے بیسائیت کو ہی مراکز ہوتا ہے ایک جو للما دری ماحی ہے ایک جو للما دری ہوت کی تشریح کے لئے ایک جو للما دریا ہوت و در ایک ہوا تھا، اس می درال ہے دورا تھا، اس میں توسید نی النظیت کے مقیدے کی ایک مثال دیتے ہوت دو ایکھتے ہیں ،

آگرانسان کیسمان ترکیب برخورکیاجات تو بھی اپن بمنس مین ادی ابزدا،
عرک اوجود ہے کربن کی تعادی کمینیت کو ادی گایں دیج سکتی ہیں، مشغ پنی، گوشت، توق وال پینوں جیستروں کی با ہمی کا تک سے سبانیا کا ماجسم این دجود میں قائم ہے، اگران پینوں جیسند وں میں سے کو ل) ایک ہو قاس کے جم کی کھیل مال ہے • ر کھٹیدن التنایت مس ۲۰ الاہور میں افراد ،

ندکوده بالاعبارت میں پاودی صاحب نے بیٹ ابت کرنے کی کویسٹن کی ہے کہ جس طرح انسان کا ایک وجود کوشت، بڑی اورخوق بین احب زار سے مرکب، کاسی طرح و معاذالنہ بالشہ کا وجود یمین آفائیم ہے مرکب ہواس ہے صاحب کا ابرے کہ پا دری صاحب یہ بھتے ہیں کہ سیسائی فرہر ہیں تین آفائیم ہے مراد تین اجسنزاد بیں اورجی طرح ہردہ چرجو کئی احب زارے مرکب ہونے سے ہرجی نیست مجوعی ایک ہی ہوتے ہے ہرجی نیست مجوعی ایک ہیں ہوتے ہے ہوجے ہی اسی طرح خوالی ذات بین اقائیم ہے مرکب ہونے سے باوجود ایک ہی رہے ایک باوجود ایک ہی رہے ہے باوجود ایک ہی رہے ہی وجہ ہے کہ باب بیٹے اور دوح العتدس کے لئے اجزا کا لفظ جو کہ اس لے اقنوم یا تنصیب مرکب ہی وجہ ہے کہ باب بیٹے اور دوح العتدس کے لئے اجزا کا لفظ جو کہ اس لے اقنوم یا تنصیب مرکب ہی گرم دون گوشت یا مرحت بڑی کو کی شخص انسان کا وجود با شہر کوشت یا مرحت بڑی کو کی شخص انسانہ کا دورہ کوشت یا مرحت بڑی کو کی شخص انسانہ کا دورہ کوشت یا مرحت بڑی کو کی شخص انسانہ کا دورہ کوشت یا مرحت بڑی کو کی شخص انسانہ کا دورہ کوشت یا مرحت بڑی کو کی شخص انسانہ کا دورہ کوشت یا مرحت بڑی کو کی شخص انسانہ کا دورہ کوشت یا مرحت بڑی کو کی شخص می انسانہ کا دورہ کوشت یا مرحت بڑی کو کی شخص کوشت یا مرحت بڑی کو کی شخص کوشت یا مرحت بڑی کو کی شخص کوشت کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کھی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ ک

اله آسشان کے اطاطی اس کی تسسرے پیچے گذریکی ہے ،

نهیں کہناء بلکہ انساق کا کیک جزیم تلہ اس کے برخلاف میساتی خربب باب ابیا ہے۔۔۔ اور روح العقدس میں سے ہرایک کو نوا مسراد دیناہے ، خدا کا جزر نہیں مانتا،

اس مثال کوہٹ کرنے ہے صرف یہ دکھانا مقعدو مقاکی ہمائے اکثر مندوستانی باوری صاحبان جب شایت کو علی است کرنا چاہتے ہی قرفود اپنے مذہب کی تفصیلات اُن کی نظروں سے او بھیل برجا تی ہیں، اس لئے ہم ان کے چینی کروہ ولائل کواس مقالے می نظرا اُنڈ کرکے بیٹیس کریں گئے کہ میسائے سے ملمار متعدمین نے اس سلطے میں کیا ہملے ؟ جہا تنگ ہم نے بھی کی کہا ہمائے کہ میسائے ست کے ملمار متعدمین نے اس سلطے میں کیا ہملے ؟ جہا تنگ میسوں کی میسوں کی کہا ہمائی میسوں کی کہا ہے ، جو کہا تنگ میسوں کی میسوں کے میسوں کی میسوں کی اس کا انگریزی ترجید کے ، ڈیلیو، ہیسٹان نے کیا ہے ، جو میسائن کے اس مجوعہ مقالات کا میسوں کی میسوں کی میسوں کی میسوں کی اس مجوعہ مقالات کا جزرے ، بیسٹان کے اس مجوعہ مقالات کا میسوں کی نام سے جہا ہے ، اور آئی میسوں کی میسوں کی اس مجوعہ مقالات کا جزرے ، بیسٹان کے اس مجوعہ مقالات کا میسوں کی نام سے شائع ہوائے ،

اس س سب کابیشر صند آگرد نعلی مهاصت میشتل به دلیکن آخریک سفات بن آگان نے تین اور ایک سے اتحاد می وحقلاً جائز ابت کرنے سے سلے مجد مثالین بیشیں کی ہیں ، ان مثانون کا خلاصہ ہم ذیل بن بیش کرتے ہیں ،

رماع کی مثال سے مثلیت کا اثبات کا دماع اس کے پاس مال بیٹیں کی ہواندان مار قال بیٹیں کی ہواندان مار قال سے بیان مالی ایک الدے، مام موری میں اور آلة ملم جواجوا میں جسینری ہوتی ہیں، اور آلپ کو زیرے وجود کا ملی و آلپ عالم ہیں، ذید معلوم ہے اور آپ کا دماخ آلة علم ہے جمویا:

له آگر میسانی خرب ان تینون کوندا کا جزر مان لیتا قر بادری قام الدین صاحب کی یه قریر درست بوجاتی ، یه ددمری بات بر مسان از در مرب دادی کی درشی می خلاف عبل ادراس بخدم دددام کے منافی کو سان مرکب بر مرکب انتاد و مرب دادی کی درشی می خلاف عبل ادراس کی تناف کا می الدیں تھے اس سے مراحاس نے مقالات کا بہی مجروبوگا ، ت

مالم رجی نے جانا) ۔۔۔۔آپ معلوم رجی کو جانا) ۔۔۔۔۔زید آلہ علم رجی سے ڈر ایے جانا) ۔۔۔واخ

نیکن اس کے ساتھ ہی آئے داغ کو ولئے دج دکا طم بھی ہوآ ہے ،اس سورت بن مالم بھی داغ ہے اس سورت بن مالم بھی داغ ہے معلوم بھی داغ ہے ، اندآ لا علم خود اپنے درائے کہ داخ کو اپنا علم خود اپنے درائے کہ داخ کو اپنا علم خود اپنے درائے ہے اس مورت بن واقع کھ اس طرح ہے کہ ،۔

عالم رجن نے جانا) ۔۔۔۔داغ معلوم رجن کو جانا) ۔۔۔داغ۔ آلة علم رجن کے ذرایہ جانا) ۔۔داخ

آپ نے دیکھاکہ اس مثال میں عالم ، مسلوم اور آلا علم ، جودر صیعت یہ بین جداجوا چہیں تعیں ایک بن گئی ہوں ہیلی مثال میں عالم ایک الگ وجود متا ، معلوم انگ ، اور آلا بلم انگ کین دومری شال میں یہ بیوں ایک ہوئے ہیں ، اب آگر کوئی ہے کہ عالم کون ہے ؟ فرجواب ہوگا کہ دراغ ، کوئی نہ ہے کہ معلوم کون ہے ؟ قواس کا بجاب بھی دراغ ،ی ہوگا، اور آگر کوئی ہے کو اور علم کوئی ہے کو اور علی ہوئے کہ معلوم کون ہے ؟ قواس کا بجاب بھی دراغ ،ی ہوگا، اور آگر کوئی ہے کو اور علی ہوئے کہ معلوم کون ہے ؟ قواس کا بجاب کی دراغ ایک بھی ہوائے ہوئے کی کہا مبلت کا ، مالا کر دراغ ایک بھی ہوائے ، اس موت یہ ہوائے میں معال کہ دراغ کی معالم کو دراغ کہا جائے گئی ہیں ، سیسے کہ یہ درائ تین صفات میں سے ہرائیک کے حامل کو دراغ کہا جائے گئی ہیں ، سیسے آگر سین کہا جائے گئی ہیں ، سیسے کہا جائے کہ اس مارح خواتین اور ایک ہے ، النا چنول میں سے ہرائیک خوا ہے ، لیکن سے یہ لازم نہیں آئیکہ خوا ہیں ہیں ، بکہ وہ ایک بھی گئی ۔

الخسٹائ نے یہ ٹال پیش کرکے فامی ذیا نت کا مظاہر وکیاہ، لیکن انعاد کے ساتھ فرکیا جاتے کے فرکیا جاتے کے فرکیا جات قرابی مثال سے مسلم حل جیسی جوتا، اس نے کہ ذکور دمثال ہیں دما خ حقیقاً ایک بیک اوراس کی تنییت اعتباری ہے ،حقیقی جیس ہے، اس کے برخلاف عیسائی خدہب فعوایس قوجد کو بھی حقیقی مانتا ہے، اور تنگید کو بھی ،

سلة آمحسستان ص ۹۹۲ م۲۹۵

اس کو یوں سمے کہ ذرکر، مثال میں داخ کی تین سینیس میں ، ایک حیثیت ہے وہ عالم ہو ، در مرس سینیست ہے وہ معلم میں اور تیمری جینیست ہے دو ذرایع علم ہے ، ایکن خارجی دجود کے لاظ ہے یہ تینوں ایک میں ، عالم کا خارجی معدات میں دہی دہا ، غ ہے جو معلم اور ذرایع علم کا ب ایسا نہیں ہے کہ جو داغ عالم ہے وہ ایک سینیل وجو در کھتا ہو ، اورجود اس معلوم ہے دو دوسرا مسیقل وجود رکھتا ہو ، اورجود اس معلوم ہے دو دوسرا مسیقل وجود رکھتا ہو ، اورجود اس معلوم ہے دو دوسرا مسیقل وجود رکھتا ہو ، اورجود اس معلوم ہے دو دوسرا مسیقل وجود رکھتا ہو ، اور جود ہو، لیکن میسائی فیمر میں ، مسیقل وجود رکھتا ہو ، اور دو القدس معلی فیرائی نین اعتباد کی چینیس نیں ، بلکہ تین سینیل وجود ہیں ، باب بیٹا اور دوح القدس کا الگ ، تو الگ ہو، اور دوح القدس کا الگ ، تینوں باب کا خارجی وجود الگ ہی، خود الگ میں ، خود الگ میں ، خود الگ ایک میں ورد کا میں ایک آب کے شام نا ہی کا خارجی دجود ایک آب کے خارجی دجود ایک آب کے باکن الگ میں ، خود میں ایک میں ایک میں ، خود میں ایک میں ، کیک میں میں کیک میں کیک میں کیک میں میں کیک میں میں کیک میں کیک میں میں کیک میں کی کی کی کیک میں کیک میں میں کیک میں کی کیک میں میں کیک میں کیک میں کیک میں میں کیک میں کی کی کی کیک میں کیک میں کی کیک میں کی کیک میں کیک میں کی کیک میں کیک میں کی کیک میں کی کیک میں کی کی کی کی کیک میں کی کیک میں کی کی کی کی کی کیک میں کی کیک میں کی کیک میں کی کی کیک میں کی کی کی کیک میں کی کی کیک میں کی کیک میں کی کی کی کی کی کیک میں کی کیک میں کی کیک کی کی کی کی کیک میں کی کیک میں کی کی کیک میں کی کیک کی کیک میں کی

ید نهماجات کریتنایتی دهدت بن کوادی و تیم سے بیدا برای ای ایک بیشت بیدا برای ای ایک بیشت بیدا برای ایک بنطیس بیلا مس نے بھائسی دی اک وفن کیا گیا ، اور بھر بہیسرے دن زندہ بر بخت میں جائم کی کرونکہ یہ وا تعات تنایش وهدت کے ساتھ بہیں ، مرون بیٹے کے بر تنایش وهنت ایون کے بی کرون کا میں جب ای بہیم ویا جا دیا مقا ..... بلکہ بوات و مرون دون القدس کا تقا ، علی بذا القیاس بیر بھنا بھی دوست بہیں کرجب یہ وا تعد مرون دون القدس کا تقا ، علی بذا القیاس بیر بھنا بھی دوست بھیں کرجب یہ وا تعد مرون دون القدس کا تقا ، علی بذا القیاس بیر بھنا بھی دوست بھیں کرجب کیا کہ اس مالے کا ایک کا دوست بھی کو بیٹے کو بہتم دیا جا دیا تھا اس کے تھے جو بیٹے کے دیا گیا کے ایک کے ایک تھے بو بیٹے کے دیا گئے کہ را الفاظ مرون باب کے تھے جو بیٹے کے ملے او لیا کے تھے بو بیٹے کے دیا تھا نہ میں ، بار بار دیا تا دیا دیا ۔

اس مبارت سے ما عن ظاہرے کہ عدائی فرہب باب ، بیط ، آورروج القری میں وا اعتباری مستعیاز کا حقیدہ ہنیں رکھتا، بلکر اُن کو تین الگ، الک حقیقی وجود قرار وبٹلے ، ماؤنکا فاغ کی خرکورہ مثال میں عالم ، معلوم اور آلة علم الگ الگ، تین حیثی وجود بنیں ہیں ، بلکہ ایک حیثی وجود کی تین اعتباری حیثیتیں ہیں ، یہ بات کرئی ہو شمند نہیں کہ سکٹاکہ عالم فراع تین وجود رکھ تا ہے بعلی داخ دومرامت قبل وجود اور آلة علم داغ ایک تیرا متقل وجود رکھتا ہے ، اور اس کے با وجود تین و آیرین، مالانک عقیدا سلیت کا عاصل بر ہے کہ با ہے کا ایک تقبل دیودہ، بیخ کا دومراستقال ہود ہے، اور اس کے بادج دیتینوں آیک ہیں، ۔۔۔۔۔ فلاسہ یہ کویسان فرمب کا دیوی ہے کہ ندایس وحدت ' بی حقیق ہے ، اور کرش خلاسہ یہ کویسان فرمب کا دیوی ہے کہ ندایس وحدت وحقیق ہے ، گر رشلیت ، بی ایک آگے ہات نے جو مثال بیش کی ہے اس میں وحدت توحقیق ہے ، گر کرشت حقیق ہمار تا بت میں اور ایک کا حقیق اتحاد تا بت بی برا اعتباری ہے ، اس لئے اس سے بین اور ایک کا حقیق اتحاد تا بت ہیں ہوتا ہے۔ ہوت کو دہ میں برتا ہے۔ جا اس کے اس سے آئی ہیں، سب مانے ہیں کہ اللہ ایک اللہ ایک وجو دیس صفات کی کشرت کا تعلق ہے تو دہ موز ناجی بہیں ہے، اس کے متام خل ہرب قائل ہیں، سب مانے ہیں کہ اللہ ایک مطلق بی اس طرح اس کی میں مصفات رکھتا ہے، دہ وہ جم بھی ہوتی رکوئی حردت نہیں مطلق بی اس طرح اس کی میں ہست سی صفات ہیں اور ان سے اس کی توجید برکوئی حردت نہیں آثار اس لئے دکوئی یہنیں کہتا کہ رحم خواکوئی اور سے ، تبار کوئی اور و اور تا در مسللت کوئی اور اس کے برخلا دت عید مائی خواہے ، اور اس کے با دج دید بین خواہیں ہیں، بلکہ الگ فلا ہے ، اور دورج العت میں الگ خواہے ، اور اس کے با دج دید بین خواہیں ہیں، بلکہ ایک فلا ہے ، اور دورج العت میں الگ خواہے ، اور اس کے با دج دید بین خواہیں ہیں، بلکہ ایک خواہی الگ بیں،

بهذا يهان ين چيسزى بالى عمين وأن ، بحب ، عالم ، اورية بنون بيزي ايسبى با است كوت بين ايسبى با است كوت بين ايسبى با است كوت بين واخ بين الماره فداك است كوت بين واخ بين المورد فداك بين اقوم بين . فداك وات وإب أس كى صفت ملم وبينا ، اوراس كى صفت مجت ، دون القدن اورية بينون ايك فدا بين .

اس شال في جياد مي اس معاصلي بي كدوا غ ايك وات بيداور فست اور مالم اس كى

درصفتیں ہیں بن کا کوئی مستقبل ادرحقیتی وجود نہیں ہے، اس کے برخلاف عیسائی خرہب ہیں باہب ایک و دالیہ ایک و القدس اس کی و دالیہ ایک و است بات در وج القدس اس کی و دالیہ است ختیں ہیں جانب اور صفت تقیق ہیں ، اہذا داغ کی مثال میں وصفت تقیق ہی ادر کر ترخت احتباری ، یوسورت عشلا باکس مکن ہے ، اور حقیقة تثلیث میں تقیق کر ترت کے با وجود حقیق دصدت کا وجود حقیق دصدت کا وجود حقیق دصدت کا وجود کے است عقلا محال ہے،

اگر عیسائی ذہرب کا حقیدہ یہ ہوکہ خداایک ذات ہے، اوراس کی صفت کام اور اس بی منت کام اور اس بی صفت کام اور اس بی بیستی ہے ہوئیں دکھتیں، تب تو یہ مثال در ست ہوسی ہے اور اس صورت یں یہرسئلہ اسلام اور عیسائیست کے درمیان متعلف نیہ نہیں دہتا، مثل تواں بات ہے ہیدائی فرہیب صفت کام اور صفت مجت توستقل جو ہری وجود قراد و تا ہے ، ان بی ہے ہرایک کو خدا کہتا ہے ، اوراس کے با وجول ہوتا ہے کہ یہ بین خواہ میں ہیں ، یہ صورت کی طرح والح کی فرکورہ مثال ہر جیسیاں نہیں ہوتی، اس لئے کہ اس مثال میں محب اور مالی کا داع ہے کہ اگل کوئی مشعل وجو د نہیں ہے ، جب کہ عیسائی فرہیب میں بیٹیا اور دوح العت میں باپ ہے انگر این استیقل وجو د نہیں ہے ، جب کہ عیسائی فرہیب میں بیٹیا اور دوح العت میں باپ ہے انگر این استیقل وجو در کہتے ہیں،

المحسطان في ابن كتاب بي ابنى دومثالول كوابن سارى على مفتكوما عوَر بناياب، اليكن آب د كيم على مفتكوما عوَر بناياب، اليكن آب د كيم على كديد دولول مثالين درست نهين بين،

## حنرت سيح كے الے میں عیانی عقائر

حزت می علیالسلام کے باہے میں عیسانی مذہ کے عقائد کا ظامہ یہ ہے کہ خداکی صفت کا معام ایسی جیے کا تنوم انسانی وج وہی حسلول کو تھی ہے کہ انسانی وج وہی حسلول کر گئی تھی ، جب کہ حزت ہے دنیا میں دہے یہ خدائی احزم ان کے جم میں صلول کے دہا میں دہے یہ خدائی احزم ان کے جم میں صلول کے دہا میں تنسک کر میرویوں نے آپ کو بھائسی پر چڑا ما دیا، آس وقت یہ خدائی احزم ان کے جم سے الگ ہو گھیا ، پھر تین دن کے بعدآپ دوبارہ زندہ ہو کر جو ارون کو دکھائی دیتے ، ادر امنیں کھے بدایتیں دے کر آسانی بر جڑا معالی دیتے ، ادر امنیں کھے بدایتیں دے کر آسانی خرم بدایان کے جم بدایان خرم بدایان کے جم بدایان خرم بدایان کے جم بدائی دیتے ، ادر بھر دیوں نے آپ کو جم بھائسی پر جزا مایان کی دیتے ، ادر بھر دیوں نے آپ کی دیتے ، ادر بھر دیوں نے آپ کے جم بھائسی پر جزا مایان کے دیں کے دی دیوں نے آپ کے دیوں نے آپ کی دیتے ، ادر بھر دیوں نے آپ کے دیوں نے آپ کے دیوں نے آپ کے دیوں نے آپ کی دیتے ، ادر بھر دیوں نے آپ کی دیتے ، ادر بھر دیوں نے آپ کے دیوں نے آپ کی دیوں نے آپ کی دیتے ، ادر بھر دیوں نے آپ کی دیتے ، ادر بھر دیوں نے آپ کے دیوں نے آپ کی دیتے ، ادر بھر دیوں نے آپ کے دیوں نے آپ کی دیتے ، ادر بھر دیوں نے آپ کی دیوں نے ایس کے دیوں نے کر بھر دیوں نے آپ کی دیوں نے کر بھر کر بھر دیوں نے کر بھر دیوں نے کر بھر کر بھر دیوں نے کر بھر کر ب

ر کنے وا ول کا وہ گذاہ معا مت ہوگیا ہو حصرت آ دش کی فلیلی سے اُن کی مرشت یں واجل ہوگیا تھا،

اس عتیدے سے جارینیادی احب زاریں ،

Incarnation

دا، عقيدة حلول وتجت

Crucifixion

دا) حقيدة مصلوبيت

رس متدوحات النبر Resurrection

Redemption

رسم وعقيدة كفاره

ہمان میں مراکس جزر کو کسی تدر تنبیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

مُحَلِّهِ الشَّحْتِي إلل رَجْمَ كاعتيده سبِّ بهل ابغيل يَرْحَنَّا بن ملكب، الن أفسيل كا ياره حلول و مم معتمن صرب يهم كى سواع كى ابتداء ان الفاظ الدكراني:

آبتدارين كلام تقاه ادوكلام نداك سائة تقاه ادوكلام نوا تفاءيي استداري خداکے سائم تھا ہ ریوطاً اوادم)

ادرآسم على كروه كلمتاب:

مادر كلام عيتم بوا، او رنعنل اورسجاني ست معود بوكر بها دست و دميان و با ، اور ہم نے اس کا ایسا حبّ لال دیجا میسا باپ کے اکلیتے کا جلال" ( یوختا ۱۰۷۱) ہم پہلے ومن کریکے بیں کہ عیسائی ذہرسب میں کلام مندارے ا قزم ابن سے عبارت ہے ، ہو ہو مستقل خدام، اس لے يوسناكى عبارت كا مطلب يد بواكر خداكى صفيت كام بعنى يدي كا اقنى مجتم جو كرحفرت مسيح عليالت الم كروب بس الحياتها، ان ركين اس عقيد ك تشريح كرتے بوتے تھے ہى ا

> م کیتعونگ عقیدے کا بکٹا ہے کہ وہ ذات جزخدائقی ،خدائی کی صفات کم حجو السال بن كى دين أس في الدي جيد وجود كى كيفيات احسياد كرليي يوزيان ومكان كى قيودى مفسيدى الدرايك وي تكبيماني ودميا

تجین کے اقدم کو بیور عمیح دملی السلام ، کے انسانی دجود کے سائق تقد کرنے والی طاقت میں آب کے نزدیک دوج الفرس تمی ، پہلے وض کیا جا بچاہے کہ دوح الفدس سے مواد مدیناتی لم برب میں خدا کی صفت مجتب ہے ، اس نے اس معتبد سے کا مطلب میں ہواکہ چاکہ خدا کو اپنے بندوں سے فہت تھی اس نے اس نے اس عرف کا مکا اس نے اس نے اپن صفت مہت کے ذراعہ اقدم ابن کو دنیا ہی میرج دیا، آگہ وہ لوگوں کے اصل محنا کا مکا

یباں یہ بات ذہر نسٹین دہی جائے کہ میسائیوں کے زویک بیٹے کے حضرت سیج علالسلا)

یں سلول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا تعدائی جور کر انسان بن گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ

پہلے صرف نعدا تھا، اب اندان بسی بو گیا، لبذا اس عقید ہے کے مطابات صفرت میج بیک وقت

عدا بھی تھے اور انسان بی، الفریز ای پہ گارو کے اس بات کو ان الفاظ میں نظا بر کرتا ہے ؛

"وہ و صفرت تے مقیقہ نعدا بھی تے ، اور اند مان بھی، اُن کہ ان وو فول میٹیتوں میں

تن کی نیکے انکاریا اُن کے وجو دیں وو فون کے مقد ہونے کے انکار بی سے مقلعت

یر فود و ما یہ بیدا ہو سے ما ایک اُن و فوار مولا یہ ہے کو معزمت سیج کی ایک شخصیت

پر فود و ما یہ یہ بر محمی تھیں ہو۔

یں دو ما یہ یہ بر محمی تھیں ہو۔

یں دو ما یہ یہ بر محمی تھیں ہو۔

یں دو ما یہ یہ بر محمی تھیں ہو۔

یں دو ما یہ یہ بر محمی تھیں ہو۔

یں دو ما یہ یہ بر محمی تھیں ہو۔

یں دو ما یہ یہ بر محمی تھیں ہو۔

انسان یا بیت سے صرت سے خواے کم رتب تھے، اس لئے اسوں نے یہ کہا مفاکر، اس ان میں اس کے اس ان کے اس کا مفاکر، آب بھ سے بڑا ہے ہ د ہوجنا، ۱۹۰۰، ۲۸۰)

ادرائی جنیت سے ال بن تام انسانی کیفیات پائی جاتی تھیں الیکن خوائی جنیت سے دو آب سے ہم رتبین اس لئے ایمیل یو حنایس آب کا یہ قول فرکور ہے کہ:

مين اوربب ايك ين م ويوها ١٠٠٠ س

المسلمات تعتين:

" على بداالتهاس مدا في عثيب عدا المول في انسان كوبيد أكياء اوراسا فيعيت

له دبناس ۱۲۲۰

بيلا انسا فيكلوم في إ آخت دليم اينة ايتمكس م ١٠ ه ع ١٠ مقالة عيسا يست"

ے دوخود میداکے عے مل

بلكة محسينًا مَن وبيال مك لكية إلى كم . -

چوکلہ خوانے بندے کا دوب اس طرح نہیں اپنایا مقاکہ وہ اپن اس خدائی دیئیہ کوختم کروے بس میں دہ باب سے برابر ہے . . . . لبذا برخض اس باست کو محسوں کرسکت کے لیوج میں اپن خدائی شکل میں تودایت آہے افسل ہیں ، ادراس طرح اپنی انسانی چیئیت میں خود اپنے آہے کر بھی ہیں موم ، ۱۰ ج ۲)

بہاں یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے مکن ہے کہ ایک شخص خدا مجھی ہوا ورا نسان مجھی !

خالت مجمی ہوا ور مخلوق مجمی ؟ برتر بھی ہوا ور کرتر بھی ؟

جی صدیوں سے بحث دتھی کا محور بنا وہا ہے ، اس سوال کے جواب میں اس قدر کرتا ہیں کھی تا ہیں کہ گئی اس کے در کتا ہیں کھی تا ہے ۔ اس سوال کے جواب میں اس قدر کرتا ہیں کھی تا ہیں کہ تعلیم کی بنیا و گئی ،

ہیں کہ علیم بھیست و شاہد کا تعلق ہی وہ اس سوال کے جواب ہیں ذیا وہ تر آنجیل آتی جہاں تک وہ وہ اس سوال کے جواب ہیں ذیا وہ تر آنجیل آتی ا

جہاں تک روس کی تولک جرب کا تعلق ہر وہ اس سوال کے ہوا بی نیا دور انجیل آئے کی مختلف عبار قول سے استدالال کرتا ہے ، گویا اس کے نز دیک بیر حقیدہ نعنی دالائل سے نا ، کویا اس کے نز دیک بیر حقیدہ نعنی دالائل سے نا ، کویا ہے ، کویا اس کے نز دیک بیر حقیدہ نعنی دالائل سے نا ہے ہے ، ہی ہی کہ تا ہے کہ مذا ایس چین کرتا ہی کوئی ہمتا ہے کہ مذا اور انعان کا بیا اتحاد ایسا تعاجیے انگو جمی میں کوئی مخریا نعنی کردی جاتی ہی کوئی ہمتا ہے کہ اس کی مثال ایس ہے جیسے آئے نے بیر کی انسان کی شکل منک ہوجائے ، توجس طرح انگو ملی میں مخریر کے نعنی ہوئے سے ایک ہی دجود میں دوقیم کی جیسے زیں ہائی جاتی ہیں ، انگو مشمل اور مخریر اور جس طرح آئے نی میں کئی کے منعکس ہونے سے ایک ہی دیجود میں و دو دمیس و دو دمیس و دو دمیس و دو دمیس ہونے انسان منا جاتی ہیں ، آئیندا ور مکس ، اسی طرح اقنوم ابن صفر ست می ملیدا لسلام کے انسان دی شخصیت ہیں ہمی میک و تحت دو صفیفت میں میں میک و تحت دو صفیفت میں میک و تحت دو صفیف میں میک و تحت دو صفیفت میں میک و تحت دو تحت دو صفیفت میں میک و تحت دو تحت دو تحت دو تحت و تحت دو تحت

له آگستان من ۱۶۹۸ عا،

سله ان نقل دلائل تغییدل اوران بر عمل تبصره انجادالی سے بیسرے إب ين موجود ب، على انسانيكلوسيد إبرانكا ، من وى موج در مقال تثليث ملبو منه وار و

پائ جائی تھیں ایک خواکی اور آیک انسان کی سسسسے نیکن اس دلیل کو اکسٹر میسائی مفکرین نے تبول نہیں کیا،

اس کے بعد منتلعث میسائی مفکرین نے اس سوال کوجی طرح مل کیا ، اس کا ایک اجالی حال ہم ذیل میں کہتے ہیں ،

ان یں سے ایک گردہ تو وہ مقاجی نے اس بوال کے جواب سے مایوں ہوکر ہے کہددیا کہ صفرت میں مدیالا اللہ اللہ کا کوخوا ما نتاہی خلط ہے، وہ صروت انسان سمتے، اس لئے

دہ جفوں نے صفر کیے ہے کو خدا مانے نے ایکار کردیا،

ي وال پيدايي نبيس بوتا،

، في اين فاصلات

James Mackinon

مستلجيس ميكسكنن و

) يى ال مفكرين كا تذكره

From Christ to Constantine

کتاب د

كافى تنعيل كے سائد كياہ ، أن كے بيان كے مطابق اس نظرية كے ابتدائى ليدر إلى إدن موسل

سه اس نے کر ڈواسا خورکیا جائے تو دوئ کینتوکلہ چرچ کی یہ دلیل بہت سلی ہے، اس نے کو انگوشی یہ جو مخرفتش ہوتی ہے، ای انگر انگری انسان کے باوجد انگوشی ہے باکل الگ ایک چیزہ ، ای وجی کوئی انگرشی کو میڈی کی بالک الگ ایک چیزہ ، ای وجی کوئی انگرشی کو میڈیس کہ ان کا کہ انسان کو میڈیس کہ اور من کو رکورہ کہا جا گاہے کہ وہ انگوشی ہے، اس کے برخلات میسان مذہب اقتوم ابن کے ملول کے بعد صفرت عینی علیا لسلام کو بیکہتا ہے کہ وہ خداتے ، اور ضا کے دو منداتے ، اور ضا انسان میں گیا تھا ، ای طرح اگر آئے ہے جی نہیک منظر آد ہا ہے قود وہ آئے ہے ہا کل الگ ایک چیزہ ، اس لیے کوئی آئے کو بہنیں کہتا کو یہ تیر ہے ، اور دز نید کو یہ کہا جا کہ کہ وہ آئے ہے و خدا اور خدا کو انسان کہا جا تا ہے ، لہذا یہ مثال کی طرح میں عید ہ ملول پر فیٹ ہیں ہوتی ،

سے علامہ ابن سشترم نے اس کا نام بولس الششائی ذکرکیا ہودالملل واٹھل میں ۱۳۸ ہے ادّل پیٹنس سناستہ سے سٹلے ٹرونک (نظاکیہ کا بعل میرک دہلہے ، د دیکھتے برٹانیکا ، میں ۱۳۹۸ ہے ۱۰ الدون المسلم المراسين ( Paul of Samosata ) الدراسين ( Paul of Samosata ) سقة، مسترسيكن كلية في المدون المسلم المراسين المراسين المراسية و و و المراسية و و المراسية و

له وُسین دمتونی سلایم عیسایون کامتهودعالم بهرس نے سام عردا بیان ندگی گذاری اس کے نظرات دِنْسَ مُثَالِی اورآریوس کے نظر ایت سے بین بین تقے اسٹ المرس بدای استا کین زندگی کابیث ترحصہ المطاکیدی گذارا دبرٹا نیکا میں ۲۰ میں جس ۱۰، مقالہ کوسین )

ب، اور ندخوا بمیشہ باب ب، کیر کداکی ایسا وقت تھاجی مین بال موج رہیں تھا، بیٹا باب سے باکل الگ ایک حقیقت دکھتا ہے، اوراس پر تغیرات واقع برسے بین، دہ مجمعیٰ میں خوا نہیں ہے، البشراس بین محمل برنے کی صلاحیت موج دیو اور وہ ایک محلی مخلون ہے ۔ ایک عقل مجمعیٰ فی انسان جم میں بال باتی ہو، اور وہ ایک مخلون ہے ۔ ایک عقل مجمعی ایک عقبی انسان جم میں بال جاتی ہو، اس طرح اس کے نزدیک سے ایک تانوی ندائی کا ماس ہے، ایول اکس لیج گرنم دیا اس طرح اس کے نزدیک سے ایک اور انسان سے دونوں کی صفات سے کسی متدد حدد کمتا ہے، نیکن باند ترین معنی میں خوانی ہیں ہے ہو

اس کی نظر می صفرت می کی حیثیت بر محق کر ظرف اس کی نظر می صفرت می کا می المان می کا می کا می کا می کا می کا می ک بعد از خدا برزگ تو فی تصنیف می کا می ک

جس زمانے میں آدتی سے یہ نظریات بیش کتے تھے ، اس زمانے میں خاص طور سے مشرق کے کھیسا دُں میں است غیر معمول مقبولیت حاصل ہوگئی تمی میہاں تک کہ خود اس کا دعوی توسی تماکہ تام مسٹسر تی کھیسا میرے ہم نوایس ،

لیکن است ندرید اورانطاکید کے مرکزی کلیساؤل پرالیگزینڈراورا بہانی شیس دخیروکی مرانی می بودستانے کسی ایسے ملیات کی مرانی می بودستانے کسی ایسے ملی کر اور بنیں سے بجب سے صفرت میں ملیات کی خوا فی کو شیس گلی بوداد رعقید و ملول کے شیسے مفوم پر کوئی حرمت آنا ہو ، جنا پی جب شاہ مناول کے شیسے مقام پرایک کونسل منعقد کی قراس میں آدیوس عقام کی نظر مردیا گیا ، مدر در تردید کی گئی، بلکر آدیوس کو جلاد مل کردیا گیا ،

ان الفاظ سي بيان كرتي بين Bethune-Baker

الم سفر المن خدا وندكی ندان اردانسانی حقیقتوں میں اس قدر است از بر اکم و دو مست از بر اکم و دو دو مستقل وجود بن مسلم است است کار الله الله کور است اور ابن الله می این ادم من الک می مست قراد دیم است

الحاس وَ قَسَى مَرْدِلْوَلِ اِسْدَ کے لئے ویکے انسا پیکار بیڈیا برٹائیکا ہی ، ۱۹۹ ہے ، امقال ایسٹین اسٹین اسٹی کا آخرنائے کے بعن میتین منظ بہتدی بیکرد فرد کا خیال ہے کواس پر بدائزام یا کل سے بنیاری اوراس کے نظر لے فیکسے انہیں مجمال مگر رونیسر آرس دلیش دفیرہ نے اس کی تردیکر کے انسسٹ کونسان سے فیصلے کی ۳ میدکی ہو۔ ووسکے 201 مار Studies in Christian Dictine P. 102

اس کے بدیمی مدی میسوی میں لیعتوبی فرقہ Jacobite church یعتوبی فرقہ اس کے بدیمی مدی میسوی میں لیعتوبی فرقہ بیدا ہوا، جس سے افرات اب کک شام ادر مواق میں باتی ہیں، ان کالیڈر يعقوب برومان المال المعامل على المال النارية اروك اورنسفوريس دونول ك باكل برعكس تفا، نسطوريس في حضرت على اللهم سے وجود من وظيفتوا ي، سائد در تخفيتين نابت كى تقيى العقوب نے كماكر صريت برح منصرف يركرايك تخفيت تے اندان می تحقیقت می سرون ایک بال جاتی منی ....ادر و متی خدانی و مردن فا ستے ، گرسیں انسان کی شکل میں نفارکستے موں ، دی ورنڈ فیل انسا تیکا وہیڈیا میں اس فرقے کا نظرية اسطرح بيان كماكميات.

44

و يد ابت كرتے بن كرميح ين خدائي ادرانساني هيتين كيداس طرح مخديركي تمين كرودمرد اكس مقتب بناكي على

يه المريّ يعقوب برزّها في سك عظ وه لبعن ووسرے فرقول نے مبی ا پرایا مقااس تسم ک فرقوں کو سمر نوفیسی فرقے " ر Monophysites ) کہا جا کہ ہے واور ساتو ہم ا

مدى ييسوى تكسان فرتول كا بعدد درراب،

مندرج الابحث برجائب كعتيدة طول كاتشريح اورات اخرى ماويل عقل تريب لان كالمناف برجائب كاعتلات على المناكرين كامرات مر كوسشنيس كي كنيس بوليكن آيئے ويحماك ان يس سے بركوسيٹسٹ مركزى رومن كين كاكس جرب ك عقائدے اعزامت کرمے کی گئی ہے، اس لئے خود مرکزی کلیسا کے ذمتہ داروں نے اُت بدند له دى دولافيل انساتيكوبيريا من ٢١٣٨ ج وانطوم نويارك معليه و

سله يابتداسي اسلام كاز مان بي اس زمانے بي يہ فرق تمام ميسال دايا كا ابم ترين ومن ع بحث ع اكن كروب شآم وغروس برك بنكاع بويب تق در يجت برا نيكا مس ٢٠ ٥٠ ٥١ منالا مرواسي

اسے تلا برہر ابرکہ و آن کرمے نے اپنے مندرج ذیل ارشادی فالبابئی فرقول کی مارت اشارہ کیا ہے: كَتُكَافِرُ النِّي يَنَ قَالُولِ إِنَّ اللَّهُ مُحَدّ مِلاشِيعِه وَكَسَكَا فِي جِرِيكَ ير ؟ الله :45,600.6

الْتِسَيِّين ترقيع،

مشرار دیا، دہانصل سوال کا جواب تواس سے باسے ہیں رجست ہے۔ انا مزدری ہے تو مرون یہ مہاجا کار بکر درحین فسن محتیدہ ملول ہی ایک مراسبتہ دان ہے دہے انا مزدری ہے ، محر بھنگن نہیں ، دوکیجے برطانیکا ،

ليكن يه إستكسى بخيده ذبن كوابيل كرف والى بنيس بقى اس لية آخر دورس عتيدة علول موعقل کے مطابق ٹابت کرنے کے لئے ایک اور ٹاول کی حق اس تاویل کی خصوصیت بریوکہ س میں مشیک علیک رومن کیشولک عقیدے کی بیٹست بتاہی کی تی ہے، اور اُسے جن کا آ<sup>ن</sup> برسترار رکے کا کوشش کا گئے ہے ، یہ تاویل اگر چیسی مستدیم مقرب نے جی بیش کی تی مراسے پر دفیسر اس دلین نے بڑی دمناحت کے ساتھ بیان کیاہے ، دہ تھتے ہیں ، اس تسم اعلول دجن كاروهن كيتعولك جرح قاتل بها اليم طرح بحدين أسكا ہے ،اگریہ اِت یا در کمی جائے کہ اس سے لئے را ، اُسی وقت ہموار ہوگئی تھی جب بِيلِ انسان دآدمٌ ، كوفداك مشابب كربيد اكيا كميا منها ، اس كا صاحب مطلب يد ے کہ خدا کے اثر رہمیشے انسانست کا ایک عضرموج د متما، اوراس انسان عنفركوبن آدم ك مخلوق وصليغ بن المعل طور صمنعكس كردياكيا تحاء لهذا بى انسانىت فداسى كى انسانىت ب، يدا دربت بى كانا مى درمه الناسية آدى مي إنى عالى ب كيوكد ده ايك مخلوق ادر المصل انسانيت وكمتاب رجكمي خدان كاردب بهين دمارسكتي منواه اس مين كتة عرصه يحك خدا إيون متيم ربيم لبذاجب خداانسان بناقراس فيحس انسانيست كامطا برؤكياده محشلوق انسانيت نهيل تمي، بوم موبووسيه ، . بلكه يه وه حيَّتي انسانيت تمي جرعرت مُوا بی کے اِس ہے، اورس کے مشاہر بناکر ہم کومپدا کیا گیاہے اس، آحسماد اس کامطلب م محلناے کربیوں مسیح کی انسانیت دہ انسانیت میں ہے ، جے ہم لینے دیود میں محبوس کرتے ہیں ، بھر یہ خواک انسا تست می ، جوہماری

که بهاں اوّں دلیش اِسبل کے آس جلے کی طرحت اشارہ کردہ دہیں جس میں کہا گیا ہوکہ انحدائے انسان کواپئ مودنت پر پہدا کیا ۔ دپیدا تش ا: ۲۷) إنسانيت اتكبى مختلعت برجتنا خالق مخلوق سيختلعت بوتاسي و

خلاصہ یہ بوکہ اس تا دہل کی ڈوسے آگر چے حفرسٹ شیخ کی ایک شخصیت ہیں " حندائی" اور " انسایست" دونوں حقیقتیں جس تحییں ، لیکن انسانیست مجمی خدائی انسانیست متی ، آدمی انسانیت نریخی ، لہذا دونوں کے بیک دقت پاسے جلنے میں کوئی اشکال نہیں ،

یہ ہے دہ تا دیل جو پر د نبیسر مارس زبلین کے نزد کیک ستھے نہا دہ معقول نیم خسیہ زادر اعراضات سے محفوظ ہے ، ا دراس سے کیتھ کل عقیدے پر میں کوئی ترین نہیں آتا۔ ایکن یہ تاریل میں کست ناوزن رکمتی ہے ؛ ایل نظر سجے سکتے ہیں ،

Studies in Christian Doctrine PP. 173, 144 QL

سله اس تادیل کی بسنسیاداس مغرف برب کر قدا عی انل سے محل انسانیت یا بی جاتی ہے، لیکن سوال یہ برکہ یہ خدائی انسانیت کیا چرہے اکیا اس میں مجبی مجبوک پیاس، خرشی غم اور وہ تمام انسانی عوارمن بیات جاتے ہیں تواس کی معبوک پیاس، خرشی با سے جاتے ہیں تواس کا معنی یہ بیٹ مجاتے ہیں تواس کی معنی یہ بیٹ کر خواکو بھی ومعاذاللہ معبوک بیاس لگتی ہے، کسے بھی تحلیمت اور واحت بہنی ہے، اوراً سرب کہ یہ بات بنا برتہ فلط ہے، اور دور وی کم بقو کہ برب میں حدوث سے تمام عوارمن بات جاتے ہیں، ظا ہرب کہ یہ بات بنا برتہ فلط ہے، اور دور کر کم بقو کہ جرب بھی حدوث سے تمام عوارمن بات جاتے ہیں، ظا ہرب کہ یہ بات بنا برتہ فلط ہے، اور دور کر کم بقو کہ برب بھی میں معرف میں میں محمول بیاس گانا کی معرف کے اس کا عقیدہ ہنیں رکھتا ، او راگر خدائی انسانیت ان تمام عوارمن سے باک ہوں بیاس گانا کی معرف کی بیاس گانا کا دون میں بیاس کی انسانیت مقی جوان تمام حوال اس دیلی ہمادی جبیں ہنیں تھی ، بلکہ وہ خدائی انسانیت مقی جوان تمام حوال اس دیلی ہمادی جبیں ہنیں تھی ، بلکہ وہ خدائی انسانیت تھی جوان تمام حوال سے باک اور وہراہے ؟

پھراس تادیل میں انسان کو خدا کے مشابہ بناکر بدیا کرنے ہے بیجیب منی بیان کے سکے با خدا میں بہلے سے انسا نیست کا ایک مشھر موجود تھا ، اوراس معتمر کا ایک عکس انسان میں منتقا کردیا گیا، ۔۔۔ حالا کہ اگر کم آست بردائش کے امناظ واقعۃ الہامی ہیں توان کا ذیا وہ سے ذیا وہ سبہ کہ اللہ نے انسان کو علم وشعور مطاکعیا، اُسے اسپھے بڑے کی تمیز بتلائی، اور فیروسٹسر و و فول کا دیاتی برسنم آئدہ،

### و Crucifixion ) عقباره مطلوستان

ربتہ ماشیر سنی ۱۳ ملاکی ، خود کیتو لک علماء تدیم زمانے سے اس آیت کا بہی مللب بیان کرتے آئی ہن مینٹ آگئی آئی ایک مشہور کا ب توسط اور کے کتاب نبر ۱۴ باب نبر ۲۳ بیر، ہیکتے ہیں ، مینٹ آگئی آئی ایک مشاہبت میں پیدا کہا، اس لئے کہ اس نے انسان کے ایس ان انسان کے لئے ایک اس نے انسان کے لئے ایک ایس نے ایک ایس نے ایک ایس نے ایک ایس کے ایک میں اور اور مین درکی تمام مخلوقات سے انعشل ہوجا ہے جمیس یہ چیزی عطا نہیں کی گئیں " رآگ شات میں ۲۰۵۶ کا ۲۰۵۲)

رمائی من برای من صرب می کرشولی دین کا تصتر موج و جاد و الجیلول بی موج و ب الیکن قرآن کی اس کی بڑی تھی ہے ، در ند صفرت بین ملیالا براس کی بڑی تھی ہے ، در ند صفرت بین ملیالا برا مقالے کے سے ، قرآن کریم سے بیان کی سمل تصدیق تواس وقت مجھ میں آسکے گیب تب مقترے کا دو مراب براسی سے ، اور المبا آلی سے بہلے اور دو مرے باب میں موج د و الجیلوں کی اس حقیدت آب سامنے آئے گی ، بیال صرف التنا اشادہ کرنا صوری معلوم برتا ہے کو انسان من کی برق جادی ہے ، چندسوسال بہلے الجیس برنا باس کی انسان من کی ترق سے سامنے قرآن کریم کی معلاقت خود بخود دافتے ہوتی جادی ہے ، چندسوسال بہلے الجیس برنا باس کی ترق سے سامنے قرآن کریم کی معلاقت خود بخود دافتے ہوتی جادی ہے ، چندسوسال بہلے الجیس برنا باس میں برنا باس نے ہنا ہے مراحت و دصاحت سے برحقیقت بیان کی ہے کہ حضرت عین می کوسولی ہیں دی گئی تھی ، بلکہ اُن کی جگر میہ واہ اس کریوتی مصلوب ہوا تھا ، دہم نے حضرت عین می کوسولی ہیں بشارائے بیان کے مخت ایک میسوط حاشے میں اس بجیل ہے د باقی تنت ہوئی ا

بہلاگذرجکاہی کر بیعقیدہ مرف بیٹری شیمی فرتے کا ہے کہ خداکو سٹولی پرچڑھا ویا گیا تھا،

صلیب مقدس انجر کہ عقیدۃ مصلوبیت ہی کی بناد پرصلیہ نشان (+) کوعیدایوں کے

صلیب مقدس ان زر یک بہت اہمیت طاب ہی بناد کا مختورا طال ہی

میان ذکر کر دنیا دیجی سے خالی نہ ہوگا، \_\_\_\_ ہوسمی صدی عیسوی تک اس نشان کو

کول اجتاعی اہمیت عالی نہ ہوگا، سے جنگ کے دوران و غالبا خواب میں) آسمان پرصلیب کا

میں اس نے اپنے ایک حوایث سے جنگ کے دوران و غالبا خواب میں) آسمان پرصلیب کا

نشان بنا ہواد کھا، بھرمتی کرا ہے جی اس کی والدہ سین ہے بیسا کو کہیں سے ایک صلیب ملئ

جس کے بائے میں وگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ دہی صلیب ہوجی پر دبز عمر نصاری ہوا کہ حیات سے

عندال للم کوسولی دی گئی تھی واسی قصے کی یا دمیں عیسائی صفرات ہرسال سرمتی کوایک شنب

مناتے ہیں، جس کا نام بردر یا نت صلیب ، اس کے بعد سے صلیب کا نشان میسائیست کا شعال

د ادومیسائی ای ہر فرائین کا مقالے :

مراد خدا بوتا تويون كبا جاتاك : "وه او برجلاً كيا باكيونك خدا كوكرن بهين اشما سكتا ،

برسفرد صزار را تعدورفت کے موقعہ براج ہے اُ ال قے دقت، نہائے دقت اور بیٹے وقت بہت کا انگلاتے اور شیٹے وقت بھر ا کھانا کھانے اور شعبیں روش کرتے وقت ،سوتے مقت اور بیٹے وقت بھر اس بہر محرکت وسکون کے دقت ہم ابن ابر دہر صلیب کا نشان بناتے ہیں ہوئے معقا در کے مطا عیدائی مذہب میں صلیہ کے مقد س بونے کی کیا وجہ ہے ؟ جبکہ وہ اُن کے اعتقا در کے مطا معنہ بیٹ ہی کی اذرت رسائی کا سبب بن تھی ؟ اس سوال کا جواب کبی عیدائی عالم کی تحریر میں معنی نہیں ملا، بنظا ہرایسا معلوم ہوتا ہے کہ صلیب کی تقدیس کی بنیار سرکفارہ کا عقیدہ ہے ، میں نہیں ملا، بنظا ہرایسا معلوم ہوتا ہے کہ صلیب کی تقدیس کی بنیار سرکفارہ کا عقیدہ ہے ،
مین نہیں ملاء بنظا ہرایسا معلوم ہوتا ہے کہ صلیب کی تقدیس کی بنیار سرکفارہ کا عقیدہ ہے ،
مین نہیں ملاء بنظا ہرایسا معلوم ہوتا ہوں کی معانی کا سبب بن تھی ، اس لئے دہ اس کی تعظیم کرتے ہیں ،

### عقيرة حيات النير (Resurrection)

حصرت ملیات الم مے بارے میں عیسانی مذہب کا ٹیمسراعتیدہ یہ بوکہ وہ سوئ بر وفات پلنے ، اور قبر میں وفن ہونے سے بعد جمیسرے ول مجرز عمد ہو تھے تھے ، اور والدیوں کو کچے ہوایات دینے سے بعد آسان برتشر لعیت لے تھے ،

دوبارہ زندہ ہونے کا یہ تصریحی موجودہ انجیلوں بی تغیبیل کے سا تھ موجودہ ،اور چ کہ حضرت مولانا رحمت الشرماحب کر انوی نے انکہارائی بی اس تعقے کے غیرمستند اور متعناد ہونے کو کئی مگر تغیبیل سے نابت کر دیاہے، وہی اس عقیدے کی شام تغمیلات میں موجود ہیں، اس لئے میاں اس عقید کر تنیبیل گفت کے بیکارہے،

### (The Atonemeni ) of the states

حفرت معتبدہ ملیال الم سے باہے میں میسائیت کا چوتھا اور آخری عقیدہ کفارہ ہے ، اس عقیدے کوبوری تفصیل سے سائے ہجولینا کی وجہ سے مزودی ہے ، اوّل وَاس لے کالبول

اله سليب كي يتايخ انسائيكو پيديارا نيكارس ٥٠ ع ١ مقالة مليب عاخوز ه.

مستروفيني ولسن ميى عمتيده عبسان مذبب كى جان ب، اور فى نفسه سي زياده ابميت كامل ب،اس سے پہلے جتنے عیسانی عقائد ہم فے بیان کے اِس اُن کودر حقیقت اس عقیدے ک تهد مجسنا جاسية ، ووسر اس الحكري ومعقيده ب جواين بجيد كي سرسب خاص طور ے غربیسانی دنیایں بہت کم مجماعیاہے و میسرے اس مے کواس کو بورے طور پر منسجے کا ج ے در خوابیاں بیدا ہوتی ہیں ، آیک توبیکہ کم از کم ہمامے مکسیس میسائی مبلغین نے اس عقید كوجن طرح ميا با بيان كرديكي ادر اوا تعث حصرات اصل حقيقت مذ مباننے كى وجهت غلط نبير میں مسبب تلا ہو گئے ، دو تسریح بن حصرات نے عیسانی مذہر سب کی تردید میں قلم اٹھایا ، ان میں بعن نے اس عقیدے پروہ اعرامنات سمتے ہو درحقیقت اس پر ما نہ نہیں ہونتے ، اورنتیج بیہا کہ یہ اعتراصات حق بات کی میم دکالت ذکر سے ۔۔۔۔۔۔۔ اس لئے ہم ذیل میں اس عقیدے کو قدائے تعصیل کے ساتھ بیان کہتے ہیں ، ٹاکہ بات سے سیجنے میں کوئی اشتباہ باتی در انساتيكوبيدي برانيكا بي عقيدة كفارة كي منقرتشريح ان الفاظ كے ساتھ كي كتى بود ميساني علم عقائدين كفارة س مراديس عمري كي وه قربان ب عب ك زويد ایک عمنا مگارانسان یک لخت خداکی رحمت سے قرمیب بوجا آسید ،اس عید ک بشت پردومغرد مے کارفرا بی ، ایک توبیک آدم کے گناه کی وجدے انسان خداکی دحمت سے دور بوگیا تھا، دومرے برکر خداکی صفت کلام و بیٹا ، اس لے انسان حبم می آن تھی کہ دو انسان کو دربارو خداکی رحمت سے قریب کرفتے "

کنے کوی ایک مختصری است ہے ، لیکن درحقفت اس سے بیں بشت تاریخی اور نظریا لی مغروضات کا ایک طویل سلسلہ ہے ، جے سمجے بغیرعقیدے کا میں مغروم ذمین نشین نہیں

Daniel Wilson, Evidences of Christianity V. H. P. 53 Landin 1830. 2

Atonement " Aller or tal or Kill, it after at

ہوسکتا، بمغرومنات مم مبروار درج ذی کرتے بن،

۱۔ حضرت آوم طیرات اوم نے اس قوت اراوی کو غلطاستمال کیا، اور ہم نوعہ کو کھاکو آیک عظیم گناہ سے مرکب ہوت، یہ کناہ کئے کو آب سمولی ساگناہ تھا، لیکن دوقیقت اپنی کیفیت روسان اور کیفیت روسان کے کہا قال ہو آس دو فرن کے اعتبارے بڑا اسکی کیفیت روسان کی کھا آول ہو آس دو ت حضرت آدم سے لئے حکم کی میا آوری بڑی آسان تھی، ان کو ہرقہم کے کھانے کی کھی آولوی عطا کرنے کے بعد اُن پر مرف بھا آوری بڑی آبان کے بعد اُن پر مرف ایک پابندی عائے گئی تعمی بعیے پرواکر ناہیت ہول تھا، اس سے علا دو اُس وقت کے انسان میں ہوس اور شہوت کے بیڈ بات نہیں سے جوالیان کو گناہ پر بجور کرتے ہیں، اس کے معارف میں بوس کی تعمیل جائی آسان ہواس کی خلاف کی تعمیل جائی آسان ہواس کی خلاف کا دیمی اس کے معارف کی تعمیل جائی آسان ہواس کی خلاف کی اس کے بیال بار آ الما اس کے بیال بار آلما کی بیات تا فر باتی ہو جہ دیا، اس سے بیلے انسان نے کو ق تا فر باتی ہیں کی تھی ، اور جب طے آگا عدت تا فر باتی ہوں کی جڑھے ، اس طرح "نا فسان نے کو ق" نا فر باتی ہیں کی تھی ، اور جب طرح آلی انسان نے کو ق تا میں ہوں کی بین کی تھی ، اور جب طرح آلی ہوں کہ بین کی تھی ، اور جب طرح آلی کو تنا ہوں کی بین کری بین کی تھی ، اور جب طرح آلی میں کہ تیں کری بین کی تھی ، اور جب طرح آلی میں کہ تا میں کو تیت کو تا تا میں کری بین کی تھی ، اور جب طرح آلی میں کری بین کری بین کری ہوں آلی ہوں کی بین کری ہوں کو تا تا میں کری بین کری کھی ، اور جب طرح آلی میں کری کھی کی کو تا تھیں کری کھی کی کھی کھی کو تا تھیں کری کھی کو تی ترک کو تا تھیں کری کھی کھی کھی کھیں کو تا کہ کہ کو تا تھیں کری کھی کھیں کو تا تا کہ کو تا تھیں کی کھی کھیں کو تا تھیں کری کھیں کو تا تھیں کری کھیں کو تا تھیں کے کھیں کو تا تھیں کری کھیں کے کھیں کھیں کو تا تھیں کری کھیں کو تا تھیں کری کھیں کو تا تھیں کری کھیں کو تا تھیں کو تا تھیں کری کھیں کو تا تھیں کو تا تھیں کو تا تھیں کو تا تھیں کری کھیں کو تا تھیں کو تھیں کے تا تھیں کو تا تھیں کو تا تھیں کو تا تھیں کو تانسان کے تا تھیں کو تا تھیں ک

ا به بهاری نظامی مقیدة کفنا دو کے بورے بیس منظر کو ستی زیاده واضع طرابع سیدند آگستان فی این مشہورکتاب ( The Enchiridum ) میں بیان کیا ہے، بهم اس عقیدے کی تشریح زیاده تراسی سے نعل کرمی گے ، مگر چونکہ آگستان کی عبارتی بہت طویل میں ، اس سے بهم برعگران کون کرنے سے بجا سے حوالوں پر اکتفا ، کرتی گے ، جہاں دومری کتابوں سے دول گئ ہے وہا حوالہ تا ہی وید آگی ہے وہا حوالہ تا ہی وید آگی ہے وہا حوالہ تا ہی وید آگی ہے ، جہاں دومری کتابوں سے دول گئ ہے وہا حوالہ تا ہی وید آگی ہے وہا حوالہ تا ہی وید آگی ہے میں اس کے بیا دی سی آ ان کا ڈیم کے بہر سما اب مغرب اور من ۲۵۵ ہے ۲ ،

ع تناسف يه بياد قائم كردى،

اس کے ساتھ ساتھ برگنا ہ کہت سے اعتبارے میں بڑا سکین تھا، اس لئے کواس ایک سکنا ہیں بیستے گنا ہ شامل ہو گئے تھے ،جن کی وجہ سے بیرگنا ہوں کا مجموعہ بن کیا تھا ،سینٹ آکسٹیا تن اس کی تغییسل بیان کرتے ہوئے لکتے ہیں :

۳- جو کر حضرت آدم ملی اسالم کا گناه بجد شکین تما، اس لئے اس سے دوا ثرات مرتب بوشے واثرات مرتب بوشے واثرات مرتب بوشے واثرات مرتب بوشے واثرات مرتب بوشے واثری مذاب سے متن بوشے برکہ کردکھ کر بے کہد یا تشاکہ:

تبىددز توف اس مى سى كمايا، توم اكربيدائش ١٤١٧)

دومراا تریه بواکر صرت آدم کوج آزاد توت ارادی و ۱۱۱۰ ه ۴۱۰۰۰ )

ا دى ئى آف كادى كاب برس البينر الم المي مدادة ١٢ و

علاک می تیک کام بمی کرسے تے اور بُرے کام بمی اکبات کی قدرت علاک می کئی کردہ اپن مونی سے نیک کام بمی کرسے تے اور بُرے کام بمی انگین چوکل انموں نے اس اخت یار کر فلا استمال کیا ، اس نے اب یخه تیاران سے جبین لیا گیا ، اگر شائن کھتے ہیں : جُنّب انسان اپنی آزاد وَتِ ادادی سے گناه کیا ، وَچِرکوئن ، نے اُن بِفَعِ پالی تی اس نے آن کی وَتِ ادادی کی آزادی ختم ہوگئی ہیونگر جُنص جس سے معلوب دہ اس کا غلام ہے جمیر پھڑی رسول کا فیصل ہیں ہوگی جب بھر دہ گناہ سے کا مرف کی آزادی اُس وقت تک ما صل نہیں ہوگی جب بھر دہ گناہ سے آزادی اُس وقت تک ما صل نہیں ہوگی جب بھر دہ گناہ سے آزادی اُس وقت تک ما صل نہیں ہوگی جب بھر دہ گناہ سے آزادی اُس وقت تک ما صل نہیں ہوگی جب بھر دہ گناہ سے آزادی اُس وقت تک ما صل نہیں ہوگی جب بھر دہ گناہ سے آزادی کو کہ نیا تروع نہیں کو سے گا ہو

میاں سوال بیدا ہوتا ہے کہ خوانے آیک گٹاہ کی سزایں افسان کو دوسرے گٹاہوں می کیوں سبستلاکر ویا ؟ اس سوال کا جاب دیتے ہوئے سینسٹ تھاتس ایجوسٹاس لیجے ۔ درحتیقت گٹاہ کی اصل مزایر تھی کرخدانے اپنی دست انسان سے انتھائی، اور یرمزا اکل معقول ہے، لیکن خدا کی دہمت آسٹے کے ساتھ انسان میں مزدگ ، کے جذبات ہیا ہوگتے، ابدا ایک گٹاہ کے ذریعہ بے شادگ ناہوں میں سبستلا ہوتا درخیقت اس بیلے گٹاہ کا الاثری خاتھا جربرت کا را کرد ہائیہ

سے ہوکا گناہ کرنے سے بعد صرت آدم ادر صرت حزا ایک آزاد تو تب ارادی م موحی تھی ہوں کامطلب بیاتھا کہ دہ نیک کے لئے آزاد مذہ تھے ، محر محلنا ہے لئے آزاد ستے ،

اع بالفرص ك ودمري فعط ١: ١٩ كى مارت اشاره ب

ت The Encharidien XXX P. 675 V. 1 آگنائیان قریبی ات دی تا دی تا داد می مود در دو می در این کافر می ۲۵۵ در ۱۵۵ در ۱۵ در ای در ای

Aguinas, The Summa Theologica 12. 87. Art. Z. P. 710 V. 11 05

اس نے اُن کی سرخت بین گنا و سماعتصر شامل ہوگیا، ودسرے الفاظ میں اُن کا گنا و اُن کی خلرت اور طلبیت بن گیا ، اس گنا و کو اصطلاح میں اِصلی گنا و ( Origina' Sin ) کہا جاتا ہے،

> آوردا تعدیہ براکر تنام وہ انسان جو اصلی ممناہ سے داغدار برمیے کوم سے اور اس مورت سے بیدا بوے جس نے آدم کومناہ میں سبتا کیا تھا ، اور جو آدم کے ساتھ سزایا فتہ تھی،

محمیا اب دنیا میں جوالسان ہمی ہیدا ہوتلہے دہ ماں سے ہیں سے گار بیدا ہوتاہے، آس لئے کہ اس سے ماں باہب کا اصلی گلناہ اس کی سرشت میں بھی دانیل ہے، سوال ہیدا ہوتاہے کہ گناہ تو ماں باہدنے کیا مقا، بیٹے اس کی وجہ سے گنا برنگار کیسے ہوئے ؟ اس کا جواب فیتے ہوئ فرقہ پردٹسٹنٹ کا متہورلیڈر مان کا تون کاستاہے:

Calvin Instit bk. ii. ch. i. Sec. 8, as quoted by the Britannica of P. 633 V. 4. "CALVIN".

ادرمشہوررومن كىينوك مالم اورقلسنى تقامى لوكوتياس ايك دومرى مثال كے ذريداس كو وامخ كرتے ہوت كلستاہے :

> ہانے ال اب کے گنا و ک وجے مملی کنا ہ ان کی اوا ویں بھی مقل ہوگیا، دراس کی مثال ایسی بی میں اصل بی محنا ہ قوروج کرتی ہے ، لیکن مجروہ گنا ہم کے اعداء کی طرف مشیق ہوجا تاہے بہ

۱- بو کرتام بن آدم امل تا ، بن مادش بو گئے سے ، اور امل تا ، بن تام دومرے من بوت برائے اللہ بی آزاد قرنب ارادی سے محسد و بوت بادرایک برتے ، اس لئے اپنے مال باپ کی طرح یہ السان بھی آزاد قرنب ارادی سے محسد و بوت بادرایک بعد دومرے گنا ، بی ماوث بوت کے ، بیال کس کہ ان پر اصل گنا ہ کے مواد دمرے گنا بول کا بھی ایک بہت ارادی ہے تھے با مواد دمرے گنا بول کا بھی ایک بہت ارادی ہے تھا م بی آدم اپنے مال باپ کی طرح ایک طرف وائی آب کے مسبقی سے ، دومری طرف ابنی آزاد تو تت اورادی سے بھی مورم ہوگئے تھے ، اس لئے اُن کے مسبقی سے ، دومری طرف ابنی آزاد تو تت اورادی سے بھی مورم ہوگئے تھے ، اس لئے اُن کے مسبقی سے ، دومری طرف ابنی آزاد تو تت اورادی سے بھی مورم ہوگئے تھے ، اس لئے اُن کے مسبقی سے ، دومری طرف ابنی آزاد قوت ارادی سے فقوال سے سبس دوائن نیک کا مول پر مجمی قادر ، رہے تھے جو انجیں مذاہے بخات دلا سے ،

۸۔ انسان کے اس معیبت سے پیٹکا داپانے کی آیک سبیل یہ دسی تمی کوادید تعالم اُن پر رحم کرکے انسی سمان کرفیے۔ لیکن یہ صورت مجی کمکن ندستی اس لئے کر نعوا معاول ا و انسان مدت ہو کہ است اس کے کر نعوا معاول او است مدت ہو کہ کہ کہ کہ است اس کے کا دو تموت کی سند کر دیکی ہی وار اُن کے موالے سے انسان میں اب اگر دو تموت کی سند است بیزانسانوں کو معاون کرے قویداس کے تافیق عدل کے منانی متا اور

The Summa Theologica Q. 81, Art. 3, P. 1609 V. 11 QL

Augustine. The Euchiridion XXVII P. 673 V. 1 of

ك ايمنّا إب مرج من معدة وادل،

كله ديجة الماتيكوبية إيرانيكا من اود ووود ترار مقال كفال

ا۔ دومری طرف الشرتعالی رحیم مجی ہے، وہ لینے بندوں کو اس مالت زاد ہو کی عبی ہے، وہ لینے بندوں کو اس مالت زاد ہو کی عبی سی بر رحم کی سی تربیخ ہستا تھا، اس لئے اس نے ایک ایسی تربیخ ہستا رکی جس سے بندوں پر رحم کی جو بر جائے ، اور دا نون مدل کو بہی طبیس شکھے ، بندوں کی قانونی رائی گی شکل مرت یہ ہی کہ دہ ایک سرتب سزا کے طور پر مربی ، لور مجر د و اِرہ فرندہ ہول ، تاکہ مرفے سے پہلے اصلی گناه کی دج سے اس کا گناه کی دج سے اس کا میں ہوجاتے ، اور دو اسل گناه کی جو از او دو سے نمال می حال کر کے آزادی کے ساتھ نیکیاں کر سکی ن دو اسل کو کے اندادی کے ساتھ نیکیاں کر سکی ن دو اسل کی بی اسل کی کے اندادی کے ساتھ نیکیاں کر سکی نو

۱۰۰ کین شام انسانوں کو دنیا میں ایک مرتب موت سے کردو ہارہ زیرہ کرتا جمی قانون طرت کے منافی مقا، اس کہ جھرکوا مقط ہے جو خودا صلی گناہ سے معصوم ہو، خدا آسے ایک مرتب موت کی مزالے کر دوبارہ زیرہ کرنے ، ادر پر مزا شام انسان آول ہو جگے کائی ہو جلتے ، ادراس کے جدشام انسان آول ہو جگے اور اس کے جدشام انسان آول ہو جگے اور اس کو انسان جم میں دنیا کے افراس کے یہ اور اس کو انسان کی موت تام انسانوں کی موت تام انسانوں کا خدم دون اعلیٰ کنا، معاملہ ہوگئیا، بکر ہون فراس کی موت تام انسانوں کا خدم دون اعلیٰ کنا، معاملہ ہوگئیا، بکر ہون نے اس کناہ کے میں بہت جانے گئی وہ بھی میں استعال کریں گئے تواجر بائیں گئی۔ ادراکر جدی کی سینست کے محاف میں استعال کریں گئے تواجر بائیں گئی۔ ادراکر جدی ہونہ ہون کے ، ادراکر جدی ہونہ ہون کے ، ادراکر جدی ہونہ ہون کے ، ادراکر جدی ہونہ ہونہ کے ، ادراکر جدی ہونہ ہون کے ، ادراکر جدی ہونہ ہونہ کو نواج کو بائیں کو تو ہونہ کی کو بیست کے محاف ہون کے ، ادراکر جدی ہونہ ہون کے ، ادراکر جدی کے ، ادراکر جدی کے بعد وہ نواج کو ہونہ کی کو بیست کی کو بعد کر کو بیست ہون کے ،

اد۔ نیکن پسرع ہے کی پرتسر بائی مرت اُس شخص کے لئے ہے ہولیوع مسیح ہرا بان رکھے، اوران کی تعلیات برحل کرے، اوراس ایمان کی مظامست مبتسمہ کی دیم اواکر ناشتے، بہتم اُن آ کسٹانی، دی سی آف کلڈ، می معام 101 کا کٹ سے مغیر سمارا ا

The Enchiridion L.P. 687 V.I of Ibid, 80 ch La B 698 V. I of Coro

لیے کا مطلب میں ہی ہوکہ بہر لینے دا لایسوع میچ کے گھا ہے پرایان دکھتاہے، اس لئے یہ بوع میچ کے داسلہ ہے اس کا بہر ایساناس کہ موست اور ود مری زندگی کے قائم مقام ہوجا آہے، بذا پوشنس بہر سے گااس کا اصلی مخذاہ معادن ہوگا، اور کسے نئی قوت اوا دی مطاکی جائے گئ اور چشنس بہر مذہے اس کا اصلی مخذاہ برقرارہے نہیں کی وجہے وہ وائی مذاب کاسبی موگا،

مى وجب كرا يكوناس كلمتاب،

تربیخ بتسلین سے پیلے رکے ان یں ج کماصل مناه برقرارے اس او مکی کی خدادند کی إدشابت جیس د کمیں سے او

الد جولوگ حضرت شیح کی تشرایت اوری سے پہلے استقال پاگئے ال میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ دہ دیس کے ایسان سیکھے گئے ہوں گئے ہوں سے توبیوں میچ کی موت ال کے لئے ہوں کے توبیوں میچ کی موت ال کے لئے ہوں گئے اور وہ بھی نجات پائیں کے دور جہیں ،

۱۳ بیسا کہ پہلے وض کیا آبیا جن وگوں نے بیوع تھے پرایان لاکر بہتم ملیل ہے اُن کے مشرح کے کفارہ ہونے کا یہ مطلب بہیں ہے کداب دہ کتے ہی گذاہ کرتے دہیں انفیں مزا بہیں سے کداب دہ کتے ہی گذاہ کرتے دہیں انفیں مزا بہیں سے کہ اس کا مطلب بہ ہے کہ اس کا اصلی گذاہ معاف ہوگیا ہودائی عذاب کا متفایش جو اور اس کے سابقہ وہ گذا فتم ہوگئے ہوا صلی گذاہ کے مہیب سے دجود می آ کے ستے ، لیکن اب امنیں ایک نئی ارائی اس اس می زندگی میں وہ آزاد قوست ادادی کے ماکل بی ، آلوانی اس فیلی اور ان کے ماکل بی ، آلوانی ان اس قوت ادادی کو غلام تعمال کیا توجس تیم کا دہ گذاہ کریں کے دیس ہی مرائے مرقی ہوئے ۔ اور اس کے موق ہوں کے وار لیور ع برج کا کفارہ اور کی کا ف نہ ہوگا، امذاج ہے جن دائی عذاب کے موق ہوں کے ، اور لیورغ برج کا کفارہ اور کی کا ف نہ ہوگا، امذاج ہے جن دائی عذاب سے موق ہی ، اور ایس کے ادادہ میں براودی سے بھی کروں کے ، اور دی سے کا کھارہ کی اور کی کا ف نہ ہوگا، امذاج ہے جن کران کو نفاق میں براودی سے بھی تا ہوں کے ، اور اور کی سے کا کھارہ کی خوا میں براودی سے بھی تا ہوں کے دائی عذاب سے مستون ہیں ،

Aquinas, The Summa Theologica 87.5 P. 711 V. II at

Augustine, On Original Sin ch. XXXI P. 611 V. 1 at

Same to The Encharidion LXVIII. 691 V. I at

ادراگراخوں نے کوئ سول گناہ کیا ہے تو وہ عارض طور پر کچہ موصد کے جہتم کے اس سے میں جائیں سے جو مؤمنوں کو گناہ ہے اور جی کا نام .... تمطر سی جائیں سے جو مؤمنوں کو گناہ ہے وہ دور کچہ موصد وہاں دہ کر پیر جبت میں سیج دیتے جائیں سے بہ در کچہ موصد وہاں دہ کر پیر جبت میں سیج دیتے جائیں سے بہ کہ تعبین میسا تی ملمار کا کہنا تو رہے کہ مرد شی کمز ہی نہیں، بلکہ گزائ کمیرہ بی انسال کو گئا ہے ، اور دہ دائی عذاب کا سرخی بن جا تھے ، سینت کھنائ لیے اور دہ دائی عذاب کا سرخی بن جا تھے ، سینت کھنائ لیے اور دہ دائر کے اس کی بین عبار تے اس کی بین عبارت سے اس کی بین عبارت سے اس کی بین عبارت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دہ اس دار سے کی طرف مائل ہے ،

اس عقت المحمد منكر المربع المعدد على خبارى الربيت المربع المعدد على خبارى الربع المحدد المحدد

The Ench. ch. LXIX P. 699 V. I al

کل حقید کفاره پردولا ترست المسلما حب کراؤی نے المبار الی کے صفت مقامات پر بالنسوی کرتے المبار الی کے صفت مقامات پر بالنسوی کرتے کے لئے باب بی بڑی جامع دائع بحشیں کا بین، تاہم اس مقید ہے گئے۔ لیک بجرد پر بجث کرنے کے لئے ایک مفتل مقالے کی مزدرت ہے مادر ہو تکہ ہم بہاں عبدائی عقا کہ کو صن نقل کردہ بین اس لئے کیا تی میں بی اس سکے کے جند بنیادی کا ت کی طوت اشاره کر دیتا مزدری بھتے ہیں بیواس سکتے می فیصلہ کی ایم بیت کے حال بین، اور شاید آئی کی مؤرت اشاره کردی کے بعداس عقید ہے کی فلطیاں ابھی طبح سائے آبیا میں کی بیشات مند جوزی این و واس کے بیدائی کی مشاری ایک کی افزین کوئی گذاہ تھی ایس و اس کے ایک مندرت آدم کی افزین کوئی گذاہ تھی ایس و اس کے ایک مندرت آدم کی افزین کوئی گذاہ تھی ایس و اس کے ایک مندرت آدم کی افزین کوئی گذاہ تھی ایس و اس کا در میں دیا ہوں میں دور اس کا در میں دور آدم کی اندری کوئی گذاہ تھی ایس میں دور آدم کی اور میں کا در میں دور آدم کی ایس میں دور آدم کی دور آدم کی دور آدم کی ایس میں دور آدم کی دور آد

۱۰ پروس حتیدے میں اصل گناہ کو دُدول بقت منتقل کی آگیئے ، ایک صرت آدم ہے اُس کی تنام اولاد کی طرف اور میں اصل گناہ کو دُدول بقت کی طرف موال یہ توکہ خداک قافی و مدل برایک کا تنام اولاد نے کی گزات کی کا است کی تعام است کی تعام ہوا ہے ۔ انتام دو مرے پہلاد نے کی گزات کی است ہی تعیم ہے مبارت کی تعام ہو ہے نہ اسلام گا، اور نہ ہا جہ سے میں میں گرفت ہیں ہے کہ اور شرح کی دور ہا جہ سادت کی معام تت اس کے لئے ہوگی، اور شرح کی شرایت معام تت اس کے لئے ہوگی، اور شرح کی شرایت مرح تی ایل داور میں کہ اور شرح کی شرایت میں میں کہ اور شرح کی شرایت میں کہ اور شرح کی شرایت میں کہ اور شرح کی دور تی ہاں دور تی ہ

اہم کیساکی آین میں ایسے وک ہمی ملتے میں جنوں نے اس مقیدے کا انتخارکیا ہے ،ان وگول میں غائب ولید ماشیص فوگڈ آ را ) کالون نے آدم سے بیٹوں کی طرت ممناہ کے منتقل ہونے کی جو مثال وائی دمن سے دی ہے وہ سی مطرح درست بہیں ہی ، اس سے کا اوّل قویمسئلہی مجل نظر ہے کہ ایک شخص کا مرحن و در مرک می ہوگا ہے ، یابنیں ام پر آگر اسے تسلیم ہمی کر لیا جاسے قورض ایک فیز ہشیاری چیز ہو، آئے گان و پر تیاس نہیں کیا جاسکتا ، کیونک قابل سے زاکن و عقلا دہی ہے جوانسان لین اختیادے کرے ، اگر کہی کوفیر اخست یاری طور پر کی مرض لگ ہے ، قورت ایک مون کیا جاتا ہے ، اور مز مزاکے لائق بمحاجا ہا ہے ۔ ہے آ ہے انسان کو اس گان و پر کیوں قابل مرا ہم ہے ہی میں اس کے اختیاد کوکوئی وخل نہیں ،

۲۶- اسی طرح ایکویناس کی بیان کرده منال بھی صبح نہیں ہو کمیدا سل میں گرنام گا دانسان ہے،
میکن انسان چوکک ام ہی جیسم اور دوح سے جموع کا ہے ، اس سے ان میں سے ہرایک جمنسکارہے ، اس کے
برخلاف حصرت آدم کا وجودا بن تمام اولادے مرکب نہیں ہے کہ حصرت آدم کو اس دقت تک حن بھاد
شرکہا جاسکے جب نکک اُن کی اولا تھگنا برگار مسترارن دیا جائے ،

ه الحرادم مع بربیت من اصلی مناه نیلتی طور پر نتیقل بوا ب توحدزت عینی علیدال الم مران الله وجودین کیون نتیقل به ای اسلام کا انسان و جودین کیون نتیقل بنین بوا و حالا کدوه بی تمام انسانون کی طرح حصرت مریم بونی الله عنها کے بیاد الله بین ال

1 ۔ عیرتام انساؤں کے گناہ کی وجرے ایک معصوم ادر بے گناہ جان کو داس کی رسامندی میں بہان پر جڑھا دیا انسان کا کیسا تقامنا ہے ؛ اگر کو کی شخص کسی عدالت بیں بیٹ کی شرک کہ ذلان چو دک انسان کی مزامی ہوئے کے تیاد ہوں ، و کیا چود کو آزاد کر دیا مائے کا اسلی خرائی کی فرکورہ عبارت بھی اس کی تر دید کرتی ہے .

مبر کہاما آب کہ خدا عادل ہو،اس کے دہ بغیر مزائے عمناہ معاف نہیں کرسکتا، نیکن یہاں کا انعما بوکدایک باکل فیراختیاری گناہ کی وجہ سے دسرف انسان کو دائی عذاب پی سبستلاکیا ماسے ، بلکراس کی قرتب ادادی بھی سلب کرلی جاسے ؟

در کماماتا ہے کہ خدا محس توبہ سے اصلی منا و معاف نہیں کرسکتا، حالانکہ تورات میں ہے: در کماماتا ہے کہ خدا محس توبہ سے اصلی منا و معاف نہیں کرسکتا، حالانکہ تورات میں ہے: ) ہے جس کے نزایت احمد ان کے

Coelection

ے پہلا شخص کے ایکیس شیس ر

الغاظين بيرتنع:

آدم کے ممناہ سے عربت آدم بی کو نقصان بہنا بھا، بن نوع انسان پراس کا کوئ اثر نہیں بڑا، اور شیر خوار بیج اپنی بیدائش سے وقست اسی مالت میں ہوتے بین جس مالت میں آدم لینے گناہ سے بہلے بھے "

نیکن ان نظر اِست کوکا بھیج سے مقام پربشیدں کی ایکےنسل نے میعی ترار دیدیا تھا، اس سے بعد سی بعض لوگوں نے اس عقیدے کا ایکارکیا ہے، جن کا حال انسا پیکلومپڈیا براہا ٹیکا سے مقال سمقارہ میں میچودہے،

### عبادات اورسمين

ا عیدانی مذہب می عبادت کے کیا کیا طریعے ایں ؟ ید معلوم کرتے ہے .
اصول عبادت کی مذہب می عبادت کے کیا کیا طریعے ایں ؟ ید معلوم کرتے ہے مسئر رتین ڈایٹا ( Raymond Abba ) کے بیان کے مطابق یہ اسول گل جا دہیں ؛

ا ۔ عبادت ورحقیقت اس مستر بانی کا شکرانہ ہے جو کلتہ اللہ یعی حضرت مسیحے نے بندوں کی طریب دی تھی ،

ربتی ماشیم فوگی ساگر شررایی تام کنابول بواس نے کتے بیں از آت ادرمیرے سب

آئین پرمیل کرج مائزادر دوائوکرے فودہ لیتینا زنرہ ربرگادہ شرکیا " (من آبایل ۱۹۱۹) اور میں کا دور سے اور کی دھنا حت کے ساتھ کیول بیان تین دور ایک میں میں میں میں میں انہیں دور میں مقدم ہی کے دو کی دھنا جس کے دو کی دیا جائے ،مقدم ہی کے دو کی دیا اور کی کوئی عبارت ایسی نہیں ہوجس سے ندکورہ عقیدے کومستنبط کیا جائے ،مقدم ہی کے دو کی

باب من بهاس کو قدائد تنافسیل سے ذکر کریں گئے،

Augustine, On Disginal Sin ch. II P. 621 V 1

دماشیم فرزا) سه

Raymond Abba, Principles of Christian Wership, Oxford 1960, P. 3

۲ - دوسرااصول یہ ہے کہ جیج عبادت دوح القدس ہی کے عل سے ہوسی ہے ، فولسسس رومیوں کے نام اپنے خطوں کیمتاہے :

میں فورے ہیں، دیارکرنی چاہت ہم نہیں جانتے، محرددح خوالبی آبیں مجر مجرکر ہماری شفاعت کرتا ہے جے کا بیان نہیں ہوسکتا " دردمیوں ۸: ۲۹)

۳ ۔ بیسرااصول بربرکرسعبادت ورحیقت ایک اجماعی نعل ہے ، جوکلیساانجام نے مسک ج اگرسوئی شخص انفسندادی ملور پرکوئی عبادت کرنا جاہے تو وہ بھی اُسی وقت مکن ہے جب وہ کلیسا کارکین ہود

سم - چوتخااصول یہ ہے کہ معبادت محلیسا کا بنیادی کام ہے، انداسی کے ذریعہ وہ مسیع کے بدن کی حیثیت سے دریا کے سامنے بین ہوتا ہے ،

عمر نوانی است بری جارت کے طریع تو بہت سے بیں، لیکن ہم اس مقطوعت کے طریع تو بہت سے بیں، لیکن ہم اس مقطوعت کے حد فوائی میں مرون وہ طریع بیان کرسے ہیں جوکٹرت سے ہت یار کے جانے ہیں، اور جن کا ذکر عیسا بیت بری جانے والی اکٹر بھٹوں ہیں اربارا تا ہے، سان میں سے ایک معمد خوان کی عبادت ہے، جے مسلمانوں کو مجمد نے کے لئے پادری صاحبان میں مناز بھی مہد دیتے ہیں،

مسٹر ایعت، سی برکش ہر F. C. Eurkitt ) کے بیان سے مطابق اس حباد کاطر بقتہ یہ ہوتے ہیں، اور ان ہیں سے ایک شخص کاطر بقتہ یہ ہوتے ہیں، اور ان ہیں سے ایک شخص با تہاں کا کو بھتے ہوئے ہیں، اور ان ہیں سے ایک شخص با تہاں کا کوئی مکڑا ہوتا ہے ، نہور خوائی کے دورا تہا ما مزین کھڑے ہے ہیں، تر قرر کے بر فغے کے خمستام پر کھٹے جعکا کر دعاد کی جات ہا ما مزین کھڑے ہے کا کر دعاد کی جات اس دعا سے دقع برگنا ہوں کے اعترات کے طور پر آلسو بہا نا بھی ایک ہے۔ ندیدہ فعل ہے ، مطابق ہیں مدی عیسوی سے مسلسل جلا آد ہا ہے، انتہائی شیس کی معصن تحریب انہیں کے ای بھی تک یہ بھی جن میں اس طریعے کی تلفین کی می ہے ،

F. C. Borkitt, The Ch. istian Religion PP 152 153 V. ii Cambridge, 1930.

مجردہ مشرق کی طرف رُخ کرکے زبان سے عیمانی عقام کا علان کر اہے ، اس کے بعد اے ایک اندر دنی کرے میں ایجا یا جا اے ، جہال اس کے تمام کیڑے اٹار دینے جاتے ہیں ، اور مستے پاؤٹ کی ایک در مے ہوئے ہوئے تیل سے اس کی المش کی مباتی ہے ، اس کے بعدا ہے میتیمہ کے حوس میں ڈال دیا جا تاہے ، اس موقع پر بہتے دینے والے اس سے بین سوال کرتے ہیں ، کہ کیا وہ اب بیٹے اور روح القدس پر مقررہ تفصیلات کے سائھ ایمان رکھتاہے ؟ ہرسوال کے

Augustine, The Enchiridion XIII P. 683 V. 1

The Christian Religion PP. 150, 152 V. S

جواب یں امیدوارکہتاہے کہ اس میں ایمان رکستا ہوں اس سوال جوا ہد کے بعد اے حوث سے نکال لیا جاتا ہے ، اور اس کی بشائی ، کان انک اور سینے پروم کے ہو سے تیل سے دویا فر مالیسٹس کی جائی ہے ، اور کھر اسکی سفید کہائے ہائونے جاتے ہیں، جو اس بات کی علام ہوتی ہے کہ بہتے ہے کہ سینے ہے و حیکا ہے ، ہوتی ہے کہ بہتے ہے کہ مالیت ہو جیکا ہے ،

اس سے بعد بہتمہ بانے والرن کا جلوس ایک سائد کلیسایں واجل ہو آس ہے، اور سیلی بارعث رابی کی رسم میں شریک ہوتا ہے:

عشار آبانی ایسان مذہب اختیار کرنے کے بعدیہ اہم ترین یم ہے بوحن بے بیج عشار آبانی کی میشار آبانی کی اوگار کے طور پر منائی جاتی ہے، حسز میسیج نے مزعد کر قتاری سے ایک ون پہلے حوار ہوں سے ساتھ راست کا کھا ناکھا یا مقا ، کھلنے کی اس عبس کا حال ایخیل آمٹی میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ ،

عشار بان کی رسم اس حکم کی تعیل کے طور پر منائی جاتی ہے ، عیسا یوں کے مشہور ما ا جنٹن مارٹراپنے زمانے بین اس رسم کو بجالانے کا طریقہ یہ تھتے بین کہ ہرا توار کو کلیسا میں کیہ اجتماع ہوتاہے ، شروع میں کچھ دعائیں اور فنے پڑھے جاتے ہیں ، اس کے بعد ما ضربن آئیٹ مسر کابوسلے کرمبارکبا و دیتے ہیں ، کچھر دو ٹی اور شراب لائی جاتی ہے ، اور صدر کلیں اس کو اے کر باب بیٹے اور دوح القدس سے برکت کی دمارکرتاہے ،جس پر شام ما مزین آئین کہتے ہیں ،

له يه درى تنسيل انسات كوميد إبرانها من ٨٠ ٥ مقال بتسمة بن ساترل كحوال سيان كالمقاد

چوکلیساکے خدام ر Descons ) روق اور سراب کو شام ماسزی بی تعقیم کہتے ہیں اس علی سے فوراً رو فی مورث ما مرین اسے میں اس مل سے فوراً روفی مورث از مکرتے بین .
کمالی کرایئے عقیدة کفارہ کو از مکرتے بین .

جستن کے بعدرسم بھالانے کے طریقوں اوراس میں استعال کے جانے ولے افغاظ میں کانی متبد طبیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن رسم کی بنیادی بات یہی ہے کہ صدر بھاس جب روقی اور شراب مامنرین کو ویتا ہے، تو دو عیسانی عقیدے کے مطابق فرا اپنی ما ہیت تب یل میں کے میں کا بدن اور خون بن جاتی ہے : اگرچ ظاہری طور پروہ مجمد ہی نظر آتی ہو، ست اترال کھتا ہے :

تجن وقت صدر ملى وعارس فائ مولاي وردح القدس جو خداكا أيك نه ندة عاديدا تنوم ب، رون اورمثراب برنازل موتاب، اوراً عني بدن اور على من تبديل كرويتاب "

Sacred Meal مقدس غذار Eucharist مشكراندر Holy Communion

Justin Martyr, Apol. 1, 65 - 67, quoted by F. C. Burtkitt,

The Christian Religion P. 149 V. III

Cyril Cal. Myst. K. quoted by the Britannica P. 195 V. 8
"EUCHARIST"

بہت اورعشار بانی کے علاوہ رومن کہتمو لک فرقہ کے نزدیک باسٹے مذہبی رسین ....

Survanient اور بیس، لیکن پروٹسٹٹٹ فرقہ اسٹیں تسلیم نہیں کہ آ اکا بون لکھ تاہے:

آن دمذہبی رسوم، بس سے صرف در سیں وہ این جو بالسے سبتی نے معسر رکام،

بہت در اورعشار آبان میونکہ برب کی عکوانی میں جوسات رسیں بنائی عمی بی بہتیں

ہم من مگر اور عبد سامیے ہیں "

چونکہ یہ پاننچ رسین تغنی علیہ نہیں ہیں، ادران سے دا قعت ہونے کی زیا دہ عزورت ہی نہیں ہے ، اس سے ہم اختصار کے بہیش نظران کو نظرا ندا ذکرتے ہیں ،

#### そり

ج شخص ان کے قبائل قوانین کی بنا ، پر بین القبائل جھگڑ ول کوخوب صورتی سے رفع کر دیتا، سبت،
اسے بی اسرائیل تقرس کی نظرے دیجھتے ہتے ، اور اگراس میں بھر عسکری صلاحیتیں بائے تو
بیر دنی حلوں کے مقابلے کے لئے اس کو اپنا سپہ سالاو بھی بنا لیا جاتا ، اس قسم کے لیڈر ول
کو بنی اسرائیل مقامنی کم کر بچارتے ہتے ، بائبل کی کتاب قضاۃ ( اس اس کا اپنی
رہنا ڈی سے کا رنا موں کی داستان ہے ، اور اس زیانے کو اسی منا سبت سے قامنیو لگاؤ آنہ
کہتے ہیں ،

قامنیوں سے زمانے میں جہاں بن اصرائیل نے ہیر دنی حلوں کا کامیاب و فاع کیا ، دہا علیادہویں صدی قبل سیح میں وہ کنعانیوں کے اعقول مغلوب مجی بوت ، اور قلسطین کے براے علاقے بر كنعانيوں كى سيادت قائم بوكتى،جو حضرت وآ ووكے عبد تك قائم دہى، بالآخرجب حرت متموتيل عليات المم يغير بناكر يميع عمنة توسى اسرائيل في أن س درخواست کی کمہم اب اس خانہ بدوشی کی زندگی سے تنگ آجیے ہیں، اللہ تعالیٰ وزخوا يج كروه بها ليه ادبرايك بارشاه مغرر فرماه بهرس مح الج فرمان بوكريم فلسطينيول کا مقابلہ کریں ، ان کی درخواست پر ابنی ہی سے ایک شخص کو بادشاہ معشر رکر دیا گیا،جس کا ام مسرآن كريم سے بيان سے مطابق طاتوت تماء اور بائبل كى روايت كے مطابق ساؤل، را مسوئيل ١٠١٣) ، طالوت نے فاستيول كامقا باركيا ، حضرت وآدرعليدالسلام اس وقت نوجوان ہے ،اورطالوت کے نشکریں اتفاقاً شامل ہو گئے تھے، فلتیوں کے لشکرے ایک ببلوان جالوت نے مبارز طلب کیا، قوصرت داؤر اس کے مقلبے پر شکلے، اور اس قتل کردیا اس دلقعے نے اسمیں بن اسرائیل میں اتنی ہرد معریزی عطاکردی کے ساوی کے بعد دو بادشا بن ، اورید بیبلاموقع تفاکرا نشدتعالی نے ایک بادشاه کو پنجمبری عطاکی سمی محضرت داد دیک عمدين فلطين يربني امراتيل كاتبدت وياكل وكياء ان كے بعد الله قدم من صرت سليان عداسلام نے اس سلانت کو اور سی کم کرے اے اقبال کے ووج کے بہنچا دیا ، اکفول کے مى خدا سے علم على المقدى كى تعميركى اورسلطنت كا نام لين جدا محدث نام يرسواة ركها، كين جب عليدةم ين حفزت سليان كي وفات ك بعدان كابيار حبّهام سلانت

ے تخت پر بیٹھا تو اس نے اپن ناا ہلیت سے مذمریت یہ کرسلطنت کی دمینی مغا کرخم کردالا بكداس كے سسياس استحكام كوبس سخت نقصان بہنايا، اس كے زمانے ميں معزيدا مے ایک سابقہ خادم پر تبام نے بغادت کرسے ایک الگ سلانت اشرائیل کے نام سے قائم كرلى، ادراب بن اسراتيل دو ملكون من تنسيم بوسخة ، شمال من اسراتيل سلطت تفي جى كاياتة تخت سامره ( Somaria ) مقا، ادرجنوب مين يوديكى سلطنت تقى حبى كالمركز يروشل متا، ان دونول مكول مي إبهمسدياس اور ذببي اختلا فات كاليكت طویل سلسلہ قائم ہو تھیا ، بو بخت نصر سے سے سے وقت سک جاری رہا، وونوں ملکوں میں رہ رم کرست پرستی کا رواج بڑے لگتا، تواس سے ستہ باب سے لئے انبیار علیم السلام مبوث ہوتے رہتے تھے ،جب بن امراتیل کی جاعالیاں مدے گذرگتیں توالندنے اُن برشاه بابن بخت نعر كومسلط كرديا، اس في منشه من ين يرد لم برزبردست عف كة ، اور اخرى سطے ميں يروشلم كو إكل تباه كر والاه اوراس كے إدشاه صدقياه كو قيدكر كے نيكيا بقية استدعت سيودى بحى كرفتار بوكر بابل مياعية ، اورع مته وراز كس غلامى كى زندكى كذارا بالآفرجيب السلشد قبل سيح مي ايران سح بادشاه متروف باتل نع كرايا تواس\_ن میردیوں کو دوبارہ یروشلم پہنے کرا بنا بیت مقدس تعمیر کرنے کی ا جازت دی، چنا نجر سام تنا، من بيت المقدس كود وبأره تعيركيا كيا، اوربيودي أيك إربيور وطلم من آبا وبوسكة ، اسراتیل کی سلطنت بیردواه سے بہلے ہی اسوریوں سے استوں تباہ ہو مکی متی ، ادراب، اكرچ أن سكر و وفر قول سے مذہبی اختلا فاست كافی حد تك كم ہو گئے ستے ، ليكن اخس كو لَيُسلا: نصیب دم بوسکی سنسکلدق مے تام بن اسرائیل مختلف بادشا ہوں کے زیر مکیں رہ کرزنگی، كذارت رس استاله قام من أن برسكتدراعظم كالسلط بوكيا، اوراسي زمان من المنول

نے قدآست کا ترجہ کمیا ہو ہفتا دی ترجہ ( Septuagint ) کے نام سے منہورہے، مشالاً ہی میں سوّد یا کے بادشاہ انتیو کمس ابی فینس نے ان کا گری طرح قمثل ماہ کیا ادر تورآت سے شام فسخ جلا دیکے کو دیکھتے مکا بیوں کی میلی ممثاب بابساؤل) اس دوراق میہودا ہ مکابی نے جو بنی امراتبل کا ایک صاحب ہمتت انسان تھا، ایک جاعت بناتی، ان اس کے ذرید فلسطین کے آیک بڑے علاقے پر قبعند کرکے اسوری حرافوں کو مار بھگایا، مکابیوں کی یہ سلطنت منشدہ تک قائم رہی،

جسٹرت علی کی تشریف آوری اس اس ان کی مختلف آبادیاں کا اس جو ان سلطنت سے فلع لنظاء مسئرت میں ہوری ہوری ہوری قدم منتظر ہو جکی مختلف آبادیاں قائم تعیں، بابل کی جلاد طبی ہے افتتام بر میہود یوں کی خاصی بڑی تداد فلت طبین میں آبسی ہی، میکن اُن کی اکثر میت بابل کی جلاد طبی میں آبادی اُن کی اکثر میت بابل کی خاصی بڑی تداد فلت طبین میں آبسی ہی، میگر یسلطنت روآ ملے تا ہے اور مائن من فلسلے ایک حصد پراد ومیوں کی حکومت تھی، میگر یسلطنت روآ ملے تا ہے اور مائن من منتظر بھا دومی میو آور میکر کہا ہے تھے، میاں دومی کی طون سے ایک حاکم مقرر تھا ، اوی است باب سے کھا ظے میو دیوں سے بہاں دومی کی فضا میں سانس لینے کا کوئی امکان من تھا ، اس مے قدر تھ ان کی تکا ایک تعلیم تنظر تھے، پر آئی ہوئی تھیں ان میں سے بیٹ ترافران فوائی اور مائی سانس کے خات و بہدہ کے منتظر تھے ۔ پر آئی ہوئی تھیں ان میں سے بیٹ ترافران فوائی اور منا بہت فصیب کرے ،

عالات نے جب کہ شناہ روم اگستس کی إدشا ہت ادر ماکم بیرو و میں ایرود ہیں و کو ہیں کی کنوست میں حضرت علیا اسلام بیا ہوت احصرت علیا اسلام کی دندگی کا کو است میں حضرت علیا اسلام بیا ہوت احصرت علیا اسلام کی دندگی کا کو ان مستندر کیا از اب ہائے ہاں موج دنہیں ہے، صرف اناجیل ہی وہ چار کتابی بی جنوب آپ کی حیات طیبہ معلوم کرتے کا واحد قرابی کما جا ستا ہے، لیکن ہمانے نزویک اُن کی جیست ہی قابل اعماد فوشتے کی نہیں ہے،

ہوت ہمتن دہن میسوی کی تبلیغ میں مصروف ستے ،ادربے بہ بیا بیش آنے والی رکاو ڈول کے اوج دائمیں خاص کا میابی عمل ہوری تھی،

کین اسی دوران ایک ایسادا قعہ پیٹ آباجس نے مالات کا گنے باکل مورد ہا، واقعہ یہ مقاکد ایک مشرور ہودی ہوئے ہے ہے ا یہ تھاکد ایک مشہور ہودی عالم ساق کی جواب بھے دین عید وی سے بیرو وں پرت دینظم ہتم ڈماٹا آبا بھا اچا ٹک اس دین پرایان ہے آبا، اوراس نے دعویٰ کیا کہ دمشق سے راستے میں مجھیر ایک تورم بھا، اور آسان سے صفرت مشیح کی آواز منائی دی کہ تو مجھے کیوں سستا تاہی آباد ہو کہ اور اس مثال مرکز میراول دین عیسوی پرمطنت ہو چکا ہے،

ساؤل نےجب حاریوں کے درمیان بیخ کراپناس افقلاب کا اعلان کیا تو اکمشر
حاری اس کی تصدیق کرنے کے لئے تیار نہ سنے بہلے برنا باس حاری نے اس کی
تصدیق کی اوران کی تصدیق ہے مطمئن بوکرتمام حرا ریوں نے اسے اپنی براوری میں شامل
کرلیا، سا قال نے اپنا نام بدل کر پرتس رکھ لیا تھا، اور اس واقعے کے بعد دو حواریوں کے
دوش بدوش دین عیسوی کی تبلیغ یون شنول بوگئے جو بہدوی مذیقے ، ان خدات
سے بہت سے دہ لوگ بھی دین عیسائی سے یا داخل بوگئے جو بہدوی مذیقے ، ان خدات
ک دجرے اس دین کے بیرو دل میں پرتس کا افر درسوخ برا بتا گیا، بہال تک کداس نے دفت فنہ
ان لوگوں یون سیح کی خدا ای بمارہ اور حل اور تی سے عقائد کی کھن کر تبلیغ شروع کردی ،
قرایخ سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض حواریوں نے اس مربطے بر بوتس کی عدام رہ الفت کی
توایخ سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض حواریوں نے اس مربطے بر بوتس کی بعد صرف بیعلوم
نیکن اس کے بعد حوادیوں کے سوائے سیا تی دین پر بڑ بتنا جینا گیا ،

جور است للر کی مدی میسوی کی ابتدار کک میسایت ایک خلوب اورمتبورند ایر میسائی مورخین دورا بتلاء

یہ وَان کی کاب اعمال جو حوادلوں کی واحد موائ بہاس اختلات کے بعد حوادلوں کے تذکر سے باکل خاش ہر مقدمت، و درسے ابسیں لوتس کی تو بعث وین عیسوی کا مفصل بیان آر اہے ،

پرسیاسی طورسے روی مسلط ستے ، اور منرسی طور پرسیودی ، رومی اور بیودی وونول اضیں طح طی سے سانے پرمتفق تھے واس مبدکی ایک خصوصیت یہ سمی ہے کہ عیسانی ذی بے کا نظام عقائدوعبا دات البي كك مدون نبيس تقاءاسى وجرسه اس زماني بيس بع شاردنسية عيسانى دنيا پرجيات نظرات بين كلينت ديمنشش المنكشش دم تقريبًا مخالعة ، يريان رم سُلِيتَهُ) يوليكارب دم مهلع أتر ينوس (منك منه) وغيرواس دوركي مشهور علمارين جن كى تصانيعت اور معتوبات برعيسانى نرمب كى بنياد قائم ب، قسطنطه بعظ استناء عيايت كي تايخ بن برا خوست كوارسال ب، اس الحك طبین احم اس سندی شاه قسطنطین اوّل ر دم کا با دشاه مقرر بوگیا تها، اوا اس نے عیسانی مدہب تبول کر کے لے ہیشہ سے لئے مستمکم کردیا، یہ بہلاموقع مقاکدسلطنت كا حكران عيسائيوں برظلم ور ليے ہے بجائد ان سے مرب كي نبليغ كرد با تھا، اس نے تسطنط صور ، يروشلم ادر ورم من بهت سے كليساتعيركة ، اور عيساني علما ركو بڑے بياے اعزاز ديكر النفيل غربي تخفيفات سے لئے دقعت كرديا، ادراسى وجرے اس سے عمدسلطنت ميں اطراب داكنا من عيساني علماركى برسى برى كونسليس منعقد موسى جن مي عبساني نظام عقائدك باصا بط مدد ن كياكيا ،اس سلسل بي نيقادي كونسل بنيادي الهيت كي حامل برجوم الم Nicaca ) کے مقام پرمنعقد کی گئی تھی، اس کونسل میں بہلی بارشلیث سے عقیدے کو مذہب کا بنیادی عقیدہ تسلیم کیا گیا، ادراس سے منکرد مشلا آرویس وغیرہ) كو خرجت خاج كردياكيا، اس موقع برسلي بارغيساني عقا كدكو مدة ن كياكيا، جوعقيدة اسّمان ) کے نام سے مشہولیے، Athanasian Creed ا کریدنیقید کی اس کونسل نے ندہ سے بنیا دی عقائد کو قن کردیا تھا، لیکن برعقائد كهداس قدرمهم ادر كنبلك سقے كدان كى تعبيرات ميں عرصة وراز تك شديداختلات جارى، ا يهان يه والنع يه كرجونظم عقيدة ابتان شيس ام سعمتهود به دوا بتاني شيس كي بيس بوا بكاء

الديميكس في اس عقيد س كونظم كرديا سي ،

بيدمتأثر بونيء

اس زمانے کی اہم ترین خصوصیت ہے ہے کہ اس وَور میں عیسا بِّست دوسلطنو ت یہ تقسیم ہوگئی، ایک سلطنت مشرق بیں بھی، جس کا پایٹر تخت تسطنطنیہ بھا، اوراس بی بلقان یو آن ایسٹ یا تھا، اوراس بی بلقان یو آن ایسٹ یا تھا، اور دہاں کا ست بڑا نذیک بیشوا یقور کے جب سرایک است برا نذیک بیشوا یقور کے میں مسللنت کی بیش میں اور دہاں گا تھی، جس کا مرکز برستور روم تھا، اور دور کا بیشتر علاقہ اسی کے زیر جم بیس تھا، اور دہاں گا تھی بیشوا تجوب یا " پا پا ہملا آئے تھا، ان وونوں سلطنتوں اور ذہبی طاقتوں میں بی مشروع ہی ہے میٹوا تجوب یا " پا پا ہملا آئے تھا، ان وونوں سلطنتوں اور ذہبی طاقتوں میں بی مشروع ہی ہے دوابت قائم ہوگئی تھی، اوران میں سے ہرایک اپنی ندہی بر تری منوا نا جا ہی تھی،

اس عہد کی دوسری خصوصیت یہ ہے کراس میں رہائیت نے جم لیا ہجن کا بنیاوی تصوریہ تھا کہ خدا کی رہنا مندی حرف دنیا ہے جمیلوں کو خرباد کہ کرعامل کی جاسحتی ہے ، نفس کوجس تدر ترب ہوگا، اگرچ اس جھان نفس کوجس تدر ترب ہوگا، اگرچ اس جھان کے آئی رچ تقی صدی ہے ہی پیدا ہونے گئے تھے ، اور با بخ یں صدی میں تو برطاآنیہ اور فراتس میں بہت سی خانقا میں قائم ہوگئی تھیں، لیکن پہلارا بہ جس نے اے با قاعدہ فنظام بنایا، چسٹی صدی کا پاکم معری ہے ، پاکم کے بعد باسیلیوس اور جیزوم اس نظام کے مشہور لیٹ و ہوئے ہیں ،

"ا دیک زمان است و می گری و ل پ بنا مقا، اس که وقت می تر شاد آیین اول پی بنا مقا، اس که وقت می تر شاد آیین اول پی بنا مقا، اس که وست کی بهل قسط بورجے عیسائی مورخین "ناریک زمانے" ( Dark Ages ) کے نام سے یا دکرتے ہیں، اس کے کو عیسائیت کی آیے ہی بی بیز مان سسیاسی اور علی ذوال اور انتظام کا برترین دورہے، اور اس کی برای وجربی تقی که اس دَرری اسلام عودی بار با تھا، اور عیسائیوں میں افتراق وائت شاکی و باتی بھوٹ رسی تھیں،

اس زمانے کی دواہم خصوصیتیں ہیں ، ایک تورکہ اس وَدریں مغربی عیسا تیوں نے پر درتی سے مختلفت خطوں ہیں عیسا تیوں نے پر درتی سے مختلفت خطوں ہیں عیسا تیست کی تبلیخ انٹر دع کی ، برطآ نید اور جرتمنی وخروسے علاقوں ہیں بہار صدیوں کی مسلسل ہیں بہل بار دوی عیسا تیوں کو ذہبی فتح نصیب ہوئی ، اور اس سے نیتیج میں جار صدیوں کی مسلسل کا دشوں کے بعد بودا یورتی عیسائی بن گیا ،

دور ری خصوصیت بہ ب کراس دورین اسسلام کا آفتاب فاران کی جوٹول ملوع موادر دیکھتے ہی دیکھتے نصف دنیا پر جھا گیا، مغرب میں مقر، افرایق، اندنس اورصقالیہ اورصفالیہ اورصفالیہ مورش تی شام اورایران کی عظیم مسلطنت مسلل نوں سے زیر تگیں آختیں، اوراس کی وجہ سے خاص مادر پر مرشر قی علاقوں مین عیسا تبت کا اقتدار دم تو ڈیا ہے گگا،

خصوصیت ود خاندجنگی ہے جو بوب اور شنشاد و تت سے ورمیان عصد وداز تک باری الازید ای میکارور نے اس زائے کو بین صول پرتقیم کیا ہے:

ا۔ شارالین سے لیکر گر گوری فقم کے کا داد سند کر اسلون میں ایکی اس میں ایکی اسلامی اس میں ایکی سند ایکی ایکی سند فروغ باری می ،

م عرع کوری ہفتہ ہے بدنینین شم کے کا زمانہ رستین ہے استاہ ہوا ہے اس بہت ہو ہے ہیں ہو ہے ہیں ہو ہے کہ میں ہو ہے کومغربی پررپ کے اندر پروااقتدار مال ہو کمیا تھا، ۲- برنیفین ہشتم ہے جمد اصلاح کے کا زمانہ دستاہ ہو تاہد ہو تا کے اصلاح اجس میں پاکیا ہے۔ كوزدال بوا، اوراصلاح كى تحركيين المنى شردع بوني،

قرون دسطی میں جواہم واقعات بنیں آے ان کا ایک اجمالی خاکہ ورج ذیل ہو ان کا ایک اجمالی خاکہ ورج ذیل ہو ان کا ایک اعظم ( Great achism ) آیخ عیسائیت اول ان کا ایک اصطلاح ہے، اس سے مرا ومشرق اور مغرب کے کلیساؤل کا وہ زبر دست اختلات ہے جس کی بنار پرمشرق کلیسا ہیں ہوگی آر محقود و کسی کی کی میں میں بدل کروئی ہولی آر محقود و کسی چرچ ( The Holy ) رکھ لیا، نفاق عظیم سے اسباب بہت سے ہیں و گران کی سے اہم مندوج ذیل ہیں :

ار اس علی کی بہلی دجہ تو مشرق اور مغربی کلیسا و انظریاتی اختلات مقابشرق کلیسا کا عقیدہ یہ متعاکد روح القدس کا اقتوم صرت با کھیا آنوم سے محلاہے، اور بیچ کا اقتوا اس کے لئے مصن ایک واسطے کی چنیت رکھتاہے ، اور مغربی کلیسا کا بمنایہ متعاکد روح القدس کا اقدم باب اور بیخ دونوں سے محلاہ ہے ، دو مرے مشرقی کلیسا کا خیال یہ متعاکد بیغ کا تب کا اقدم باب اور بیغ دونوں سے محلاہ ہے ، دونوں باکل برابر بین ، مشرقی کلیسا ابل مغرب باب کا انعوں نے اسپنے عقیدے کو است کرتے ہے لئے نبقیا دی کونسل کے بریدا لزام لگا ان محل ان معوں نے اسپنے عقیدے کو است کرتے ہے لئے نبقیا دی کونسل کے فیصلے میں بوجود در سے ، فیصلے میں بوجود در سے ،

۲- دوسری دجه بیمتی کومشرق ومغرب کے کلیسا وں پس نسلی است یا زی جرین می محری تھیں، مغرب میں اطابی اور جرمنی نسل تق، اور مشرق میں بی نان اور ایشیائی،

٣- جيساكه پېلے وض كياجا جِكاب سلطنت روا در بمكر و د مي تقيم بوكتى متى، اس كت تسطنطند كا شهر د و م كا تعلى اس كت تسطنطند كا شهر د و م كا تعلى م كا تعلى استفاء

مم - اس کے باوجود با پات روم اس بات کے نے تیارہ مقارابنا فقراد اور بالارستی

سله بداوراً مح تاریخ عیسائیت کا بودامعنون انسائیکلوپیریا آف دلیمن ایندا بیمکس م ۱۲۵ م ۱۲۵ م جلد ۳ ، مقال میسائیست شد فاخوذسی ، تقی

قسطنطنيد كے بعاريك مح حوالے كرفئ يااسے اپنا حقر وار بنات ،

۵- ان مالات کی دجیسے افران کامواد بری طرح کیس رہا تھا، کماسی دور ان يدب يونهم ( ) في المعالم من مغربي عقائد ونظريات كومشرق بر مُعُونِ كَى كُونِشْ مْ كَى ، قسطَنطنير سے بعاريك ميكاتيل في اے تسليم كرنے سے انكاركيا ، ا در دیت سے سفرا نے سینسٹ موقیا کے گہیے یں مستر! ن گاہ پرا ناٹیا د لعنت ، کے کما يكست، بساس واقع نے كرم وب يرآخرى مزب كادى، اور نعا ق علم تمل موكيا، م صلیح کی اس عبد کی دوسری خصوصیت ملیبی بی اجنیس میسانی می ہیں، حضرت عربتی المند تعالی عند کے زمانے میں بیت المقدس اور شآم و فلے طین کاعسلاقہ مسلما فول کے استد فتے ہوگیا تھا، اس وقت توعیسانی دنیا کے لئے اپناد فاع ہی ایک زبرد مستلمتما، اس لية ده آسك برم كردد باده ان مقدس عسالا قول برقبصنه كرف كاتصور بهي بنيس كرييخ ين البدجب سلمانول كى طاقت كابر بهنا بواسيلاب كرى عديرة كا، ادر مسلماتوں میں سی قدر کر دری آئی توعیسائی بادشا ہوں نے لیے مذہبی بیٹوا وَل سے اشاہے يربيت المقدس كود دباره مصل كرنے كابيراا تلايا ، يبجنگين سلحوتى تركون اورا يديى سلاطين سے خلاف لوی حمیں، اِن جنگوں سے پہلے مذہبی جنگ یا کر وسسیڈ کا کوئی تفوّر عیسائی مُلاہ یں موجود نہ تھا، لیکن مرع المعالم میں پرب ارتن دوم نے کلیرمونٹ کی کونسل میں یہ اعلان كردياك كردسيد مذبى جنگ ب، سى بى ايس كليرك اين تاييخ كليسايس اس اعلان كا ذکر کرتے ہوئے لکھٹاہے :

ور وگوں کو ترغیب دینے سے لئے ادبی نے یہ عام اعلان کر دیا کہ چھنے ہی ایس ایس ایس کے موج اس نے ہی یہ میں حصتہ ہے اور عبد رصلعم ) کی موج اس نے ہی یہ

Adency The Greek and Eastern Churches P. 241 as quoted by the Enoy, of Revision and Ethios P 590 V. 3

وعدہ کیا کہ جو لوگ اس جنگ میں مرس سے وہ سیدھے جنت میں جائیں سے ہے۔ اس طرح سات کر وسیڈ نوٹے ہے تھتے ،جن میں آخر کا دعیسا تیوں کوسلطان مسلاح الدین ایولی سے ہاتھوں ٹری طرح شکست ہوئی "

سے اس کا افر درسون با قا مدو مھٹنے لگا، اس کی دج بہتمی کر افر سینسٹ جہارم نے اپنے عبدست سے ناما تز فائدہ اسماکراس منصب کوسسیاسی اور دنیوی مقاصدے لئے استعمال کرنا شریع كرديا،اس كے زافيري مغفرت ناموں كى تجارت عام بوگنى،اور مخالف فرقوں كے افراد كو زندہ جلاکراذیت رسانی کی انہما کردی گئی، بعد کے یا یا ڈن نے ان بدعنوانیوں کو انہما کے ت ببنواديا، اسى دوران بوب بونينين بشتم في شاه ايروروداد اول اور فرانس كوشاه فلت جهام ے زبر دست وشمنی تھان لی جس سے نتیجے میں روّ ماک سلطنت سے اکہ ترسال تک دست ہے ا "التستيم ) با بانست كا باكل خائمة موكليا، اس وصي من بيب فرانس مين ديت رب، اس يخ Babylonish Captivity اس زمانے کو امیری یا بل" د ہے، پورشہ ایج سے مال ایمانی میں ایک نئی معیبت یہ کمڑی ہو گئی کہ عیسانی دنیا میں ایک سے بجاد ووملتخب وفي لكرجن في مركب ابن اقتدارا على كادود ارتقاء ادرا قامركار دينون كد در الم تخنب والمقاء ايك بوب فرانس استین اور نی بس معلاقول بین تخب کیا جا تھا، جے ایونن بوب ( Avignon Pope ) مجت شے، اور دوسرا آلی، التکلینظ اور جرآئی کا ما مدار ہوتا تعاجے رومن وب د ، مهاجا المتماء اس انتشار ومجى لبعن مورخين منفاق عظيم " كيت بين ،

اصلاح کی اکام کوشین تعین بہت سے سلمین نے مالات کا اصلاح کی اکام کوشین تعین بہت سے سلمین نے مالات کی اصلاح کی

Charle, Shert History of the Church P. 204

سله ان جلول کی آیخ آوران محرسیاسی و فرمبی لیب منظر سے میتے دیکھتے میجر حبزل محدا کرفان مراب کی فاصل فارتصلیف "کر وسیڈا ورجہاوہ مطبوع سند مدسا گراکا دمی لا جورال الله ع

کوسٹسٹ کی ان دی کولیٹ و کیلقت ( ۱۷۷ckift ) دمتو فی کی کی کی کا ام مرفہ سے بھوکھیا ہے کا ام مرفہ سے بھوکھیا کی ای کا داخل کا د

بالأفروبر مي المهاهمة من كانستنس كے مقام برا يك كولسل بلائ عمى بجس من تفاق علم كا توقعا متر به برايك المسلم كا توقعا متر به برايك المسلم المان من برايك المسلم كا مسلم كا المسلم كا المسلم كا المسلم كا المسلم كا المسلم بالمان المسلم بالمان المسلم بالمان بالمسلم بالمسلم المسلم بالمسلم با

لیکن جاتن ہس کی تقریک بیراری کی تقریک تھی، او رظلم وستم سے مذوب سکی، اس کی تعلیمات سے مذاب سکی، اس کی تعلیمات سے مناثر ہونے والوں کی تعداد میں اصنافہ ہوتا رہا، بیمال تک کہ پوپ کو اپنا افتدار میزلزل ہوتا نظر آیا، تو اسے ساس میں این این کی توکید میزلزل ہوتا نظر آیا، تو اسے سے ہم ہم ہم تھے میں بائنل میں ایک کونسل بلائی جس میں اصلاح کی توکید کو دلائل سے فراید و بانے کی کوسٹنٹ کی محمی، محمراس کا کوئی نماص نتیجہ دیکل سکا،

عمراصلاح اور برونسندف فرقم المراسة المراسة المراسة على المراسة المراس

کے خلاف آوا ذبلندگی،جب اسے قبول کرایا گیا تواس نے پوپ کے فرمعولی اختیارات کے خلاف بخاوت کردی، اور بہتمہ اور عشار رہائی سے سوا ان تنام رسوم کومن گھڑت بڑایا، ہو ردی کلیسانے ایجاد کررکھی تھیں، سوئیڈرلینڈ میں آدیگی ر ایجاد کررکھی تھیں، سوئیڈرلینڈ میں آدیگی ر ایجاد کررکھی تھیں، سوئیڈرلینڈ میں آدیگی رہان کا آبون اسی تحرکیس کو نے بہی آدا ذبلندگی، اور ان سے بعد سو ابویں صدی کی ابتدا رہیں جان کا آبون اسی تحرکیس کو لئے کر جنگیوایں آگئے بڑھا، بہاں بھی کہ یہ آداد فرائن، آئی، جرآمنی اور یورتب سے ہرخطے سے آئی تربی ہوگئی، اور بالآخرا گلستان کیا دشاہ جنری ہیں میں اس بخرکے متا تر برکھے ، اور اس طرح برد شام نا فرقہ کی تعدول بے رہے کا مضبوط مقرمقا بل بن گیا، ہوگئی اللہ بن گیا، ہوگئی اللہ بن گیا، ہوگئی اللہ بن گیا، ہوگئی اللہ بن گیا، ہوگئی مان بوگئی مان ہوگئی مان ہوگئی داور اس طرح برد شام نے کہ میں مقدول کے برے کا مضبوط مقرمقا بل بن گیا،

عقلیت کا رماند اور با با وه زادشه وع بوچکا تفا، جسین پورت نے نشأة تانیه معلیت کا رماند الله وه تانه هم الله و استان بورت کی وه قرین جواب تک فارول بی پرلی سوری تفین بیداد جونین با در بول اور با با و ک کی علم دخمن اور برعنوانیول نے ان سے ول میں فرہب کی طون سے بوئین با در بول اور با با و ک کی علم دخمن اور برعنوانیول نے ان سے ول میں فرہب کی طون سے مشد مد نفرت بیدا کردی، مارش تو تقرف میں با دکلیسا کے قلا من جگک لرط نے اور باتی کی تشریح و تعبیر میں این استان استان استان استان کی تقرب با در وازه ایک مرتب کا اختیال بنا باتھی اسلان سے اختلاف کرنے کی جوات کی تھی، گرجب یہ در وازه ایک مرتب کا اختیال بنا باتھی کی ترات است بھی نہ ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد جوملکرین ایا تھا باتھی کی جرات است بھی نہ ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد جوملکرین باتھا، گرخود با تبل پر نکتہ جینی کی جرات است بھی نہ ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد جوملکرین باتھا، گرخود با تبل پر نکتہ جینی کی جرات است بھی نہ ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد جوملکرین باتھا، گرخود با تبل پر نکتہ جینی کی جرات است بھی نہ ہوتی تھی، ایکن اس کے بعد جوملکرین باتس کی مجرات کی ایک عقید سے کو ابن تنقید، طعن و شنیع بلکم سہزار و مشخوکا نشانہ بنانے گئے،

ان لوگوں کا نعرہ یہ تھاکہ مذہرب کے ایک ایک مزع ہے کوعقل کی کسوئ پر پر کھا جا سے گا، اور ہراس بات کو ور یابردکر دیا جائے گا جرہاری عقل میں نہ آئی ہو، چاہے اس کے لئے کہتے ہی ایے عقا کدو نظریات کوخیر باد کہنا پڑھے ، جنیس کلیسا عرصر درازے تقرس کا لبا دہ پہنا کرسینے سے لگات چلا آر ہاہے، یہ لوگ اپنے آپ کو مقلیت بسند ( Rationalix ) کہتے تھے ، اور لینے آب کو مقلیت بسند ( کہتے تھے ،

دلیم شکک ورئ (سربه از مهم مهم اله مهم المهم المعمل المعمل المهم ا

عقلیت کایدنشرجب برا بها شروع بواتو کو ف عقیده اس کی دست بردے سلامت مرد اس بیان کے دروے سلامت مرد کے دروان کے میں مار کی دروان کے میں مار کی میں کے دروان کے میں اس کے دروان کے بیرا بوئے ، جنوں نے سرے سے فدا کے دجودہی میں شک ارتیاب کا بیج بودیا ، اوراس کے بعد کھلم کھلا فدا کا ان کارکیا جانے لگا، ہانے زانے کا مشود سفی بر رسید رسان اس طبعے کا آخری ناتندہ ہے ، جو آب یک بقید حیات ہے ،

مجدد کی تقریب کے اپنے والوں پرعقلیت کی تقریک آ تو عل و دطرح ہوا، کی درگی تحریب کے دیاگ تو وہ تھے جندل نے عقلیت کی اس تقریب سے موعب جند کہ ند بہب میں کی تبدیلیاں شروع کیں، اس تقریب کو تجد دو اس محلیاں شروع کیں، اس تقریب کو تجد دو

کی توکیک سیاجا تاہے، ان دیکوں کاخیال تھا کہ ند بہب بنیادی طورے درست ہے، گر اس کی تشریح و تبیر غلط طریعے سے کی جاتی رہی ہے، با تین میں اتن لچک موج وہ کہ اکسے ہر زمانے کے انکٹا فات، او رسائن شفک تحقیقات کے مطابق بنایاجا سکتاہے، اور استقصا کے لئے بائن سے بعض غیرا ہم حصوں کو نا قابلِ اعتبار بھی کہا جاسکتاہے، اور اس کے متواز الفاظ و معانی کی قربانی میں دی جاسحتی ہے،

ڈاکٹر میں آئی سے میان سے مطابق اس طبقے کا سرگردہ منہورفلفی روسود Roussean) تھا، ہمانے قریبی زمانے میں پر دنیت ارتیک : المحاسمان کا دریتان

کا بیسای ساز ساز برب سے بارے میں اس کے باغیاد نظریات کے لیے دیجے اس کا مشہور معت لی ا سی بیسائی کیوں نہیں ؟ ر ''Why I am not a Christian'' '
سی بیسائی کیوں نہیں ؟ ر ''اللہ کی حرکۃ الآواکتاب نیسائیست کیا ہے ؟ اپنے موصوح پر بڑی فکرا نگیز کا ب ب اجی نے حصرت سے حصرت سے کی انسانیت کو بیسائی دنیا میں دلا کر رہے بیش کیا اس کا انگریزی تر بہر سے دست کی نام سے بار بار شائع ہو چکا ہے ،

''' What is Christianity ?'' ) اس طبعے سے مشورا درقابل شائندے ہیں،

احیاری سخریات احیاری سخریات بعض مزہبی طبقوں میں خالص رومن کمیقولک ندہرب کوازسرِنو اعقلیت کی سخریک کا دوسرارةِ عمل اس سے بالکل برخلات به برداکه

زنده كرنے كى مخركيب شروع ہوگئى، يەسخركيب احيار مذہب قديم" كى بتركيب..

، کملاتی ہے، Catholic Revival movement

اس مخریک سے علمبردار دن نے عقلیت لیسند دن سے خلاف جنگ شروع کی اور كماكه عيسائيت دي ہےجو ہائے اسلان نے سجى تنى ، اورجى كا ذكران كى كونسلوں كے فيصلون من جلاآ تا ہے، كليساكو كيرسى برا صاحب اقتدارادار و بونا چاہتے ، اوركىيتوك عقا مُرسي كسى تبديلي كى عزورت بنيس ايد الخركيب اليسوس صدى عيسوى ميس شروع بهوتى تقى ا ا در یہ وہ زبانہ ہے جبکہ مغرب سے لوگ ما دیت کا بورا پورا مجربہ کہنے سے بعداس کے دائ سے سینکڑوں کھا و سیروس سے مقع، مادی تہذیب نے مغربی زیر حی میں جو زبروست بعين بيداكردى تقى اس كى دج ساك بامهرادح كى طوف توج دين كاشعور تازه ہورہا تھا، احیاری ترکیب نے ایے لوگوں کوسنممالا، ادر وہ ایک مرتبہ بھرعیسا بڑت کے ان قديم نظريات ك كودي جاكرے جغول نے عبسانى دنياكو تير بوي اور چرد بوي صدى ي تباہی سے کنا سے لاکھڑا کیا تھا،اس تحریب سے علمرداروں میں البیکز آینڈز اکس رہے ہوا ہے مراه ۱۸ میری بان تهزی نیومین (میانه اینم میره ۱۸ میری بیرتریل فرا و در (میره ۱۸ میری میراهیم) اور رج ورام جرب وسفاه اعمام مناهم عن مناص ملورس قابل ذكرين،

عیسالی دنیایں ہاہے ز لمنے تک یہ بینوں مخرکمیں ( سخر یک عقلیّت ، مخر یک تحبرُ د ادد ترکب احیار) باہم برمیر بیکارہیں، اور تینوں کے نا تندے بڑی تعدادیں پاسے جائیں، كاش ؛ الخيس كوئ بنا سكنا كمتم افراط وتفريط كى جن دلدل ين كرفتار بوء اس سے مخات کاراستری سے خشک ریگ زاروں سے سوائیس اور نہیں ہے، زندگی سے بیشکے ہوئو قافلو تے ہیشہ اپن مزل کا نشان ویں سے ماصل کیا ہے سم برب پرسی سے لیکرا کا دفار الک کے ہرمرملے کوآز ما بیسے ہو، گران میں سے کوئی تخریک تھیں سکگتے ہوئے داغول سے سواکھے

1-4

------

### دوسراباب

# عيسائيت كايان كون بح

عیمائی صزات کا دعومی ہے کہ عیسائی مذہب کی بیاد صزت عین علیہ السلام
فی رکھی تھی، اور انہی کی تعلیات برآج کا عیسائی مذہب قائم ہے، لیکن ہماری تھیں گائی اس کے باکل برخلاف ہے، یہ تو درست ہے کہ صزت عینی علیہ اسٹ لام نے بن ہرا یہ میں بعو ن ہوکر انعیں ایک نے فرہب کی تعلیم دی تھی، لیکن خفیق و تفقیش کے بعد یہ حقیقت کھل کرسامنے آجاتی ہے کہ صورت عینی علیہ استلام نے جس فرہب کی تعسیم دی تھی وہ اُن کے بعد کھری عرصے میں خم ہوگیا، اور اس کی جگر ایک ایسے فرہ نے لی کہ حس کی تعلیم حس کی تعلیم حس کی تعلیم است صفرت عینی علیہ السل مالان تھیں اور اس کی جگر ایک ایسے فرہ تے لی کہ حس کی تعلیمات صفرت عینی علیہ السل میں اور اس کی جگر ایک ایسے فرہ تھیں اور بی نیامذہب ارتقار کے مختلف مواص سے گذر تا ہو آ آج "عیسائرت کی موجو در آمکل میں اور بی نیامذہب ارتقار کے مختلف مواص سے گذر تا ہو آ آج "عیسائرت کی موجو در آمکل میں ہمارے سامنے ہے،

ہم پوری دیانت داری اور خلوص کے سائھ تبقین کرنے کے بعداس نتیج پر بہنچ ہیں کہ موجودہ عیسائی فرہب سے اصل بائی حصرت عیسیٰ علیا سلام نہیں ہیں، بلکہ پوتس ہے، جس کے چودہ ضلوط باتبل میں شامل ہیں،

بماہے اس دوے کے دلائل اورا پی تقیق کے بکات بیان کرنے پولس کا تعارف کے بکات بیان کرنے ہوئی اورا پی تقیق کے بکات بیان کرنے ہوئی اس کا تعارف کرادینا مزدری سمجے ہیں ،

پرتس کی ابتدائی زندگی سے حالات تقریباتاری میں ہیں، البتہ کا ب اعمال اوراس کے مطوط سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابتدار میر قسب بلتے بنیآ مین کا ایک کو فرلیں بہودی تھا، اوراس کا اصلی نام ساول ہے، فلیتیوں سے نام خطیس وہ اسپنے بلاے میں خود لکھتا ہے ، اوراس کا اصلی نام ساول ہے، فلیتیوں سے نام خطیس کے قبیلہ کا ہوں، عرافیوں میں موارد امرائیل کی قوم اور بلیوں سے قبیلہ کا ہوں، عرافیوں کا عمرانی، طریعت سے اعتبارے فرلی ہوں ، (فلیتیوں سے معرانی، طریعت سے اعتبارے فرلی ہوں ، (فلیتیوں سے م

ادریدر آوم کے شر رستس کا باشدہ تھا، (جیسا کہ اعمال ۲۷: ۲۷سے ظاہر ہوتاہے)
اس کی ابتدائی زندگی سے ان مجل اشار وں سے بعدائی سے پیلا تذکرہ ہمیں کتاب اعمال ہو اس کی ابتدائی زندگی سے ان مجل اشار وں سے بعدائی سے پیلا تذکرہ ہمیں کتاب اعمال کے بین ابوا بسی متنا ہے، جہاں اس کا نام سآؤل اُذکر کیا گیاہے ، اس سے بعد کتاب اعمال کے بین ابوا بسی اس کا کر دار اس طرح نقل کیا گیاہے کہ وہ حضرت عینی علیا سلام سے حواد ہوں اور اُن کی ایمان لانے والوں کا سخت رشمن تھا، اور شعب وروز انھیں کیلفیں بینچانے اور ان کی بینے کئی مصروف ۔

لیکن میراجاتک اُس نے یہ دعویٰ کیاکہ ؛

ایس است بھی بھا تھاکہ بیوع نامری سے نام کی طرح طرح سے خالطت کرنا،
جھ پرفری ہے، جنا پنزیں نے پروٹلیم میں دیساہی کیا، ورسردادکا ہنوں کی فرت
سے اختیار پاکر بہرت سے مقدسوں کو قید میں ڈالا، اورجب دہ قبل سنے جلتے سے اختیار پاکر بہرت سے مقدسوں کو قید میں ڈالا، اورجب دہ قبل سنے جلتے نے تو میں بھی بیں رائے دینا تھا، اور ہرعبادت فالے میں اسفیں سزاولا ولا کر زبروستی آن سے کو کہلوا تا تھا، اس مال میں سرداد کا ہنوں سے اختیارا ورپولی میں بھی جاکر اسفیاں سے میں دادکا ہنوں سے اختیارا ورپولی سے کردمشن کو جا نا تھا، تولے بادشاہ! میں نے دو بہرے وقت دا، میں یہ دیکیا له سورج کے نورسے نیادہ ایک نور اسان سے میرے اور میرے ہم سفروں کے مورق کروا کروا ہوں نا تھا، جب ہم سب ذین بر گریٹے تو میں نے جرائی زبان میں آؤل اور جھے کیوں سستانا ہے ایکھنے کی آد بہ

مله ع في ال تعريكا الله المرجواس في الرتبا ارشاه مع سائ كي من الله

لات بارنا ترب لئے مشکل ہے، یں نے کہا، لدے خدا دند تو کون ہے ؟ خدا دند لئے فرایا: بین ایس سوّع بول، جے توست آئے ہے، لیکن اُسٹھ البنے پاؤل پرکھڑا ہوا کہ بول ہم بھے اُن جیسٹر دل کا بھی خاد مادل گوا ہم برن کا ہمی خاد مادل گوا ہم برن کا ہمی خاد مادل گوا ہم سے لئے تو نے مجھے دیکھا ہی، اوران کا بھی جن کی گوا ہی سے لئے اور میں بھے اس احمت اور غیر قومول عواہی کے لئے بیں بچھ برنظا ہم بوا کردن گا، اور میں بھے اس احمت اور غیر قومول سے بچانا رہول گا، جن سے باس بھے اس سے بچانا رہول گا، جن سے باس بھے اس سے بھی اس احمد اور شیطان کے خستیارے کے داکی طوف اور شیطان کے خستیارے خدا کی طوف رہوع لائیں، اور مجھ پر ایمان لانے سے باعث جن اہول کی معافی خدا کی طوف رہوع لائیں، اور مجھ پر ایمان لانے سے باعث جن اہول کی معافی ادر مقدسوں بیں شریک ہوکر میراث پائیں اور اعمال ۲۲: ۱۹ تا ۱۹)

پرآس کا دعوی یہ تھا کہ اس وا قعہ کے بعدے بین خداد ندلبوع میے "پرایان لاچکاہو'
اوراس کے بعداس نے اپنا نام بھی تبدیل کرکے" پونس کو گی تھی اس بات کی تقدیق یہ دعویٰ کیا تو حضرت میں علیہ استلام کے حواریوں میں سے کو گی تخص اس بات کی تقدیق کرنے کے لئے تیار نہ تھا، کرو تخص کل کے حضرت میں علیا استلام اوران کے شاگر وول کا جانی دشمن تھا، آج وہ سیخ دل سے سامتر آن پرایمان لے آیا ہے ، لیکن ایک جلیل الفت در حواری بھی حواری بھی مطنن ہو گئے ، تا ہے میلے اس کی تصدیق کی اوران کی تصدیق پر دو مرے حواری بھی مطنن ہو گئے ، تا ہے اعال میں ہے :

"اس دبوس نے یووشلیم میں بینچکر شاگر دول میں میل جانے کی کوسٹ ش کی اور سب اس سے ڈرتے ستھے ، کیونکہ اُن کو یقین نہ آنا تھا کہ یہ شاگر دہے ،
عمر بر تنباس نے اُسے اپنے ساتھ دسولوں کے پاس نے جاکر اُن سے بیان کیا کہ
اِس نے اِس میں طرح سے راہ میں خداوند کو دیکھا ، اور اُس لے اس سے باتیں
کیں ، اور اس نے دہشت میں کیسی دلیری سے ساتھ لیتو ع کے نام سے مناد
کی ، پس وہ یر رشام میں اُن سے ساتھ آنا جاتا رہا ، اور دلیری کے ساتھ خارف کی ، پس وہ یر رشام میں اُن سے ساتھ ان ارباء اور دلیری کے ساتھ خارف کے ، پس وہ یر رشام میں اُن سے ساتھ آنا جاتا رہا ، اور دلیری کے ساتھ خارف کے ، پس وہ یر رشام میں اُن سے ساتھ آنا جاتا رہا ، اور دلیری کے ساتھ خارف کے ، پس کے کام کے مناد کی ، پس وہ یر رشام میں اُن سے ساتھ آنا کی ایس دی کرتا تھا ، اور یونا تی مائل بیمود یوں سے ساتھ گفتگر ، در بحب نگ

كرتا مقا عمروه أس ماردالنے كے درك ستھ دادر بھاتيوں كوجب يدمعلوم ہواتوا سے قیصر یہ سے سے اور ترستس کوردانہ کردیا اعال ۹: ۲۶ تا ۱۹، اس کے بعد پرتس حوار ہوں سے ساتھ مبل تبل کر علیا بیست کی تبلیغ کر تارہا، اور اسے عيساني غربب كاست برابينيواما الحيا،

ہاری تحقیق کا مصل یہ ہے کہ موجودہ عیسال مذہبے بنیادی عقائر ونظوایت کا ان مری تحض ہے ، اور حصرست علی علیا اسسلام نے ان عقائد کی برگز تعلیم مذدی علی ،

## الحضرت عليني أور لولس

ہاری یقیق بہت سے دلائل وشواہد برب ہے، ہم یہاں سے پہلے یہ دکھلائی کہ حضرت عیسی علیہ السلام اور بوس کی تعلیات میں بست اختلات اور بس قدر کھٹ لا

على باب يسم عيسالى علمار كے مستند حوالوں كے ساتھ يا ابت كر يج يس كرعيساك نربهب کی بنیاوتشلیث، طول بجتم ادر کفارے کے عقیدوں برہے ایہی وہ عقیدے ہیں ج مرموا ختلام محصف والول كوعيسائى علمارابنى براورى سے خام اور ملحد و كا فرقرار ديتے آے ہیں ، اور واقعیت اہی عقائر کی بنیاد پر موجودہ عیسانی فرہب دو مرے فراہیے المستسيازر كمتلك المسافيكن لطفت كى بات يدب كدان تينول عقيدون بيس سركو لى أيك عقیدہ مجی حضرت عیسی علیہ السلام سے کسی ارشاد سے ابت نہیں ہے، موجودہ انجیلوں می حفرت سین علیالسلام می جوارشادات منقول بی ان میں سے کوئی ایک مجی ایسانہیں سیے بس سے داضخ طریعتے ہدیں عقائد ثابت ہوتے ہوں، اوراس سے برعکس ایسے اقوال کی تعداد بے شار برجن میں ان عقا مرکے خلاف إلى كى كئى ہيں،

تتلیث ورحلول کاعقید ایک بین "عاس مع اور مارخات ایک اس مع اور مارخات

سجی تسلیم کرایا جاسے تو اس سے تو کسی کوائکار نہیں ہوگا، کہ پیعقیدہ انہمائی پچیبدہ ہمبہ اور کھیے۔ ادر انسانی عقل نورسے اس کا اور اکس نہیں کرسے تن ما و تست یکہ وہی سے ذرایعہ اس کی و تا مذکی جاسے ، کیا اس کی تجیب دگی کا تھا منا یہ نہیں متعا کہ صورت عیسیٰ علیہ اسسلام اس عقید سے کوخوب کھول کر و گوں کو تجھاتے اور واضح اور غیرمٹ کوک الفاظ میں اس کا اعلان فر آبا گریے عقیدہ انسانی عقل کے اور اک کے لائن تھا تو کیا یہ صفرت عیسیٰ علیہ اسلام کا فرض نہ تھا کہ رہے عقیدہ انسانی عقل کے اور اک کے لائن تھا تو کیا یہ صفرت عیسیٰ علیہ اسلام کا فرض نہ تھا کہ وہ اس سے اطمینان بخش ولا کل و گوں کے سامنے بیان کرتے ، تاکہ وہ کسی غلافہی کا تکا رنہو ہو اور اگر اس عقیدے کی حقیقت انسانی سمجھ سے یا درار تھی تو کم از کم اخییں اتنا تو کہہ و بنا چاہے تھا کہ یہ عقیدہ تمعاری بھی سے یا ہر ہے ، اس سے دلائل پرغور سے بغیرات بان لو،

پروفیسرارس رنگین نے رجوعیسائی ذہب سے رجست بسندعلماریں سے ہیں، موا " سے بارے میں کتن اچی بات کیمی ہے کہ ،

"اس کی حقیقت کا تغیک علیک بخرید ہائے ذہن کی قوت سے اوراہی و فی نفسبہ کیاہے ؟ ہیں معلوم ہو کی ہی اور این اسلام موسکی میں جو خوداس نے بن فوج انسان کو دی سے ذریعہ بتلا میں "

اس سے صافت واضح ہے کہ خدا کے وجود کی جن تفصیطات پرایان رکھنا انسان کے فرے صروری ہے اُن کو خدا وحی کے ذریع بنی نوع انسان کک صرور بہنجا آگے۔ آگر شلیت کا نظریہ بھی ابنی تغصیطات ہیں سے متھا، تو کیا حصرت علیہ السلام کے لئے صروری نہ تھا کہ وہ اسے لوگوں کے ساہنے بیان فر اتے ؟

نیکن جب ہم حصرت عیسی علیالسلام سے ارشادات پرنظر ڈالتے ہیں توہمیں نظر اس کے اس عقیدے کو امغول نے اپنی زندگی میں ایک مرتبر ہمی بیان ہمیں کیا،اس کے

H. Maurice Relton, Studies in Christian Doctoine P.

رمکس دہ ہمیشہ توحید کے عظیدنے کی تعلیم شیتے ہے ، ادرکبھی یہ نہیں کہاکہ محداثین اٹائیم سے مرکب ہے، اوریہ بین مل کرایک بیش عدائے بائے میں صفرت عینی علیا لسلام کے بیٹمار ارشادات بیں سے دواقوال ہم بیہاں نقل کرتے ہیں، انجیل مرقس اورمتی ہیں ہے کہ آہنے حسنسرمایا،

سے اسرائیل: سُن اِخدا دندہارا قدا ایک ہی فدا دندہے ، اور قرخدا وندلینے
خداسے اپ سالے ول ادرا بنی ساری جان اورا بنی بیاری عقل اورا بنی سانی
طاقت سے مجتت دکھی (مرض ۲۹:۱۲ ومتی ۲۹:۲۳)
اورا نجیل آیو حنّا میں ہے کہ حصرت میں شخصنے الندے مناجات کرتے ہوئے فرایا:
"اور ایمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ بچھ خدائے داحدا در برحی کو ادرائیوں مسیح کوجے
تونے بھیجا ہے جانیں " (یوحنّا ءا: ۳)

اس سے علاوہ حصرت میں علیہ اسلام نے کہی جگہ یہ نہیں فرای کہ میں در حقیقت خوا ہوں اور مختابے کا ہوں کو معاف کرنے آگیا خوا ہوں اور مختابے گئا ہوں کو معاف کرنے سے لئے انسانی روپ میں حلول کرکے آگیا ہوں اس کے بجائے وہ ہمین نہ اپنے آپ کو "ابن آدم' کے انتہاں عقب سے یا دکرتے رہی انجی آ بی سانتی جگہ آپنے اپنے آپ کو "ابن آدم" فرمایاہے،

اب کھ عصرے عیمانی دنیا میں ہیا حساس بہت شدّت اختیاد کرتا جارہا ہے کہ حضرت میں علیہ است کے بادار مانے کی پاواد حضرت میں سینکٹروں عیمانی علمار کے حوالے بیش کے جاسکتے ہیں، محمرہم میمان

سله عیسانی صوات عقیده تثلیت پراک اقوال سه استدلال کرتے پی جن بین صورت عیسی علیا لسلام نے اللہ تعالیٰ کو آب اوراب آب کو بیٹا "کہاہ، لیکن درحقیقت بدا مراتیلی محاوره ہو، بائیل بی بے شار مقامات پرصفرت سے کے سواد دسرے انسانوں کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا ہوا دشال دیکھتے لوگا، باب و تو و جہ و دیرمیا و ایق ب ۲:۲۰ د فیره اس نے صرف ان الفاظ سے استدلال کرنا کہی طرح درست نہیں ہے د تفصیل کے لئے دیجے انہا دالی باب سوم، فصل دوم )

سرف ایک اقتباس ذکر کرتے ہیں، جس سے آپ یہ اندازہ کرسکیں عے کرحق بات کو شعت ہیں

نظویات کے غلاف بی کستنای جہایا جائے، نیکن وہ کبی نہی ظاہر ہوکر رہتی ہے،
پروفیسر آرنیک ( Harnack ) بیویں صدی گی ابدار بیں برتن (جرمنی)
کے مشہور معن کر گذر ہے ہیں، عیما بیت پران کی کئی کتا بیں پور تب اورا آمریکہ بیں بڑی قبوت کے ساتھ پڑھی گئی ہی، ووعقلیت بسند ( Rationalist ) گروہ ہے تعلی نہیں رکھتے، بلکہ ان کا تعلق اہل تجد و ( Modernist ) کروہ ہے ، اول عیمانی خرمب کی جو تجیران کی بگاہیں ورست ہے اس بران کا ایمان شکام اور مضبوط ہی، ان سے سائی خرمب کی جو تجیران کی بگاہیں ورست ہے اس بران کا ایمان شکام اور مضبوط ہی، ان سے سائی خرمی تقریب کی تھیں، یہ تعتبریں عیمانی ذبان میں ( Das Wesen des Christentums ) کے میں اور لجد میں ان کا انگریزی ترجمہ "What is Christianity" کے نام سے شائع ہوئی تھیں، اور لجد میں ان کا انگریزی ترجمہ "What is Christianity"

ے نام سے شائع ہوا، ان تقریر ول نے جرآمن ، انگلینڈ، اور آمریکہ میں غیر معمولی مقبولیت طامل کی ، اور اب یہ لیکچوالی تاریخی اہمیت خست بیاد کر پیچے بیس کہ عصر حدید کی عیسائیت کا کوئی مورخ ان کا ذکر کے بغیر نہیں گذرتا،

انھوں نے ان تقریروں میں حضرت علیہ استسلام کے باسے میں جونظریۃ بیش کیا ہواسے ہم اہنی کے الفاظ میں بہاں نقل کراہے ہیں :

" قبل اس سے کرہم یہ دیجیس کہ خود کیتو عمیے کا اپنے بائے میں کیا خیال آبا دو بنیادی نکتوں کو قربن نشین کرلینا ضروری ہے، بہلی بات تویہ ہے کہ ان کی خواہش کہی یہ بہیں متی کہ ان کی شخصیت کے بائے ہیں اس سے نہا دہ کوئی عقیدہ دکھا جائے کہ ان کے انبکام پر عمل کرنا ضروری ہے، میباں کک کرچیق انجیل کا مصنف ہو بنظا ہر لیسوع میسے کو اصل آنجیل کے تقاضوں سے زیاد: بلندمقام دینے پر مُصرفظ آتا ہے، اس کی ایجیل میں ہی ہیں یہ نظریتہ واضح طریعے سے ملتا ہے، اُس نے دصنرت ہمتے کا بیجلد نقل کیا ہے کہ: اگر تعییں بھے سے مجت ہو تو میرے مکوں پر علی کو فیہ، غالبًا دصنرت ہمتے۔

له غانبايد الجيل يو مناكل اس عبارت كى علون اشاره يو بعبس ياس ميرى عم بين ادرده أن يرعن كرتا بو و بن مجيت

نے یہ دیماہ وگا کہ تعمن لوگ اُن کی عزت کرتے ہیں بلکہ اُن پر بھر دسہ رکھتی ہیں انسکے بیغام برعل کرنے سے بلاے ہیں کوئی تکلیعت گوا دا کرنا لیسند نہیں کرتے ، ایتے ہی لوگوں کو نطاب کرسے آب نے فر ایا عقا کہ " ہو بھے سے ان میں سے ہرایک آسسان کی اوشاہی میں داخل د ہوگا، گر وہی جو میرے آسانی باپ کی مرضی پر جباتا ہی اس سے یہ واضح ہوجا ہے کہ انجیل سے اصل متعمنات سے الگ ہوکر اس سے یہ واضح ہوجا ہے کہ انجیل سے اصل متعمنات سے الگ ہوکر دسترست میں ہے کہ ایم بین کوئی عقیدہ بنا لینا خودان سے فغل است کے دائری سے یاکل یا بر تھا،

دوسری بات یہ ہے کہ رحصزت مستے نے آسان اور زمین کے خداو ذکو اپنا فداونداونداورابنا باب ظاہر کیا، نیز ہے کہ کہ وہی خالق ہے، اور وہی تہانیک ہو، وہ لیتنی طور پر بہی مانے سے کہ ان کے پاس جوچز بھی ہے، اور جس تہانیک کی تکمیل وہ کرنے کو بین وہ سب باپ کی طرحت ہے آتی ہیں، بہی وجہ کہ وہ خداے و مائیں کرتے سے ، اپنے آپ کو اس کی مضی کے تالج رکھتے ستے، وہ خدا کی مرضی کو معلوم کرکے اس پر عل کرنے کے لئے سخت سے مخت شفتیں بر واشت کرتے ستے، مقصد، طاقت، نم ، فیصلہ اور سخت یاں سب اُن کے نزدیک خدا کی طرف آتی ہیں،

یہ بیں و وحقائق جو انجیلیں ہیں بتاتی ہیں ، اور ان حقائق کو توڑا مروڑا

ہیں جاسکتا، یہ ایک شخص جوابے دل بیں احساسات دکھتا ہے ، جو دعائی

کرتا ہے ، جو جہد دعل کی راہ پر گامزان رہ کر مشقتیں جیلٹا اور میں تیں بردائت

کرتا ہے بیتی آ ایک انسان ہے جوابے آپ کو خدا کے سامنے بھی دوسسرے

انسانوں کے سامتہ مِلا جُلاد کھتا ہے ،

اله يمتى د : ١١ كى عبادت ب ، تتى على الله الله الله الكري الفاظ يديل :

یں بہ رسے رہ ہے ہے۔ یہ در رہ اور میں ایک رور میں کردیا برا استاد تمتی کی انجیل میں موجود ہے ، در اور جیسے کہ توقع ہوسکتی تحق انجیل پر تہنا میں نہیں ہے ) اور وہ یہ کہ سے ، داور کوئی باپ کو نہیں جا نتا سوائے باپ کے ، اور کوئی باپ کو نہیں جا نتا سوائے بیٹے کو نہیں جا نتا سوائے بیٹے کے اور اس کے جس پر جیا اس خلا ہر کر ناچاہے ، اور اس کے جس پر جیا اس خلا ہر کر ناچاہے ، اس سے یہ خلا ہر برتا ہے کہ حضرت میتے کو اپنے "خدا کا بیٹیا" بولے کا بیٹیا کہ دولے کا بیٹیا کہ دولے کا جو اس بات کے علی نتیج کے سوائے منہیں تھا کہ دو

<sup>&</sup>quot;This is what Gospels say, and it cannot be turned and twisted. This feeling, praying, working, struggling and sufficing individual is a man who in the face of God also associates himself with other men." ("What is Christianity" PP. 129, 130)

خداکو" باب اور" اپنے باب ہونے کی حیثیت سے جلنے تھے ، اہذا آگر بھیے"
سے لفظ کو سے سجعا جائے تواس کا مطلب خدا کی معرفت سے سوا کچھ نہیں ہو البتہ بہاں د وحیریت ، مسبح البتہ بہاں د وحیریت ، مسبح اس بات سے قائل ہیں کہ دو خداکو اس طریقے سے جانتے ہیں کہ ان سے قبل کوئی نہیں جانتے ہیں کہ ان سے قبل کوئی نہیں جانتے ہیں کہ ان سے قبل کوئی نہیں جانتے ہیں کہ ان سے قبل خداکا بیٹا قرار دیتے سے گئے "،

آعے چند فول کے بعد ڈاکٹر آرنیک ایکے بن :

رئی الجیل کی تبلیغ و صزت مشیح نے کی حتی اس کا تعلق صرف با ہے ہو بیٹے سے نہیں اور نہ یہ کوئی محقلیت بیندی بیٹے سے نہیں اور نہ یہ کوئی محقلیت بیندی رئیں حقالت کا سادہ سا اظہا رہے جو ایجیل سے مصنیفین نے بیان سے بیل کے مصنیفین نے بیان سے بیل کی کا سات مصنیفین نے بیان سے بیل کے مصنیفین نے بیان سے بیل کے بیل کے بیل کے مصنیفین نے بیان سے بیل کے بیل کی کا سات کی بیل کے بیل کی کا سات کی کا سات کی کا سات کی بیل کی کا سات کا سات کی کا سات کا

ميربا صفول كے بعد دہ الحقے إلى ا

"اسجیل ہا اے سامنے اس زندہ جا دید خداکا تعدور بیش کرتی ہے، یہاں مجی صرف اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسی خدا کو ما ناجائے ، ادر تنہا اسی کی مونی کی بیردی کی جاتے ، یہی وہ جیزے جو (حضرت ) شیج کا مطلب اور مقصد تقی "،

ڈاکٹر ارنیکے ان طویل اقتباسات کو بیش کرنے سے ہمارا مقصدیہ ہے کہ جب بھی غیرط نبداری اور دیا نت نے ہمیشہ یہ فیرط نبداری اور دیا نتراری کے ساتھ انجیلوں کا جائزہ لیا گیا ہوت ویا نت نے ہمیشہ یہ فیصلہ دیا ہے کہ حضرت میتے علیہ سلام نے لینے بارے میں ایک مخدا کا بندہ اور سخیر"

Harnack, What is Christianity PP. 128, 131 wans, by Thomas Bailey Sounder, New York 1912

Jbid P. 147

Ibid P. 151

بونیکے سواکوئی اور بات نہیں کہی، ان کا کوئی ارشاد آج کی ابنیلوں میں بھی ایسا نہیں ملتا جس سے اُن کا خدا ہونا یا خدا کا کوئی " اقدم" ہونا ثابت ہوتا ہو،

" مُكرمتم رتى دېلا و ،كيونكد متعادااستادايك ، ى ب، اد ، بتم سب بهانى ، و اورزين يركسى كوا بنا باب د كهو، كيونكه متعارا باب ايك ، ي به ، جو آسانى بن اورزين يركسى كوا بنا باب د كهو، كيونكه متعارا بادى أيك ، ي بين سيح ، د د ت ، ستاما،

اس سے صاف واضح ہے کہ حواری جو حضرت سے کو ارزاتہ ہے معنی میں نہیں، لہذااس لفظ تصاف اس بات براستداد" اور" اور "اور اور ایک معنی میں کہتے ستے ، معبود ادراتہ ہے معنی میں نہیں، لہذااس لفظ تواس بات براستدلال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ حضرت شیخے کو خدا سمجھتے تھے ، ادراس ایک لفظ کے سواکو کی ایک خربی ایسا موجود نہیں ہے جس سے عقید و "ایث یا عقید و خلول کا کو تی اشاؤ ملنا ہو ، اس سے بر مکس بعض ایسی واضح عبارتیں مزدر ای بین جن سے نابت بر آبنے کہ حواریوں میں حواریوں میں حواریوں میں ادربس : حضرت پیوس حواریوں میں بلند ترین مقام سے حامل ہیں، وہ ایک مرتبہ سمجد دیوں کے سا مین تقریک تے ہوت ارشا و صفح میں ؛

الله اس سے باوجود میسانی معنوات اپنے باور اول اور پا پا قرار کو " باب کیوں کہتے ہے ہیں ؟ یا اہن سے بی عہینے ، درموز ملکست خوایش خسرواں والند؛

"اے اسرائیلیو! یہ باتیں سنو کر بیتو تا ناحری ایک شخص تھا ہجی کا خدا کی طرف سے ہونا تم بران مجز دل اور عجیب کا موں اور نشانوں سے ثابت ہوا ہو ندانے اس کی معرفت تم میں دکھائے، جنا نجر تم آب ہی جانے ہو" داعال ۲۲:۲۱) داختے رہیں کہ مدفت تم میں دکھائے، جنا نجر تم آب ہی جانے ہو" داعال ۲۲:۲۱) داختے رہیں کہ یہ خطاب میہو دیوں کو مذہب عیسوی کی دعوت دینے کے لئے جا جا ہا ہم کہ آگر عقیدہ تقالد وہ حضرت ہیں تا صری کو ایک شخص کہنے کے بجائے خدا کا آیک اقتوم "کتے، دور چاہے تھا کہ وہ حضرت ہیں تا صری کو ایک شخص کہنے کے بجائے خدا کا آیک اقتوم "کتے، دور مدالی طوف سے "کہنے کی جگر صرف تفدا "کہتے ، اور ان سے ساھنے تثلیث و مشاول کے عقید وں کی تشریع کرتے ،

ادراس الك موقع برفرماتے ميں:

مدائر آم اوراعنی آن اور لیفوت سے خدا، بعن ہمانے باپ واواکے نعدانے این خادم لیوع کو جلال ویا" را عمال ۳: ۱۳)

ادر کتاب اعمال ہی میں ہے کہ ایک مرتبہ شام حوار بول نے یک زبان ہو کرخدا سے مناجات کرنے ہوئے کہا کہ ؛

اس سے علاوہ ایک موقع پر برنباس حواری فرلمتے ہیں : "دلی ادادے سے خدا و نرسے لیٹے رہو کیونکہ وہ نیک فرد آوردوج الفدس اورا بھان سے معور تھا اور اعال ۱۱: ۲۳ و ۱۲۷

اس میں بھی صفرست عیلی علیہ السلام کو صرف نیک مرداور مؤمن کہا گیاہے، یہ تمام عبارتیں پوری صراحت کے ساتھ اس حقیقت کو آشکاراکرتی ہیں کہ حوار دین صفر میح علیہ السلام کو آیک شخص اور منداکی طرف ہے " سنجیر اور الشرکا" عادم ( لعنی بندہ) اور تمیع جمعے تمواس سے زیادہ کھے تبیں ، ا کہ کہ کہ کہ حفرت میں علیہ اسلام سے لیکرآ ہے حوار ہوں کک سی سے بھی تثلیث اور ملول کا عقیدہ ثابت ہنیس ہے ، بلکہ اس کے خلاف آن کی صریح عبارتیں موجودیں ، المدان بہلادہ تخص جس کے بہاں تثلیث اور حلول کا عقیدہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ ملتا ہے ، لولش ہے ، وہ فلیتیوں کے نام اپنے خط میں لکھتا ہے ،

"أس دمسيح ، في اگرچ خداكى صورت پر مقا ، خدا كرابر بون كوتبعنه ميں ركھنے كى چرز يہ بھا ، بكد اپنے آپ كوخالى كرديا ، اورخا دم كى صورت في تيار كى ، اورا نسانى شكل ميں ظاہر بوكر ليئے آپ كے ، اورا نسانى شكل ميں ظاہر بوكر ليئے آپ كے بست كرديا ، اور يہاں كك فر ما نبر دار رہاكہ موت بلك صليبى موت كو اداكى اسى داسطے خدانے بھى اُسے بہت سر بلند كيا ، . . . . . . ثاكر ليتوع كے ام بر برايك محكن المين ميان التراد برايك محكن المين التراد الله برايك ترايك زبان التراد

کرے کریسوع مستے خداد ندہے " د فلیتیون ۲، ۱۳ ۱۱) اور کلتیوں سے نام خطیس لکمتاہے ،

ادرآعے جل كركم منابى:

مدی دنکه الو ہینست کی ساری عموری اسی میں مجتم ہوکر سکونت کرتی ہے "
دکلتیوں ۱: ۹)

آئی دیکھاکہ واربول نے حضرت بینے کے لئے "خدا دند" اور آر بی اکھالڈ استان کے الفاظ آرا ہوا کے ہیں ، جن سے معنی نذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں استاد "کے میں، لیکن کمیں اُن کے لئے آئو ہیت یا تبقتم" کا لفظ استِعمال نہیں کیا ، یر عقیدہ سہے پہلے پڑتس ہی سے میہال ملسکہ ' ایجیل بوحناکی حقیقت اور تیم کاعقیده النجیل توحناکے باکل شروع میں موجود کو

اس سے الفاظ بین :

"ابتداريس كلام تقا، اوركلام خداك ساكف كقا، اوركلام خدا كقا" (يوحنا ١:١) اورآ کے چل کر لکھلے:

"ا وركلام عبتم موا، او فضل اورسياني سے معمور موكر بهان و درميان رہا، اور بمسف اس كاايسا جلال وكيعاجيسا باب ك كعلية كاجلال " (١:١١) یہ یو حقا کی عبارت ہو، اور یو حقاج کھ حواری ہیں ،اس لئے اس سے بدمعلوم ہو تاہے کہ

تجتم مے عقیدے کا بانی پرتس نہیں، بلکہ واریوں بیں سے توحقا بھی اس سے قائل تھے،

يه اعر اص خاصا درني بوسكنا مقا، أكر أبخيل توحناكم ازكم التي مستند بوتي جتني بهايمن الخبلين بين، ليكن الفاق سے البيل آوجنا اى ايك ايسى الجيل ہے ، جس كى اصليت ميں خود عیسائیوں کوہمیشنشک رہاہی دوسری صری ہی سے عیسائیوں میں ایک بڑی جاعت اس الخِیلَ کو یہ خناکی تصنیف اننے سے انکارکرتی آئیہ، اور آخری زمانے میں تواس انجسیل ك اصليت كامسله ايك متقل در دسربن كيا تقا، بيدون كتابين اس ك اصليت كي فحقيق کے لئے کیسی گئی ہیں اور ہزار ول صفحات اس پر بجٹ ومباحظ میں سیاہ ہوتے ہیں ایہاں بائے لئے ان تمام بحثول کا خلاصہ بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں چنداہم کات کی طرف اشارہ کردینا ضروری ہے،

اس انجیل سے بارے یں سے بہلے آر تیوس دم مسلمتری آریجن دم سامع می کمیننگ ر دمی رم سنطین اورموین یوسی بیس رم سلات مین بدعوی کمیا تفاکه بدانجیل یو تحت ا حواری کی تصنیف بی ایکن اس زانے وسف ان سے قریب میں عیسا تیون کا ایک رو اسے يوسناكى تصنيف مانے سے انكاركر اتھا، السائيكلوسيڈيا برا نيكايس اس كرده كا حال ان الفاظي بيان كيا كيا كياب،

مجولوك الجيل يوحنا يرتنه تيدكرتي بين الصححق بين اكا مغبت شادت

بہ ہے کا است بات کو پک میں عیدا تیوں کا ایک گر وہ ایسا موجود تھا ہو است کے لگ بوتھ ، پوتھی ابخیال کو آخا کی تصنیف مانے سے انکار کر تا تھا، اور اسے لگ بوتھی کی بوتھیں کو و آخا کا اساطبقہ جا ہی تداد سے لھا شبہ غلط ہو لیکن سوال یہ ہے کہ عیسا تیوں کا ایک ایساطبقہ جا ہی تعداد سے لھا قلے تنا بڑا تھا کہ سینٹ ایتی فائیس نے سوئ تھ ہوئے ہو ایس کے ایک طویل تذری کو سینٹ ایتی فائیس نے سوئ تھا، جو غناسلی اور مونٹیسٹ فرق لا کا سینٹ میں اور جو اپنے لئے کوئ آلگ نام جو نزا سلی اور مونٹیسٹ فرق لا کا سینٹ اور جو اپنے لئے کوئ آلگ نام جو نزر کرنے سے بازر ہا، بیہان سے سربشنے اس کا نام اور جو اپنے لئے کوئ آلگ نام جو نزر کرنے سے بازر ہا، بیہان سے دونا کی اصلیت غراشتہ میر تی تو کیا ایسا طبقہ اُس جینے زمانے اور اس جینے کا کی اصلیت غراشتہ میر تی تو کیا ایسا طبقہ اُس جینے زمانے اور اس جینے کما کھا ؟ جینے کی سائے تھا ؟

پھرخوداس انجیل کی بعض اندرونی شارتیں ایسی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہکوکہ یہ گئی۔
یہ ختا جواری کی لیکھی ہوتی نہیں ہے، مشلاً یہ کہ اس کتاب کا تکھنے والایقیناً کوئی بہودی عالم
ہے،اور بہودی خیالات وتصورات سے واقعت ہے، نیکن لیز حنایی زبدی حواری آن پڑھادر
اواقعت ہے، رجیسا کہ اعمال سم: ۱۳ سے معلوم ہوتا ہے) نیز انجیل لیز حناسے معلوم ہوتا ہے کہ
اس کا مصنف سے می بڑے صاحب رسوخ واقترار خاندان سے تعلق رکھتا تھا، حالا انکہ لیز حنا
اس کا مصنایت سے محاوری ماہی گیراور ونیوی اعتبار سے کم حیثیت ہے گئے، علاوہ ازیں چوتھی انجیل اپنے
مضایین سے محافظ سے بھی بہلی تین انجیلوں سے تعنا در کھتی ہے اوراس کا اسنوب بھی ہاکل جداگانہ

سه انساتیکلوپیڈیا برٹانیکا،ص ۱۹ ج ۱۳، مقالم : مجان ؛ گاسپن آت ؛ عهد تیجتے ۱۲:۲۰ د ۱۲:۹ د ۱۲:۹ و ۲:۹ و ۱۱:۱۲ و ۱۲:۵۲ و ۱۲:۱۱: ۱۲:۸۱ و ۱۲:۸ و

كه برايكاس ٨٨ ج ١٠ مقاله : تجان "

لم

اس الجیل کو توحیّا کی تصنیعت قرار دینے والا پیلائنص آرینوس ہے، ادراس کے بالے میں عیسانی علما کا خیال یہ ہے کہ وہ و قبت نظراور تنفید سے معاملے میں کوئی سہست زیادہ قابلِ اعتاد نہیں ہے ،

اس مبین بهست می وجوه کی بنار برآخر دور می عیسانی علماری ایک مشرجهاعت اس بات كى قاتل عقى كما البخيل يوتحنّا جعلى تصنيعت بورا دراس المامى كتب بين شماركر ادرست بهين، لیکن دو میسانی علما بجواس البخیل کو درست مانتے ہیں ادراس کومن محفرات ہونے سے الزام سے بچا ناجاہتے ہیں ہائے زمانے میں ان کی تقریبا منعقہ داسے یہ ہو حمی ہے کہ اس انجیل کا مصنف یوحنا بن زبری واری نبیس به بلد بوحنا بزرگ در ماده polor the lite. -5.(

جيس ميك كنن ابحمال :

ید بات بہت قرین قیاس بو کد آرمیوس فے جس کی حینقت لیسندی اور منقیدی نظرظا إلى نهي بورية حفاحوارى كوية عقا بزرك عرسا كقد خلط ملط كرويا يه ، اورہا ہے کمک سے مشہور اوری اورصاحبِ تصانیعت عیسائی ما لم آج ڈکین برکست صاحب سکتے ہی :

مهس بماس يتبع يرسينية بن كريد روايت كرا بغيل جهادم مقدس يوحنارسول ابن زُبری کی تصنیعت بر' جیجے نہیں ہوسکی " ادرآك ايك مله ايحة إن:

حق تویہ ہے کہ اب علماراس نغاریئے کو بے چون دچراتسلیم کرنے سے لئے تیارنهیں کد اجمیل جهارم کامصنعت مقدس پوتحناین زبدی رسول محنا، اور عام طور يرنعاداس نظرت سے خلاف نظرات يا ،

From Chart to Ca. atomine P. 119 London 1936.

سكه قدامت واصليتت الاجيل اراجرص احد دوم بياب الميس بك سوسات من الوارج سك ايعنا بص اس اج ٢ ،

> جُوعلاء یہ اُنتے ہیں کراس انجیل کو آرجنا بن زبدی رسول نے تکھاہے وہ بالعم اس انجیل کی توادینی اجمینت کے قائل جیس، اوران کا تنظریۃ یہ جوکر انجیل جارا کا لوارین واقعات سے معراہے، اوراس سے مکالمات مصنف سے اپنے ہیں، جن کو وہ کھٹہ النڈ سے مُنہ ہیں ٹوالٹائے ت

مح یا چو کہ چوکھی انجین کو برت خاب فرہری خاری کی تسنیف قرار دینے کے بعداس کی ایست خف نظرے میں بیا جانی ہے ، اس فے بادری عداحب نے بیٹ ابت کرنے کی کوششن قرائی سخت نظرے میں بیا جانی کی تصنیف خرائی تصنیف ہے ، اس کے بادری عداحب کہ یوحنا بزرگ بھی حصرت عیلی علیہ اسلام کے آیک شاگر دستھے ، محمر بارہ خوار بوں میں ان کا شار نہیں ہے ، بلکہ حصرت عیدی سے بالک آخر میں انحیاں اپنی صحبت سے مر فراز قربایا تھا ، یوحنا بزرگ نوجوال بڑسے میں تاکھے ، تورات کے عالم اور ایک معزز صد و تی گھائے سے جیشم وجواع تھے ، اور ابنی باتو لکا انتہا دا ابنی انجیل میں کیا ہے ، انظما دا انتہوں نے اپنی انجیل میں کیا ہے ،

یہ ہے دہ تعیش جے آج کی عیسائی دنیا میں تبول عام حال ہے. اور حب کی بنار پرایخو نے پر حنا حواری کو چی تخیل کا مصنف انے سے صاف ایکار کر دیاہے،

لیکن ہاری نظریں میتحقیق بھی بہت بے در ن ہے، اور النجیلِ توخاکی اصلیت کو بچائے کے جذبے سے بوا اس کی پشت پر کوئی محریک ہیں نظر نہیں آتا، سوال یہ ہے کہ بچائے سے جذبے سے بوا اس کی پشت پر کوئی محریت عیسیٰ علیالت لام سے کوئی اور شاگر دیتے، ایکم پنر حتا بزرگ بازہ حواریوں سے علاوہ حصرت عیسیٰ علیالت لام سے کوئی اور شاگر دیتے،

ك قدامت واصليت اناجيل اربعه ص١٨٠٠ ،

<sup>.</sup> عن العناص ١٣٠ ق ٢٠

اورآمے لکھاہے:

باره حواریول میں سے کسی کو کمبی یہ جرآت نہیں ہوتی کہ وہ صررت مسیح علیالسلام کے سیلنے پرسوار ہو کر کھا نا کھائیں ، مگر یہ شاگر دلتے جیتے اور مجوب سے کہ ابھیں اسس بے کلفی میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی ۔ جب حقرت می علیالسلام سے ان کے قرب کا عالم یہ تھا تو بہلا سوال تو یہ ہے کہ حصرت سے نے انھیں باقاعدہ حواریوں میں کیوں شامل نہیں فر بایا ؟ کیا یہ بات قابل تسلیم ہوسے تی ہے کہ میہوداہ اسکر یوتی جیسا تھیں جو انقول اناجیل چورتھا ریو حقالا ہوا ۔ اور جس نے صفرت میں علیالسلام کو گرفتار کر دایا بھول اناجیل چورتھا ریو حقالا ہوا ۔ اور جس نے صفرت میں علیالسلام کو گرفتار کر دایا دلوقا ۲۲: ۳ وغیرہ ) وہ تو باز ہمقرب حواریوں میں شار ہو، ادر حصرت میں علیالت لام کے عسرو ہی شاگر دجوان سے بینے پر مسرد کھکر کھانا کھا سکتا ہو، ادر حضرت میں علیالت لام کے عسرو ہی تشاگر دجوان سے بینے پر مسرد کھکر کھانا کھا سکتا ہو، ادر حضرت میں حکے فراق میں اس کا کیا تسابی کے وقت پہلاس کو سبت زیادہ اسی کی فکر ہو کہ حضرت میں حکے فراق میں اس کا کیا مال ہوگا ؟ ریو حنا ۲۱: ۲۱) وہ باقاعدہ حواریوں میں شامل مذہو ؟

سله بهال به بات بھی قابلِ لحاظ ہو کراس واقع میں چھی ایخیل سے سواکی ایخیل میں اس شاگرد کے اس طح کھانا کھانے اور سوال کرنے کا ذکر نہیں ہی (دیجھیے شی ۲۱:۲۱ در قس مهد: ۱۸ ولوقا ۲۱:۲۱ د

دوسرے اس کی کیا وجہ کے کہل میں انجیلیں ہو عیسانی صزات کے نزدیک صزت مینے کی محل سرے اس کی کیا وجہ کے کہل میں انجیلیں ہو عیسانی صزات کے نزدیک انسانوں کا فصل کی محل سوانخ حیات ہیں ، اورجن میں آپ سے تعلق رکھنے والے معمولی معمولی انسانوں کا فعصل فرکر ہے ، ورحفرت عیسیٰ علیدا سلام کی گدھی تک کا ذکر موجود ہے ، ان ابخیلوں میں صفرت میں ہے ، اس مجبوب شاکر دکا کوئی اونی سازی بھی نہیں ہے ،

اس سے علاوہ اگر " یو حابزرگ " نامی کوئی شخص صفرت عینی علیہ اسلام کا جوب شاگرد مقاتر وہ صفرت شیخ کے حود جو آسانی کے بعد کہاں گیا ؟ آپ کے بعد آپ کے حواریوں نے عیسا بتت کی تعلیم د تبلیغ میں جوسر گرمیاں دکھا ہیں ،ان کا مفصل حال کتاب اعمال میں موجود کو ادر اس میں صفرت عینی علیہ استلام کے متازشاگر دوں کی سرگذشت پائی جاتی ہے ، ایکن اس کتاب میں ہی "یو حفا بزرگ" نام کا کوئی شخص نظر نہیں پڑتا، یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کر صفرت مسلح مستح کے حود جو آسانی کے فرر ابعد اس کی وفات ہوگئی تھی، کیونکہ انجین یو حفا صفرت مسلح کے مہرت بعد کیمی گئی ہے، اور اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ حواریوں کے درمیان یہ بات مشہور ہوگئی تھی کہ چوستی انجیل کا مصف یو حقا میا بندی ہے کہ حواریوں کے درمیان یہ بات مشہور ہوگئی تھی کہ چوستی انجیل کا مصف یو حقا میں نے بین اس بات کی تصریح ہے کہ حواریوں کے درمیان یہ بات ہو انجی شام وہ عیساتی علیا ہو " ہو حقا بزرگ صفرت عینی علیہ استلام کے کافی بعد تک زندہ درما، وہ اس بات کے قائل ہی کہ یو حقا بزرگ صفرت عینی علیہ استلام کے کافی بعد تک زندہ درما،

، اس کاشاگردینا،

يهال تک کم پوليکارپ (

یه ده نا قابل انکار شوابدیس جن کی روشی میں بدرعونی با عل بے بنیا دمعلوم ہونے لگنا محکم دیرت نابزدگ حصرت علی علیا استسلام کا کوئی شاگر دمتھا، ربا وہ جند جو انجیل دیرت کا کہل آخر میں ندکور ہو، لینی :

> " وہی شاگردہ ہو ان باقوں کی گواہی دیتاہے، اورجس نے ان کولکھاہے اورہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سے سے " ریوحنا ۲۱: ۲۲ م

سواس کے بانے میں عیسائی محقین کی کر میت کا نظال یہ ہے کہ یہ جلہ انجیل یو تھا۔
کے مصنف کا بنیس ہے، بلکہ بعد میں کسی نے بڑھا دیا ہی، باتنب کا مشہور مفتر ولیسٹ کا اس اس کا بنیس ہے، بلکہ بعد میں کسی نے بڑھا دیا ہی معاصلے میں بہت محاط اور درجعت لیند ( الاسان ما میں ہے، حکم میاں وہ بھی لکمتاہیں،

آن دوآیوں سے بائے میں ایسامعلوم ہوتاہے کہ یہ درحیقت دہ حاشیے ہیں جو ابنیل کی اشاعت سے تبل اس میں بڑھا دیتے سے آگر آ بت نمبر ۲۲ کامقابل ۱۹: ۳۵ سے کر سے دیکھا جائے تونیجہ خیز طور پر یہ بات نظر آتی ہے کہ بہشما دت ابنی کے مصنعت کی نہیں ہے، غالباً یہ الفاظ استس سے بزرگو

نے بڑھادیتے تھے "

عدما عرص منهور مستف بشب گرر در این اس کی اس کی تا تدکرتے ہیں، اور پی دج سے کر یر در آتین نسخ سینائی کمس در مادد میں درج سے کر یر در آتین نسخ سینائی کمس در مادد میں موجود نہیں ہیں ،

Quoted by B. H. Strecter, The Four Cospets P. 430, MacMillan, New York 1901

Kee Belief in Christ P 106

The Pour Gaspels P 451

بذااس ملے کی بنیاد پرینہیں کہا جاسکتا کہ اس کا تھے والاحصرت سے علیہ استلام کاکوئی شاگردہ،

ندکورہ بالااشادات سے یہ بات بایہ شوت کو بہنچ جاتی ہے کہ جو تقی ابنیل کا مصنف مذیبی بند و اس ہے ، محصرت عینی علیدالسلام کا کوئی اور قابل ذکر شاگر د، بلکہ ہادا خیال تو یہ ہے کہ چس بنجیل کا مصنف حواریوں سے بہت بعد کا کوئی شخص ہی ، جس نے بیش کا اس کے کسی شاگر در بی کا مصنف اور بعق ان اور بعق المفرز ویہ می کا طب افستس کے بزرگوں نے اس کے کسی شاگر دسے علم حصل کیا تھا ، اور بعق المفرز ویہ بی کا طب بر محادیت جن سے مصنف کا اس پر تحاوری کی طوعت منسوب کرنے سے لیے ایسے جلے بڑھا دیے جن سے مصنف کا عینی شاہد ہونا معلوم ہوتا ہو، تاکہ اپنے زیانے کے بعض ان غناسلی فرقوں و سے خلا من جست قائم کی جاستے ، جو صورت سے علیمات الام کی خدائی ہے کا اس زیانے میں مخا بات اب علی دنیا میں ایک نا قابل انکار حقیقت بن کرسلہ ہے آگئی ہے کہ اس زیانے میں مخا فرقوں سے مناظر سے مذافل سے و در ان مقدس نوسٹ توں میں اس قسم کی ترجیمین سنسل ہوتی رہی بیں ، بجبر جا صافر کے مشہور عیسائی محقق پر وفید سر برنس بلمین اسٹر میٹر اپنی فاضلا نہ تصنبیعت سے ساتھ بیں ، جبر جا صافر کے مشہور عیسائی محقق پر وفید سر برنس بلمین اسٹر میٹر اپنی فاضلا نہ تصنبیعت سے ساتھ بین اربحہ سے رابعہ سے ساتھ کیل اربحہ س

المحقة بن كه:

اندرکونی السااها فرمل ہے جس کے اندرکونی السااها فرمل ہے جس کے ذریداس کے مصنف کی واضح نشاں دہی گئی ہے، مگراس سے باسی ی اندرکونی السااها فراس سے باسی ی بات بہت یہ اور اصل مصنف کا نہیں ہے، توکیا یہ بات بہت قرین میاس نہیں ہے کہ یہ اصفافہ النجیل کی تصنیف سے کے بعد کا ہے ،ادر شاید و دسرے مقامات پر می کرلیا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھاکہ اس

له بكد فرانسیسی انسائیکل پیڈیا میں ترمیان کسسهاگلیا ہے کہ پوری ایجنیل بوت حقاح دیوستسس کی تصنیعت ہے اس نے بوت حقاح اری کی طرف منسوب کر دیاہے و دیجھتے مقدم لیجیل بڑا ہا اوسید دشتید رمنا مصری مرح م مطبوعہ قاتبرہ ) ،

ندکورہ بیان کی دوشنی میں ایخیل یؤ حناکا پیجلہ کہ بیّدی شاگر وہے۔۔۔۔ جس نے ان کو لکھاہے کہ یہ ایک متنازعہ مسلم کو حل کرنے کی ایک متنازعہ مسلم کو حل کرنے کی ایک کوسٹ شمی ، اوراس سے اس بات کا مزیقیت ملک کراس زمانے میں مجمعی اس اینجیل سے مصنف سے بارے میں شمکوک اورا ختلافات یا سے حاتے ہے ہے ۔۔

لنداایے احول میں یہ بات بھی چنداں محلِ تعب نہیں ہے کہ انجیل آیو حنّا اور او حنّا کے خطوط کہی و آس کے شاگر دنے لکھے ہوں، اور بعد کے لوگوں نے ان میں الیے جلوں کا اصافہ کردیا ہون سے مصنّف کا صرّبت مسیح کا عینی شاہر مونا معلوم ہو،

اس زمانے سے مام رجمان سے پیٹی نظر تو ہیں ہی بات درست معلوم ہوتی ہے، نیکن خالص رجعت بسندان عیسانی نقطة نظر خسسیار کرتے ہوئے اس انجیل کے بائے میں لورے میں نمان کے ساتھ زیادہ سے زیا دہ جو بات کی جاسکت ہے دہ ڈاکٹر بیکن کا یہ خیال ہو کہ چرتشی انجیل نوحنا بزرگ ہی کی کبھی ہوئی ہے، مگر دہ براوراست حصرت عیسی علیا سلام کا شاگر دہ تھا، ہونے سے بجا نے ان کے شاگر دد ل کا شاگر دہ تھا،

ادر آگرمبہت زیادہ تحس نلن سے کام لیاجائے توپر دفیسراس تریز کا یہ نعطہ نظر اندستیار کیا جاسکتاہے کہ ابنیل پوحنا کا مصنف ہے آجنا بڑنگ ہے، گر ،

> یے پیاس ( Papins ) نے پوخنا بزرگ کوخدا و ذرکا شاکر و قرار دیا ہے، اور پولیکا آپ نے اس سے بارے میں کہا ہے کہ وہ ایسا شخص عقابین

B. H. Streeter The Four Gasp. . P. 431

ن ده خالص رجت پندا نه عیمانی نقطة نظری جے انجیل برحنا کو جلی قرار فین نست است کے انجیل برحنا کو جلی قرار فین است کی گئی ہے ، اس نقطه نظری جو کھینج آن کی گئی ہے ، اگر اس سے قطح لغز کر سے ہم اس کو بھوں کا تول تسلیم کرلیں تب بھی اس سے مذر رج ذیل نتائج ساھنے آتے ہیں :۔

انجیل نوتخاکا مصنف نوتخاب زبدی حواری نہیں ہے، بلکہ بوحنا بزرگ ہے،
 او نوتخا بزرگ صفرت عیسیٰ علیہ السلام سے حواریوں ہیں ہے نہیں ہے ،
 او نوتخا بزرگ نے صرف ایک مرتبہ ہارہ سال کی عربی صفرت سے حکو صرف دیکھا تھا۔
 ان کی خدمت میں رہے اوران کی تعلیات سفنے کا اسے موقع نہیں ملا،

۲۰ - یو حنابزدگ نے آخری بارصرت شیخ کومصلوب ہوتے ہوتے دیکھا، ۵ - ده یر دشلیم کا باشندہ نہیں تھا دیکیک کنقان کے جنوبی علاقے کا باشندہ تھا،

ج حرث یے سے بعد صفی کہ اس کا بھر حال معلوم نہیں اکر وہ کہاں رہتا تھا؟ کس سے اس نے علم حصل کیا ؟کس کی حجست اعظمانی ؟ اور حواریوں سے ساتھ اس کے تعلق کی ذعیت کیا تھی ؟

، مصفحہ کے لگ بھگ سننز سال کی عربی اس نے انجیل بو حنا تصنیف کے جب یں پہلی بارعق کا طول و جسم کو بیان کیا گیا ،

بعدی انستس کے بزرگوں نے اس انجیل کے آخریں ایک ایسا جلہ بڑھا دیا،
 جس سے بے ظاہر ہو کہ اس کا ایکنے والا یہ ختاین زیدی حوادی، یا حصرت مسیح کا کوئی عبوب شاکر دہے،

یہ دہ تتابع بس جن میں ہمانیے اپنے قیاس کو کوئی دخل نہیں ہو، بلکہ خور عیسائی علما۔ انجیل پر تخنا کو جعلی قرار پانے سے بچانے کے لئے انھیں ثابت کرنے کی کوسٹ ش کر رہوں ا ان تتابع کی روشنی میں مندرج ویل باتیں نا قابل انکارطر لیقے سے پایہ شورت کو پہنچ جاتی ہیں ، ان حلول و تجتم کا عقیدہ حضرت سے علیات لام یا اُن کے کی حوادی سے ثابت

اليس ب

۲- اسعقیدے کوحفرت یع علیہ استلام کی سوائے حیات بیں سہے بہلے ایک لیے تخص نے لکھا جسنے بارہ سال کی عربیں حضرت سے کو صرف ریجھا تھا اُن ہے مل کر کوئی تعلیم حال نہیں کی تھی ،

اله إدرى بركت المدايم الد: قدامت واصليت اناجيل ادبعص ١٢١ ج ١ الابورسل ١٤٠ ،

اس کی زندگی کہاں بستسر ہوئی تھی ؟ حواریوں سے اس کے کیا تعلقات تھے ؟

ہ - بہعقیدہ اس نے مصفی تئر بیں انجیل کے اندروا خل کمیا، جسب کداس کی عرسترسال

متی، اوراس و قت پوتس کے انتقال کو اٹھا کیش سال گذر پیچے ہتے ہٰہ

ہ - چونکہ بوتس کا انتقال اس سے پہلے ہو گیا تھا، اوراس نے عقیدہ حلول وتح ہم اپنی محصول میں واضح طود سے بہلے ہو گیا ہے اس عقیدے کو سبتے پہلے بیان ک

عقیرہ کفارہ ایک عقیدہ طول وجہ رصنت میں علیال طریقے سے داضح ہوجاتی عقیدہ کفارہ ایک عقیدہ طول وجہ مرصنت عیسی علیال الم کے کسی اوشا و است ہو اور درکوتی حواری اس کا قائل محا، بلکہ اُسے سب بہلے بوتس نے بیش کیا ہے، آئے ! اب عیسانی ذہرب سے دوسرے عقید سے لین عقیدہ کفارہ سے بادے میں سرتحقیق کریں کراس کا بانی کو ن ہے ؟ اور اس کی اصل کہاں سے کل ہے ؟

ال كونكة مورضين تخيين طور بربوتس كاسن وفات مسلسة كوقرارديتي بن،

اسلام کی بنیاد توحید رسالت اور آخرت کے عقائد ہیں، اس لئے پورا قرآن کریم ان عقائد کی تسریح اوران کے دائل کے بھوا ہواہے، یا مشلاً اختا لیست کی بنیاد مارکش کے فلسفہ تا ریخ ، انظریة قدر زائد د ) اور نظریة اشتراکیت ( ) جی ابنی برہے، ہذا کا دل مارکش کی کتاب " سرمایه" ل برہے، ہذا کا دل مارکش کی کتاب " سرمایه" ل برہے ، ہذا کا دل مارکش کی کتاب " سرمایه " ل برہ بانک کیا گھیاہے ،

لیکن عیسائی ندہ بکا حال اس باکل مختلف ہی ، جو نظر آیات اس ندہ ہے۔ یس بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ فن کی وجہ یے یہ ندہ ہب و دس ندا ہے متازہ ہے ، وہی نظر آیات انجیلوں سے نائب ہیں ،ان کی کوئی تشریح حضرت سیج علیہ استلام یا اُن کے کسی جاری سے نہیں ملتی ،عقیدہ تشکیت اور حلول و تعبتم کا حال تو آپ و کھے بھے ہیں ،عقیدہ کفارہ کی حالت بھی ہی ہے ،کہ وہ حضرت سیج علیہ استلام کے می ارشاد سے نابت نہیں ہوتا، اس بات کا اندازہ کرنے کے لئے انا جیل کے ان جلوں پرایک نظر وال لیج ، جن کے بارے میں عیسائی حصرات کا حیال یہ ہی کہ عقید ہ کفارہ ان سے ستنبط ہی، وہ جلے یہ ہیں ،۔

- ا۔ "اس سے بیٹا ہوگا ،اور تواس کانام کیتوع رکھنا ہیونکہ وہی اپنے لوگوں کوان کے گاری کانام کی میں ایک کو گاری کانام کے گئا ہوں سے مجات وے گا اس کانام (۲۱)
- ۲۔ "فرشے نے ان سے کما .... جمعائے لئے ایک منجی پیدا ہولہ ایعی سیج خواوند " (لوقا ۱۱)
  - ٣٠ "كوكلميرى الكعول في تيري مجالت ديكولي سي" ولوقام: ٣٠)
- ہم. حصرت شیح نے فرایا: " ابن آدم کھوت ہو دَن کوڈ معونڈ نے اور نجات دینے آیا ہو دُنوا ﷺ
  - ٥- "ابن آدم اس لئے ہمیں آیا کہ خدمت نے ، ملک اس لئے کہ خدمت کرے ، ادرا پی جان بہتروں کے بدئے فدیریں ہے \* (متی ۲۸:۲۰ ومرقس ، ۱:۵۲)
  - 9. سیرادہ عبد کا خون ہے جو بہتروں سے سے عناہوں کی معافی سے واسطے بہایا جاتا ہے و دشق ۲۸۱۲۹)

بس یہ بیں انا جیل متفقہ کے ووجلے جن سے عقیدة کفارہ پراستدلال کیا جاتا ہے،

ان جلوں سے زا محقیدہ کفارہ کے سلسلے میں کوئی اے استعماد میں ہیں إتى جاتی بشكل يه بركه اس د تنت عقيدة كفار وابني ترتى يا فنة شكل بي اتنام شهور بريجاب كران جسلول كو پڑمدکر ذہن سیدھا اُس عقیدے کی طرون منتقل ہوتا ہے ، لیکن اگر آبی انصاف سے سسا تھ مسلط ك تحقيق كرنا جاست من تو مقورى ويرس لي عقيدة كفارى أن تنام تغصيلات كوذبن مكال ديجة جويهل بابيس م نے بيان كى بين، اس كے بعد قالى اندين بوكران جلول كوكيك بارمير يربي ميا ان ملون كاسيدها ساده مطلب يتبين كلتا أحصري سي عليه استاهم عمرای کی استیون میں بھٹکے والول کو بجانت ا در ہدا بیت کا داست د کھانے ہے ہے تشریعیت لات یں ، ادرجولوگ کفروشرک اور بوا عمالیوں کی وجہسے اسنے آب کو دائمی مذاب کا سخی بنا يج بن الخيس برايت كاسبدها راسة وكماكر الخبي جبيم كعداب سي الخيار ولا الهام بن خواه الخيس اين التسليني عدمات سم جرم مي كنتي بي تكليفيس مردات التدي كيون مذكرتي يرس! مم بن جان بہتروں سے لئے ندیر میں اے " اور" یہ مرے عبد کا دہ فوق ، کوا جربہتیروں سے لے علاموں کی معان سے واسلے بہایا جاتا ہے اسے اگر بہلے سے عقيدة كفاره كا تصور ذبن بي جا بوان بوتوان يبلون كابعي صاف مطلب ينكل بهكدادكون كوكرابى سے مطلق اوران سے سابع كنابوں كى مانى اسا مان بيداكر فى كے لئے صفرت میے طیرانسلام این جان کے قربان کرنے کے لئے تیانیں اوراسی آ ادگی کا الماروالوں ان جلوں سے یہ فلسفہ کہاں ستنبط ہوتا ہے کہ صفرت آدم علیا استلام کے ممناء کی ج ہے اُن کی قوت ارا دی سلب ہوگئ علی ، اوراس کی وجسے ان میں اوران کی اولاد کی مشت میں اصلی گذاه داخل بو کمیا محماجس کی دجہ سے برشیرخوا ریچہ بھی دائمی مذاب کاسبحی تھا، مجمر تنام ونیاکایہ اصلی گمنا ہ خواسے ا تنوم این نے بھائسی پرچیار کا ہے ادم سے لیا ، اوراس سے

له ری کتاب استعاده ۱۱۵۳ کی عبارت جواس سلط من بحرت بیش کی جاتی ہے، سوده ای سب مبلول سے زیادہ موارم میں معلوم نہیں اس کا مصدات کیا ہے ؟ اور اس تشسیل ہے کیا مرادم ؟

تام فوكو س اسلي كناه معات موسية

اور اگر ذکورہ جارب صفرت علی طیاسلام کامقسد ہی محقاکر عقیدہ کفارہ کو داختے کریں تو اکنوں سے اس کی تمام تعصیلات کے سی تھی کیوں نہیں بھایا جب کہ وہ دین کے بنیادی حقالہ یں سے تھا، اور اس برایمان لائے بغیر نجات نہیں ہوسے تی تھی،

آپ دن رات انبیا علیم اسلام بیلا توم کے لیڈر دں کے لئے اس قسم کے چلے ہت اس قسم کے چلے ہت اس قسم کے چلے ہت کرتے ہوئے ہاں قربان کرتے اس کے مان قربان کردی ، لیکن ان جلوں سے کوئی بیمنہوم نہیں سمجھتا کردھ رست آدم کا اصل محمنا و توم پر مستطاعة ا، اُس لیڈریٹ قوم کے بدلے اس کی سرانو دبرواشت کرلی ،

کھر آگران جلول سے اس تبم سے مطلب کالنے کی عمباتش ہے تو یہ مطلب بھی کالا جاتا ہے کہ حضرت میں علید استلام نے اپنی قوم کے تیام گنا ہ اپنے سرلے فئے ہیں، اس لئے قیات سک نوگ کتنے ہی گنا و کرتے دہیں اسمیں عذاب ہمیں ہوگا \_\_\_\_ حالانکہ یہ وہ بات ہے جس کی تر دید شروع سے تیام کلیساکرتے آئے ہیں،

یمی دجہ کے کہ جی عیسانی علما نے ان جلوں کو انصاب کی نظرے پڑھاہے انخوں نے
ان سے یہ جبیدہ فلسفہ مراد لینے سے بجائے سید صاسا وہ دہی مطلب لیا ہے جوہم نے بیا
کیا، عیسانی تا پیخ کے بالکل ابتدائی دَور میں کو اتبلیں شیش ( Coclestius )
کاممنا یہی تھا، بچرسوزین فرقے کے دیگ ( Socinians ) بجی ان جلول
کی یہی تسٹری کرتے ہیں، انسائی کمو بیڈیا برٹا نیکا ہیں ان وگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا گہا ہوگا

یہ دیگ سیے کی جیات و موت میں مرت ایک شاندار داو خوات بات
حاف کے قائل سے یو ریڑا نیکا میں ۱ و ۲ و ۲ مقال تیکفاری )

اہ خاص طورے اس وقت جبکہ یہ فلسفہ عقل کے ملاوہ با تبل کی اس تصریح کے یعی باکل خلاف ہی : جو جان گناہ کرتی ہو دہی مرے گی بیٹا با بھے گناہ کا بوجہ دا تھائے گا، اور نہ باب بیٹے سے گناہ کا ہے۔ صادی کی سدانت اس کی بیٹی ہوگی، اور شریر کی شرارت شریرے سے یہ (حزتی این ۱۰۱۸)

یہ لوگ تو دو ہیں جو لرآزم سے زمانے سے پہنے عقیدہ کفارہ کے منگر ستے ، بھر ابرآزم کے دوریں اور اس کے منگر ستے ، بھر ابرآزم کے دوریں اور اس کے بعد ماڈرن ازم کے زمانے میں لوگوں کا عام رجحان کہا آجو کہا ؟ اس کے بالت میں کچھ کہنے کی صنورت بھی ہنیں ہے ، دہ برشخص کے سامنے ہے .

ندگورہ بالا بحث سے میزبات واضح مہوم الی بی کرحصن بت میسیج عنیا ت الام کے کبی علیات دام کے کبی علیہ اور جن جنول سے جلے سے عقیدہ کفارہ کا وہ مفہوم نا بت نہیں ہوتا جو تاج کل النج ہے، اور جن جنول سے اس پر استد لال کیا گیا ہے ان کا سید معا اور صاف مطلب کچھ اور ہے،

اب واریوں کی طرف آئے توان کا بھی کوئی ایک جلدایہ نہیں ہے جس سے عقیدً کفاً کی سنسندملتی ہو، اہذا پہلا وہ شخص جس نے عقید و کفارہ کواس سے پولے فلسفہ کے ساتھ بیان سیا ہے، وہ پوٹس ہے، رومیوں سے نام خطیس وہ اکھتاہے :

سپی جی طرح ایک آوی کے مبدی گناہ دنیا ین آیا اور مناہ کے سبت موت آئی، اور یوں موت سب آوی ہوں میں بھیا گئی، اس لئے کہ سبنے مناہ کیا ہیو کا متر لیوت ہے دیئے جانے تک دنیا یں گناہ تو تعامیم جان میں مربع کی گروت گئے۔
مرب ہیں وہاں محناہ محبوب نہیں ہوتا، تو بھی آدتم سے ہے کرموشی تک موت نے ان پر بادشاہی کی، جغول نے اس آوم کی نا فرانی کی طرح جو آیر کی مامٹیل تعاکنا، نیکیا تعامیک قصور کا جو صال ہے وہ فعمت کا نہیں ہیوں کہ جب ایک خص سے قصور سے نہیں آوی مرکے تو فوا کا فضل اور اس کی بیت ہوں کہ بیت ہی آوی لیک بی آوی میرے کے فضل سے بیدا ہوئی، بہست سے آوی ہوں برطروں کی افراط سے نازل ہوئی، اور میسا ایک شخص سے گناہ کرنے کا انجام ہوا برطروں کا فیشش کا دیسا مال نہیں ہیونکہ ایک ہی سبسی وہ فیصل ہوا جو کا نیج مراک کا میں کا دیسا مال نہیں ہیونکہ ایک ہی سبسی وہ فیصل ہوا جو کا نیج مراک کا کا می متا کی میں سبسی وہ فیصل ہوا جو کا نیج مراک کا کا می متا کر میں ہیں کے قصور وں سے الی نعمت بیدا ہوئی جس کا تیج میں کا دیسا مال نہیں کا دیسا مال نہیں ہیونکہ ایک ہی سبسی وہ فیصل ہوا جو کا نیج میزا کہ گئی متا کر می متا کر می میں کے قصور وں سے الی نعمت بیدا ہوئی جس کا تیج میں کے قصور سے ایس نعمت بیدا ہوئی جس کے قصور سے یہ براک گئی داست باز کھی ہوں کے تصور سے ایس نعمت بیدا ہوئی جس کے قصور سے یہ براک گئی داست باز کھی ہوں کے تعمور کے تعمور سے ایس نعمت بیدا ہوئی جس کے قصور سے یہ براک گئی کی داست باز کھی ہوں کے تعمور کے تعمور کے تعمور کے تعمور کے تعمور کے تعمور کے تیم کی کا تعمور کے تعم

سبب موت نے اس ایک سے ذریع سے بادشاہی کی توجو لوگ فعنس ادر داست بازی کی بخش افراط سے حاسل کرتے ہیں! ، آیک شخص لیمی سات بازی کی بخش افراط سے حاسل کرتے ہیں از آیک شخص لیمی سے ۔..
یوز کہ ہی حورت ایک ہی شخص کے! اسٹر بان سے بہت سے قوک کھہکا انجہر کے ۔۔ اس مراج ایک کی مسئر با نرادی سے بہت سے قوک کھہکا انجہر ہیں ہے۔ اس مراج ایک کی مسئر با نرادی سے بہت سے توگ داستہا زیم ہریں ہے۔

اورآ کے مزونشری کرتے ہونے کعتاہے :

مریاس نبیس جانے کہ ہم جنوں نے میتے یہ وج یس شامل ہونے کا بہر ایا قواس کی موت یس شامل ہونے کا بہر ایا ؟ پس موت بن شامل ہونے کے بہتر کے وسیلہ ہم اس کے ساتھ وفن ہوت ، ٹاکہ جس طرح سے پاپ کے جبلال سے وسیلہ ہے مردوں یس سے جالا یا گیا ، اُسی طرح ہم بھی نتی زندگی یں جلیں . . . . . چا بچہم جانے ہیں کہ ہا ری ہرانی السانیت اس سے ساتھ اس لئے مصلوب کی تھی کو حمن املا یہ ان کہ باری ہرانی السانیت ہم آسے گانا ہی غلای یس مذریں " ردویوں 1: ۱۲۳)

یشکفارہ کا بعینہ وہ فلسفہ ہوجس کی پرری تشریح ہم سپنے اب بی تفصیل کے ساتھ کرآنے ہیں ، پیعقیدہ پرنس سے پہلے کسی کے یہاں نہیں ملتاء اس لئے دہی اس عقیدے کا اِنْ بھی شہرائے ،

تورات برحل کا تھے اس کے بنیادی عقا مُدے بعدمناسب ہوگاکہ کورات برحل کا تھے اس کے بعد مناسب ہوگاکہ کورات برحل کا تھے ہے۔ برسی تیعتن کرل جات کا سلط می صرب سے علیا اسلام کی برایات کیا تھیں ؟ اور ولس نے اس میں کیا ترمیم کی ؟

حضرت سے علیہ اسلام نے متعدد ارشادات یں ومناحت کے ساتھ یہ فرا یا بو کرمیرا مقعد تر آت کی منالفت کرنا نہیں ہے ، بلکہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں ، بلکہ اناجیل میں آ

بيال كل لكعاب كري اس كومنسوخ كرنے نہيں آيا ، انجل متى يى سے ا لتي ديجھوكرين تودميت ياببيول كى كمايول كونسوخ كرشے آيا ہول ،نسوخ کرنے ہیں، بلکہ پدر اکرنے T یا ہوں میو کلمیں تمسے سے بمتا ہوں کہ جسب اسان اورزین ل مد جائی آیک نظاریا ایک شوشه توریت سے بر سور شليخاء دمتي ه: ١١)

نيزآب نے ايك مرتبارشاد فرايا،

مجو کوئم جائے ہوکہ لوگ تھانے سامھ کریں وہی عم بھی اُن کے سامھ کرد، كيونكر توريت اور ببيوں كى تعلم يى ہے ، (متى ، ١٢)

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے كرحصربت على عليه استلام بنيادى طور برتورات مواجب المل اورقابل احترام انترتحي

لیکن یوس کا قررآت کے احکام سے بادے یں کیا نظریہ ہے ؟ اس کے مندرج ذیل اقوال سے معادم ہوگا ، کلتیوں سے نام خطیں وہ ککستاہے ،

> مسيح جوبالصالة العنتى بنااس فيهيل مول كي كريشر اليكث كي لعندي عَيْرايا " ومحلتيول ٣: ١١١)

> > ادراسي كمعتاب،

آ ابان سے آنے سے پیشتر شرایت کی ایختی میں ہاری نگہانی ہوتی متی اور اس ایان سے آنے کے جرنا ہر بونے والاعقام اس سے پابندرہے ، اس شربيت مي كم ببنائ ويهادا استادين تاكهم ايان كسبب راست إ می مگرجب ایان آچکا قیم اسستادے ایحت شایع " (۱۳ ۲۲) ۲۵) اورافتيول كام خطيس كمسلب

اس نے جسم سے ذریعہ سے وشمی میں ماریعت جس سے حکم ضا بطوں سے طور

برتے موقوت کردی و اخیوں ۱۲، ۱۵) اور عرانیوں کے نام خط میں رقط ازہے:

سا درجب بها نت بدل می تو مشریب کامبی بدانا صروری و رجرانیون ۱۳:۵) اور ایک کستار در در در اینون ۱۳:۵)

معرد کر اگر مبلام مردیعی قرات این نقص ہو"! تودوسرے کے لئے موقع مد فرصور ندھا جا " ( د : )

آعے آیت ۱۲ یں ممثلب:

حجب أس في نياج مركيا قريب كويرانا عمرايا، اورج جيز بران اور دست كي موجاتى به ورد ست

ان تام ا قوال سے ذریعہ ہِ تس نے توداّت کی علی اہمیت باکل ختم کر دی ، ادر اس سے برحکم کو شوخ کرڈالا ،

نسل کے درمیان ہے اور جے ہم انوعے سوبہ ہے کہ تم میں سے ہرمسنر ذیر زیند کا ختنہ کیا جائے . . . . اور میراع مرتما ہے جم بی ابدی عمد ہوگا ، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو ؛ اپنے وگوں بی سے کاٹ ڈالانے ،

كي كداس في مراعبد تورا " (ميدانش ١١٠ ١٦ ١١٠)

ا ورحضرت موسى ملياللام سے خطاب كرتے ہوتے ارشادى :

أوراً معوي دن الراسي كافلند كياجات موراحبار ١٠٠٠ ٣)

ادرخود صفرت عیسی علیہ استالام کا مجی ختنہ ہوا تھا ہیں کا تعریح ابغیل لوقا ۲: ۲۱ میں موجود ہے ،اس کے بعد حصرت میں علیہ السلام کا کوئی ارشاد ایسا منقول ہیں ہے جس سے یہ تابت ہو ا ہوکہ فتنہ کا بحکم منسوخ ہو حیاہے،

لیکن اس بارے میں پرتس کا نظر برمعلوم کرنے کے بے اس سے خطوط کو دیکھتے ہ کلتیوں سے نام خطیں وہ لکھتاہے :

و بہا ہے یہ رو مصلی اور ایک اور ہے تو میں ہے ہے کہ کھیے۔ "دیکویں بونس تم سے کتابوں کہ اگریم منتہ کراؤ کے قومین سے ما کو کھیے

فأتدن بروكاك وكلتيول هازا

ادراعيم بل كريكمتله:

تيريك نه ختن كي جيزب، نا عنونى ، لمكن سرے علاق بوا ، (١٠٠١)

## ۲- تاریخی شواهب

ذکورہ بالا بحث ہے یہ بات کمل کرسائے آجاتی ہے کہ صربت عینی علیہ است کام اور بہتس سے نظریات بین کس قدر تصاوی، اور موجودہ عیسائی ذہر کے بنیادی عقائد دا حکام صربت میں علیہ استلام کی تعلیم نہیں ہیں، بلکہ انھیں بہتس نے وضع کیا ہی شلیٹ جلول وجتم بمقاں، قورات کی بابندی، عشار رہانی اور نیخ ختنہ سے تام فظریات کا باقی

دیتی ہے

گرمرف ابنی شوابد کی بنیاد پر یہا جات کر و آس ہی موجودہ میسا تیست کا بائی ہے ،
کو ہاری کتاہ میں بریات میس فرین قصاحت ہے ، لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بہاں وہ
عاری شوا برینی پیش کرویتے جائیں ، جن کی روشنی ٹیں یہ دھوئی مزیر واضح ہوجا تاہے ، اس کے
ایسی و آس کی سوائح جاست کا مطالعہ کرنا پڑے گا ، اگرچ و آس کی سوائح حیات پرست تد
مواد محد دوس ناہم کتاب اعمال ، خود پر آس کے خطوط اوران پر مبنی دوک ہیں بومیسائی
علمار نے لکھی ہیں اس دعوے کے بہرت سے شہرت میناکرتی ہیں جنیس ہم ذیل میں پی

ا. عرب كاسفر

عفرت میں علیال الم کی تعلیات پر ایمان لا یا تھا تو قاعدے کا دعوی کیا تھا، اورہ وا معفرت میں علیات اللہ می تعلیات پر ایمان لا یا تھا تو قاعدے کا تھا منایہ تھا کہ دو اپنے اس لا طرح آل انظاب کے بعد زیادہ دقت حضرت میں علیالت لام سے فیصن صل اور حوار یوں کے باس گذار آب جنوں نے براو راست حضرت میں علیال الم سے فیصن حال کیا تھا، اور جواس و قت ویں عیسوی کے میں بڑے عالم تھے،

لکین پولس کی سوائے حیات سے معلوم ہوتاہے کہ وہ اپنے نظریاتی انقلاب کے فرا بعد حوادیوں کے پاس بروشلم بنیں حمیا، بلکہ وشق کے جنوبی علاقے میں جلا کیا، کللتیوں کے ام خطمی وہ خود ککستاہے ،

بھی معافے مجھے میری ال سے بیٹ ہی سے معصوص کر لیا، اور اپنے فضل سے بلالمیا، جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجد میں ظاہر کریے تاکہ میں فیر قدمول میں اس کی خوشخری دوں ، قون میں نے گو شت اورخون سے اس کی ، اور ما تیک میں اُس کے پاس کیا، جو مجھ سے پہلے رسول سے ، بلا فرائو بھی چلا کیا، مجروباں سے ومشنی کو واپس آیا ؟ (کلیتوں ا، ما آیا ما)

مله والغ ريوكريبان توسي موادد متن كاجنون علاقه بودجهاس زلمن من توسقاع بمداع آنا مقادانسا يكلو پيرا برنانيكا اص ۱۹۹ . حداد مقاله: إلى

وت جانے کی وج کیا تھی ؟ السائیلا پیڈیا بڑا نیکا کے مقالہ تھارک زبانی سنے ،
سجلہ بی اسے دمین بہلس کو ) اس صزورت کا احساس ہواکہ آئے ایس خاتو اور پُرسکون نصنا میں رہنا جاہے جہاں وہ اپنی نئی بوزنشن کے بایدے میں بھر
سوچ سکے ، چنا بخہ وہ و آمشق سے جنوبی علاقے میں کبی مقام پرچلاگیا ، .....
اس کے سامنے ستے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے نئے بی برا کی دوشنی ہے
سمریوت کے مقام کی نئی تعبیر کر سے ،

اورمشہورعیسانی مورخ جیس میک گنس اپنی فاصلان کتاب میتی سے تسلّسطین کگ یں کیمنے ہیں ا

اله برانيكا، ص ١٨٩، ج عدمقاله، إلى ،

ادراس مقصد کے لئے اسے خامون اور پرسکون فعنا میں غور دفکر کرنے کی مزورت بھی آئے صفرت بھی آئے معزست بھی آئے صفرت بھی است میں ملے دین کے بجانے ایک نے ندہ سب کی داغ بیل ڈالنی بھی، جس کے لئے وہ حصرت عینی علیہ استلام کا اسم کرامی ہشمال کرنا چاہتا سمتا، پرتس سے ایک شہور عیسانی سوائے نکار ایعن ، ہے فوکس جیست پرتس سے اس عل کی تا دیں اس طرح کرتے ہیں ،

"پولس کواس بات کا بعین مقاکه خدائے اسے کام کا ایک مخصوص میدان دیاہے ، اورکسی فائی شخص کواس کے معاملات میں اس وقت تک خط الداری من کرنی جائے جسب کک کر خلاا کی دور اس کی دہنا کہ بی ہوتی ہے ، اگریہ بات وہن میں ہے تو ہوتس کے اس طرز عل کو بیجنے میں مدد ملے گی کہ اس بن نے ذمہ ہو تا سے کو بیجنے کے لئے بیٹس دو حواد یوں سے تعلیم حال اس بن کی ، اور اس سلسلے میں ان کامنون ہونے کے بجائے براہ داست خلافہ نائم رکھا ہا

<sup>4.</sup> F. J. Foakes Jackson, Life of St. Paul, London 1933 P 129

م الله يبال مسترجيك بين بيس كاس عبارت كى طرف اشاره كريب بين "جونو توفرى بين مستاتى وه السان كى من بيس بين المردة مج سكماني كن بلك ليوره مسيح السان كى ماري مجاس كا مكا خفهوا و ومجالسان كى ماري مجاس كا مكا خفهوا و ومجليول ا، ۱۱ د۱۱)

ہونی چاہے کہ آسے براہ راست خداکی طوف سے ان عقائد کی تعلیم دی تھی ہے، اوراس تعلیم کے بعد دین عیسوی کی سا بقہ تعبیر فسوخ ہو جگی ہے، - جعب ایسی کوئی دلیل آج کک کوئی مذہبین کرسکا تو کیا یہ نرادعوی اس لائق ہے کہ اس کی بنار پر دین عیسوی کی بالک کا یا بلسٹ دی جائے ؟

پھواگر صفرت عینی کے فورا بعدا بنی کی مرصی سے ایک ایسا انقلابی رسول آنے والا مقا، توصفرت عینی علیہ استلام نے اس کی آمد کے بائے میں کوئی ہرا بیت کیوں نہیں دی ؟ بلکہم دیجھتے ہیں کہ آسپ نے دبعول نصادی عید بینی کوست کے موقعہ پرنزولِ دوج القد کی خبروی سخی، حالا ککہ وہ کوئی الفت لابی واقعہ نہ تھا، عمر بچآس کے دسول بن کرانے کی کوئی خبر کی خبروی سخی، حالا ککہ وہ کوئی الفت لابی واقعہ نہ تھا، عمر بچآس کے دسول بن کرانے کی کوئی خبر کی خبریں دی ،

## پوس کے ساتھ جوار بوں کاطرزعل

اس پریداعتراص کیا جاسکتاہے کہ آگر ہِیس کا یہ دیوی غلاتھا، اور وہ دین عیسوی ک بیروی کہ سے بجاسے اس کی سخولیٹ کر رہا تھا، توصفرت عیجی علیہ اسسلام سے جوارو نے اس سے ساتھ تعا ون کیول کیا ؟

اس سوال سے جواب سے لئے قدیرے تغییدل کی عزودت ہی ہماری تحیق یہ ہو کہ پر آس نے حوادیوں سے سامنے آتے ہی فوراً اپنے العت اللي لظريات پيش ہميں كئے تھے، بكئه وہ شروع بيں دين عيسوى سے ایک سے تہروکی تسكل بن آن کے سامنے آیا تھا، اس لئے حوادیو نے اس سے سامنے پر دالورا تعا ون كيا ، ليكن جب رفة دفة اس نے عيسوى عقائد بن ترمم شروع كى، اوراس سے بنيا دى تصوّرات پر عزبيں لگائيں تو مصرت عيسىٰ عليه اسلام سے حوارى اس سے اختلاف كرسے قعلى طور بي الگ سے اس

افسوس بديكه اس وقت بهاي إس أس زماني كحالات معنوم كرف بي فتر

سله مقابل كيج كاب اعال باب ، اوراعال ١٠٨١

دو ذریعے ہیں ، ایک خود پرتس سے خطوط ، دوس سے اس سے شاگر دلوقا کی گئات اعمال ، اور اللہ اسے کہ یہ دونوں پرتسی اٹراست سے حاصل موسفے کی وجہ سے تعقیق حال سے لئے بہست مخدوش ہیں ، اہم ان دونوں ذرائع سے اور بعض ووس سے تاریخی شوا ہرسے یہ پتہ لگا ناکشکل ہیں ہے گئا خریں پرتس اور صفرت میلی علیہ السلام سے حواریوں سے درمیان شدیدلور تکین اختلافات رومنا ہو محتے ہے ،

چونکداس بہلوسے اس سے قبل بہت کم خور کیا گیا ہی، اس لتے ہم بیہاں مختلعت حواریوں سے ساتھ پوتس کے تعلقات کا کسی قدر تفصیل سے جائزہ لیں سے، آگر حقیقت کمل کر سامنے آسے،

## بولس أورترنياس

حضرت یی ملیدالسلام کے بارہ حواریوں میں سے جوصاحب پر آس کے نظر باتی افسان ملیہ اسلام کے بارہ حوالی سے جوصاحب پر آس کے نظر باتھ اللہ اللہ کے بعد سب سے پہلے آن سے ملے ، اور جوالیک طویل حرصے مک پر آس کے بیا ہے کہ اس کا انداز و کتات اعمال کی اس عبار سے بوتھا

مادر پر نقف نامی آیک الادی مقابص کا نقب رسولوں نے بر نباس بیسنی نصیحت کا بیٹار کھا مقا، اور جس کی بیدائش کرتس کی تقی، اس کا ایک کھیت مقاجے اُس نے بیچا اور قیمت لاکر رسولوں کے پاقس میں رکھ دی ڈاعال مور بر ہا تھی اور میں رکھ دی ڈاعال مور بر تھی اور ہیں ہور کے سلمنے پر نس کی قصد بن کی بادر آخیس اور بیر بر نا آباس ہی ستھے جھوں نے تام حوار بوں کے سلمنے پر نس کی قصد بن کی بادر آخیس نا کا بیٹین نا کا بیٹین نا در بیٹی کا بیٹین نا در تا تھی کہ حوار بوں کو اس بات کا بیٹین نا در قالے تھے ہیں ،

آورسباس سے ( فونس سے) ڈرتے سے ،کیونکران کولیتین نہ آ کا مقاکرے شاگر دہے ، گربر آ باس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس سے جاکر اُن سے بیان کیا کواس نے اس طرح راد جی خدا و ثدکو دیجھا ،ا وراس نے

اس مے بعد ہیں کتاب اعال ہی ہے یہ معلوم برتا ہو کہ لو کس اور برنا آباس عوصة وراز علام ایک ایک اور برنا آباس عوصة وراز علام ایک دوسرے کے ہستر ایک ایک ساتھ تعلیق عیسا بیت کا فرایف انجا کے ایک دوسرے حواریوں نے اور دوسرے حواریوں نے اور اور ایک کہ دوسرے حواریوں نے ان ور اول کے باسے ایس برشا دی کہ:

ی دونوں ایسے آدی ہیں کر حضوں نے ای جانیں ہانے ضراو مدلی و علی اس کے عالم میں ہانے مراو مدلی و علی کے عالم میں ا

اعآل سے بند بوس ماب کک برتباس اور بوس برمعا ملے بی شیروستکونظرات فی ایک ایساوا قد چین آتا ہے جابطور خاص توجہ کا بیتی ہو،
فی ایکن اس کے بعدا جا تک ایک ایساوا قد چین آتا ہے جابطور خاص توجہ کا بیتی ہو،
اتنے و صد کل ساتھ رہے اور وعوت و تبلیخ بی اشراک کے بعدا جا تک دونوں میں میں قدر شدیدا خطا من پیدا ہو آلے کہ ایک وو مرے کے ساتھ رہے کا روا وار نہیں ہا ۔
واقعہ کا آب اعمال میں کھواس فالم مان طویت بیان کیا گیا ہے کہ قاری کو پہلے ساس کا دیم کے ملا بھی ہیں ہوا، وقا سکتے ہیں ا

مع مگر بهتس ادر برنیاس انگ کیدی یورب، اور مبتت دو نوگورک ساته خداد ند کاکلام سکفات اوراس کی منادی کرنے رب جیدر دنید پرتس نے برتباس سے کہا کہ جن جن تب وں بی ہم نے خدا کا کلام سُنا یک آڈ بچواکن بی جل کرتھا ئیوں کو دیکھیں کہ نے بی اور ترباس کی سلح تھی کہ بی تحقا کوج قرقش کیلا آئے اپنے سائٹ نے جلیں گر بیتس نے یہ مناسب نہ جانا کہ ج شخص پخولیہ میں کنارہ کرکے اس کام سے لئے آن کے سائٹ نی تھیا تھا اس کو ہمراہ لے جلیں بی ان میں الیی سخت گرار ہوئی کرایک وو مرب سے جدا ہوگئے ، اور بر نباس مرقس کور جب از بر کرایک و و مرب سے جدا ہوگئے ، اور بر نباس مرقس کور حیا ئیوں کی قر ے خدا دندے نعنل کے میرو بوکر روانہ ہوا، اور کلیسیاد ن کومضبوط کرتا ہواسور بیا ور کلکیرے گذراہ راعال ۱۵: ۵۳۵ اس

محتاب آعال میں بظاہر اس شدید اختلات کی وجہ صرف یہ بیان کی حمی ہے کہ برنباس پر تحتا مرتبات کی حمی ہے کہ برنباس پر تحتا مرتبات کی مساری دائے ہیں اس سے اکتار کرتا تھا، لیکن ہماری دائے ہیں اس سٹ دید اختلاف کا سبب صرف اتن معولی سی بات ہمیں ہوسی ، بلکہ دونوں کی یہ دائمی جداتی یفتی ہا ہے بنیا وی اختلافات کی ہنا - ہرعل میں آئی تھی، اس بات سے شواحد مندرج ذیل ہیں :

د) لوقانے کتاب اعلی میں ان کے اختلات اور تجدائی کو بیان کرنے کے لئے جو یونانی الفظا سینعال کئے ہیں، دہ غیر معمولی طور پر سخت ہیں، مسٹر ای، ایم، بلیک لاک این سنات آعال کی شرح میں لکھتے ہیں:

كيااتنا شديداخلان جس كے لئے اليے غير عمولى الفاظ استعال كے بحے إلى دون اس بناد پرسدا ہوسکتا ہے کہ ایک شخص پر حنا مرفس کورفینِ سفربنانا جا ، تاہے اورودسرا ى بنار برميشهميشد عصف ديريدر فاقة لكوخرا ونهي كماماكا، الخصوص جب كه يه ر فا تست اس مقصد سے التے ہوجس سے نقدس اور یا کیزگی پر دونوں متفق ہوا، اس موقعہ پر بوتس سے بعض معتقدیں مختایۃ برتباس کومور دالزام قرار دیتے ہیں کراس نے اپنے ایک ست تدوا الد حنام تن مح سا عد لے جانے کی نواہش پر تبلینی مقاصدا ور اول کی رفا کومت ربان کردیاً، میکن وہ پوکس کی مجت میں اس بات کو نظرا نداز کر جاتے ہیں کہ ورنوں كى جدائى يد دجار قانے بيان كى ہج برآس كاشاكرد ب، مكرسوچ كى إت يد كر ده برنباس جواد وبقول ان سے محلیسا کے ابتدائی و درمیں اہم ترین تخصینوں میں سے ایک تھا اورجس نے تبلیغ و وعوت کے مقاصر کے لئے اپنی ساری پوشی مٹا دی تھی واعال ۱۹۳۷ موہ ا كباده بحن الين أيك رشة واركى وج سے تبليغ سے اہم قرين مقاصد كوفتر واركى وج سيدمى بات يريون بيس كى ماقى كه برنباس ادر يوتس كايدا خستلاف نظرياتى عقاءاد جب برنباس نے یہ و تھا کہ ہوتس وین میسوی سے بنیاوی عقائد میں ترمیم کرد ہا ہے تو وہ اس کی دفاقت سے الگ بھو بھے ہداور ہوتس سے شاگرد لوقانے اس اعتلاف کی الیری توجيه بيان كى جى كى دُوے أكر كوئى الزام عائد ہوتو بر تنباس بر مائد ہو، اور بونس اس الزاء ے بچ جاتے ؟

د) میراطعت کی بات یہ ہو کہ بعدیں بوتس یو حا مرقس کی رفاقت کو اوا کرلیتانو یا بختی ہے اور اور کہ اور کہ کا اور کا میں اور کہ اور کہ کا اور کا میں کا مار کے دو مرے خطوی وہ ککھتا ہے ،

Loewerich Paul, H's Live And Work, trans. by G. E. Harris, at Line + 1960 P. 74

ترقس کوسا تھے کو آجا ای کو کہ ندمت سے لئے وہ میرے کام کاپ و دی- جیتمیں ۲۱)

اسى طرح افيتون سے نام خطيس ده يکمتا ہے :

" ارسَّرُض جو بُرِے ساتھ قیدے ہم کوسلام کسٹلے، اور برنَباس کا رِشْۃ کا بھائی مرَضَ دجس کی بابت ہمیں سکہ لے سنے ، اگروہ مختادے ہاس آتح ٹواسے ایجی طرح کمٹا اُ وافستیون ۱۰:۱۰)

اس معلوم ہواکہ مرقش اور پرتس کا اختلاف بہت زیادہ اہمیت کا مالی یا اس معلوم ہواکہ مرقش اور پرتس کا اختلاف بہت زیادہ اہمیت کا مالی تھا،اس لئے پوتس نے بعدیں اس کی دفاقت کو گوار کرلیا،لیکن یہ پولے جھ آنا مرحب دیا یا این کی کئی کہی اور کٹ ب یس ہمیں نہیں ملاتا کہ بعدیں بردیا س کے ساتھ بھی پولئس سے تعلقات درست ہوگئے سے اس سے کہ اگر جھ کرنے کے بٹا ، مرقس ہی تھا تواس کے ساتھ بوتس کی دوستی کیوں ہموار مربوتی !

(۳) جبہم خود پونش کے خطوط میں برنبا سے اس کی ادامن کے اسباب تکاش کرتے ہیں تو ہیں ہیں ہیں یہ برخلا مند کرتے ہیں تو ہیں ہیں یہ نہیں ملتا کہ اس کا سب پوشنا مرقب اسکے برخلا مند ہیں ایک جلدا یسا ملتا ہے جس سے دونوں کے اختلا مند کے اصل سبب پرمی متدر

روشى يرتى ع الكليوس المام لي خطاس يوس كاستاب،

ا وسے بعد صرحت کیے مگر در دونوں ؟: ٢) پرتس اس کا ڈکر بیٹرکسی بُرانی کے کرتا ہے ، اور بیا حمراس سے مجی پیرمعلوم ہو تا ہو کہ دونوں آپس بی سطے نہیں ، ست

ادی ہم نے ملتیوں سے ام خطا کی جو عبار سٹیٹس کی ہے اس میں پونس نے پطرس ادر برتباس پراس سے طلمت کی ہے ، کہ اسمغول نے الطآ کید میں دہتے ہوئے بخونوں کا ساتھ ، یا، اور پونس کے ان نے مریدوں سے علیٰ کی خوشہ یار کی جو ختنداد رموسوی شریعت کے قائل نہ ستے، چنا پڑاس واقعہ کر بیان کرتے ہوئے یا دری ہے پیڑسن انتمتہ ککھتے ہیں ،

پرس اس اجنی شہر دا نطآ کیے، میں ذیادہ تر ای دو کو سے سابھ اُسٹنا بیٹنا ہوت ہوت کے سابھ اُسٹنا بیٹنا ہوت ہوت ہوت ہے ، اورجو اس کے پُرانے طاقاتی سے ، لہذا بہت ملد وہ ال کا ہم خیال ہونے لگاہے ، دو سرے میں بیودی بطرس سنا تر ہوتے ہیں ، بیاں تک کر ترتباس می خیر قرم مرید وں سے علی گا اختیار کونے لگتا ہے ، اس قسم کے سلوک کود کیے کر ان نوم یدوں کی دل شیکن ہم تی ہوت ہواں تک مکن ہے بوتس اس بات کی برواشت کرتا ہے ، گر بہت میلد وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے ، گوایسا کرنے میں اسے اپنے سا خیول کی مبلد دہ اس کا مقابلہ کرتا ہے ، گوایسا کرنے میں اسے اپنے سا خیول کی مبلد دہ اس کا مقابلہ کرتا ہے ، گوایسا کرنے میں اسے اپنے سا خیول کی

#### ما افت كرنى برنى بها بي ب

واضح رہے کہ واقع برنبآس اور پوٹس کی مجدا فی سے جندی وق میلے کاہے، اس لو کے الفاکیہ میں پانٹر س کی آمدیر دنباہم میں حوار ہوں سے اجتماع سے کچھ ہی بعد ہوئی ہے، اورحوار ہوں سے اجتماع اور برنب س کی جرائی میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اور قالے دو ٹوں واقعات کیا آنے مال کے باب 18 ہی ہیں بیان کئے ہیں ،

ہزایہ بات انہ کی طور پرسٹرین قیاس ہوکہ پوتس اور برنباس کی دہ مدائی جس کا ذکر اوقائے نے مرحم کی معروبی جس کا ذکر اوقائے نے محرم کی حدد برخت الفائل میں کیاہے ، پوخا مرتب کی ہمسفری سے آبادہ اس بنیاد کی اور نظر یا آب اختلاف کا بیچے ہمی ، پرتس ، پنے حرید وں سے لئے ختنا ور میسوی شرایوست کے ہما کو حفر وری نہیں جمعتا تھا ، اور بر نبانس ، ن احکام کو لپی بشمت والد سے لئے تیارہ ستے جو با تبل میں انہائی آکید سے ساتھ بیان کے عظم بی ، اور ان میں نسخ کا احمال نظر نہیں آتا .

چنان اس بات کو پا دری سے میرس استو بھی محسوس کرتے ہیں ۔ کہ پوتس اور برنباتس کی جدائی کا سبسب صرف فرنس نہ تھا، بلک اس سے ہیں لیٹست نظریا ہے اختلاف بھی کام کرنا تھا، دو لکھتے ہیں:

ار نباس ادر بوآس نے جو کہ بڑے مال حصار منس سے، مزدرا بی الملی کا اعراف کر لیا جد کا ادر ہوں وہ وقت دور ہومات ہے، لیکن یا وجوداس کے سات کی لیا کہ در کی رضان کے در سیان مجدد کے رض دہ جاتی ہو، جو بعد میں ظاہر ہوتی ہے ہد (حیات وخطوط بوتس میں ۱۸ و ۱۰)

کویامٹراسکندنے یہ سیلم کردیا کہ بعدیں پوتس اور برنباس کی جوجدائی ہوئی تقی اس میں نظریاتی اختلامت کا دخل تھا،

سن اکس البته بیاں ایک اعراض ہوسکتا ہی اور وہ یہ کتاب اعال کے میروکم کوسل ابندر ہویں اب اس ایس بیان کیا گیاہے کہ تمام معت در دواد ہوں نے پردیم میں بیان کیا گیاہے کہ تمام معت در دواد ہوں نے پردیم میں بی جمع ما بدالسلام میں بھی میٹورہ سے بعد سے کم لیا متناکہ غیر قدموں کو صوف حفرت میے علیہ السلام

اله حيات وخطوط يولس سمدو ٨ مطبوع معالم على بياب المين بك سوسات لاجود،

پرایان لانے کی دعوت وی جانے وارد اہمیں موسوی مثر ایت کے احکام کا پابندن بنایا میں ہوا۔ اس فیصلے میں پوتس کے علاوہ لیاآس، بر نباس اور دیقوت بھی مثر کیا ہے ،

مجربہ کیے مکن ہوکہ بمآس اور برنیاس اس بنام بر بیش سے اختلاف کری کہ وہ غیر قواد کے لئے آنہ رائی کے احکام ختنہ وغیرہ کو واجب المل قرار نہیں دیٹا تھا، اگر بطآس اور برنیاس کا مسلک بوتس سے خلاف یہ بوتا کہ غیر قواد سے لئے بمی لورات کے احکام واجب الممل بیں، تو وہ یہ ترقی کے اجتماع بی وہ فتوی صادر نہ کرتے ،جس میں غیر قواد س کو تورات کے احکام کے احتمام المحام ہے۔ احکام کے احتمام کا مستنتی رکھا گیا متما،

یداعرّان بظا مروزی معلوم ہوتاہے، نیکن اگرنظ نا نرکے ساتھ بانتفعیل کسس ماحول کا جائز ولیا جاسے جس میں تروشلم کی کونسل منعقد ہوتی متی اور جس میں پوتس اور ترنبات کی جدائی علی میں آئی متی توبیاعرّاص خود مخود رفع ہوجا کہے،

اس سلسلے میں ہماری تعینی یہ ہوکہ یر وشلم کے مقام پرجوار ہیں نے جو غیر قوموں کو قور آئے کام سے ستنی قرار دیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دو ہمیشہ ہمیشہ سے لئے ان احکام سے ستنی رہیں گے ، ادریہ احکام آن پرسرے سے دا جب ہی نہیں ہیں، بلکہ اس نے مطالات کر بین نظار کھتے ہوئے معلوم ایسا ہو تا ہے کہ غیر قوموں کے لئے قرریت کے بعن حب زدی اور فردی احکام مثلاً فقتنہ دغیرہ صفریت عینی علیات کام کے دین پرایمان الا نے کے مالات کر بین نوایمان الا نے کے ان جو بن ایس سے ، اور واس ڈورے میں اور دو اس ڈورے دری برایمان ہوتی کے ان جو بن اور دو اس ڈورے دری برایمان ہنیں الا ہے سے کہ بین ان جزد کی احکام برعل کرنا پڑے گا، لیمن کم علم افراد نے انحمیس پر بھا دیا تھا کہ اخروی نجات کے لئے جس طرح حصرت میسیٰ علیا استسلام پرایمان الا ناصر دری ہے ، اسی طرح ختنہ کرانا اور قریت کی تمام موسوی رسموں پر عمل کرنا ہمی لازمی ہے ، اور آگران پرعمل دکیا جائے گا تو دہ نجات کی تنام موسوی رسموں پر جنا کی دو تا تھتے ہیں ،

تپر مبعن لوگ بہودیہ سے آکر بھا یوں کو تعلیم دیئے گئے ،کہ اگر ہوئی کی رم سے موافق محادا نتنہ نہ ہو تو ہم تجات نہیں پاسکتے ہے داحال ۱۹۱۵) ظاہر بوکہ یہ تعلیم غلط محق، ختنہ وغیرہ سے حب شددی احکام اگرچ وین موسوی اوردی شیدی

موجستيادكرتي برت غيرسلون كوكفرت كالياجات،

بس ہیں طرزعل حواریوں نے مہت یار کیا تھا، اور جب اس سلے برتے وہلم کی جمائی فاور معتقد ہوئی تو باتھا ہے جمائی او متعقد ہوئی تو با تعاق یہ طے کیا گیا کہ آگر غیر قویس خننہ وغیرہ کے احکام کواپنے لئے نا قابل ہوا سمجتی ہیں تو اسمیں احبا زے وی حلت کے دوان احکام پرعل کے ابغر سمجی دین عیسوی سے بنیا دی عقائم پرایان لاکروس دیویس واغل ہو جائیں ،

کیوں دہن سکیں گی ؟

رباں یہ بات ہی واضح رسی جائے کہ آوٹیلم کونسل کا موضوع ہمٹ یونہیں تھاکہ ورا سے اسکا مغرقوموں کے لئے واجب ہیں انہیں ! \_\_\_\_\_ بلکہ موضوع بحث یہ بہتا کہ و را سے اسکا مغرقوموں کو تھم دیا جائے انہیں ! \_\_\_\_ باری تحقیق یہ بوکہ جاں تک اجھا کا فروامت کے فی نفسہ داجب بونے کا اتعلق ہے اس کے اسے بی حواریوں کے ورمت ان کو فی اختلات بنیں تھا، سب انتے تھے کہ پراتھا م فی نفسہ داجب بیں بھنگواس میں تھی کہ جب یہ بات بچر لے میں آج کی ہے کو غیر قومی ان فروعی احکام کے نام سے بِد کی بیں قوائمیں صوف بنیادی عقائد کی دعوت دینے پراکسفار کیوں نہ کیا جائے ایسی دج بوکر جو لوگ سے اس بات سے قائل سے کو فیر قوموں کو قررات کا با بند بنایا جائے ، اس کا حال بیان کرتے ہو کو اس بات کے کا میں دے بوکر جو لوگ سے اس بات سے قائل سے کو فیر قوموں کو قررات کا با بند بنایا جائے ، ان کا حال بیان کرتے ہو کو اس بات کے کہ والے کہ ،

" مگر فریسیوں کے فرقہ میں سے جوابیان لائے تھے ان بی سے بعض نے
اکھ کر کہا کہ ان کا رغر قوموں کا ، ختنہ کرانا اور ان کو موسیٰ کی متر لیست
پر عمل کرنے کا حکم دینا مزورہے ، داعال ۱۰: ۵،
اور اس کے جواب میں جب بیعقوب .... نے اپنا فیصلہ صادر کیا تو انفوں نے کہا کہ:
"پس میرافیصلہ ہے ہو کہ جو غیر قوموں ہیں سے خدا کی طروت رجوع ہوتے ہیں کہ ہواں کو کو کھیجیں کہ ہوں کی کرویات اور حرامکانہ
ہم ان کو تکلیدے دین مگر ان کو لکو ہیجیں کہ ہوں کی کرویات اور حرامکانہ
اور کھا گھونے ہوئے جانوروں اور ایوں ہے ہم کریں واعال ۱۹ یا ۱۳۱۲)

ادراس کونسل نے اجماعی طور پر فیرقوموں کے نام ج خط لکسااس میں کہائیا کہ ،

له ورناگر بیق سی معتصدیہ ہوتا کہ غیر قوس سے لئے قودات سے امتحام کو قبلی طور پر نسوخ کردیں ، قوہ ذایہ جاستے متحاکہ یہ استحام میں وی کہ ہیں خوبی اس نے جو نا ایا ہی ہیں ہودی سیمیوں سے لئے بھی خوبی اس طرح اپنے لئے بھی جس طرح ان احتکام کوغیر قوموں سے لئے آتا بل برواشت قرار دیا ہے ، اس طرح اپنے لئے بھی ای بارواشت بجا ہے ، تقی

"ہم نے مناسب جا ہا کہ ان صروری باقول کے سواسم پر اور بوجہ ما ڈالیں اسکر سم بنوں کی سسر بانیوں سے گوشت سے اور ابو اور گلا گھوستے ہوئے جا نوروں اور حرا مکاری سے پر بمیز کر وہ اگر سم ان جیسنر وں سے اپنے آکچ جا نوروں اور حرا مکاری سے بربمیز کر وہ اگر سم ان جیسنر وں سے اپنے آکچ بھائے۔ رکھو گے توسلامت رہو گئے ، والسلام سر دا عال ۱۵: ۲۸ و ۲۹)

ان تام عبار توں سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ حاربوں نے تورآت سے احکام کو مطلق طور پر نسوخ بنیں کیا سے اللہ ایک اہم مصلحت کی وجہ سے غیر قرموں کو اُن سے بغیروین عیسوی بین واقعل ہونے کی اجازت وی تھی، با دری، جی، تی میتنلی صراحت کے ساتھ تھے ہیں ؛

المالی پرایخیں دبرتباس ادر بوتس کی برمعلوم ہواکہ آجک اسسوال برخوب مباحثہ مورباہ کو غیر میج دیوں کو کن سندا تعلیم کلیسسیا میں پودے طور پر برگیا کیا جا سکتاہے ، ده ۱۰۱۱)

ان آن کہ میں برواج کفا، اور پہ آس اور بر آباس نے اپنے بشاری سفروں بیں اس اصول کی تقلید کی ، اور غیر بیمودیوں کو بھی بیمودیوں کی طرح کلیسیا کی سشراکت اور رفاقت بیں شریک کر ایا جا اس کفا، اوران سے لئے تنتہ کی کوئی تیر دنتی، رجیدا کہ بیودی مریدوں بی بھواکرتی تھی) اور دری ہیں موسری شرایت کی تر درم کا پابند ہونا پر اتھا، لیکن پر وشلیم کی کلیسیا کے موسری شرایت کی تر دم کا پابند ہونا پر اتھا کہ بہ شرائط اُن پر مزور عائد کی جاتی ، نیکن بیر و بین بیسے کے موش اور جائدی کی بر تراباس ان کے بیشوا تھے، اس کونسل میں انقا کیہ کے مندو بین بیسے گئے موش اور بر تنبی اس کونسل میں یہ نیمسلہ ہواکہ ایسی کوئی شرائط کی میں دوری و مریدوں کوئی شرائط کی بیموں اور عرفی فی سیووں اور عرفی سیووں اور عرفی سیووں میں داور دوری نوم یہ و کی کوئی میں موادی کی میں داور دوری کی میں میں داور دوری کی کوئی کر غیر بیمودی سیوری کی میٹر کر ہی اور دوری اور دورا مکاری سے برمیز کر ہی سے اور اہرا دوری کا تھونے ہوئے ہوئے و با فردوں اور حوا مکاری سے برمیز کر ہی

ادرکر دو موسوی شریعت کے اعلی اخلاق معیار پرکار بندرین م اس عبارت اور بالخصوص اس سے خطاکت بدوجاد س سے بی بربات بخربی واضح

ہوجاتی ہے کہ واروں کا مقصد یہ نہیں تھاکہ ان احکام کوغر سودی میوں کے لئے کیسر شوخ کردیں ، بلکہ مقصد رہ تھاکہ ان کے دین عیسوی بن واضل ہونے کے لئے ایس کوئی

الشرط ما تردنی جلت،

یہ تقاموادیوں کااصل موقف ،جس کا اعلان تروشلیم کونسل بر کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جب برتناس اور برتس انطا کیہ پہنچ ، قو پر آس نے حادیوں کے اس اعلان سے فلط فاکدہ اسطایا، اور یہ تعلیم دینی سشر ورا کردی کر قردآت کے تمام احکام تعلی طور نیسوخ ہوں اس کے احکام ایک لعنت سے جس سے اب ہم بھوٹ گئے ہیں، اور ،سب ان پرعل کرنے کی کوئی حاجت بہیں دی ،

علی ہے کہ پرتس سے اس دیوے کو قبول کرنا گویا دین عیسوی کو یا کل ہیں۔ کرڈ الٹا تھا، اس سے اس موقع پر بھرآس اور پر نبآس نے پوٹس کی عالنت فک جرکاؤکڑ و دبان نے اس طرح کیاہے کہ :

> میکن جب کی خالفت کی کیونکہ دہ طاحت کے لائن کھا، اس نے کر دیموران کی خالفت کی کیونکہ دہ طاحت کے لائن کھا، اس نے کر میعقرت کی طرحت سے چند شخصوں کے آنے سے پہلے تو دہ خرق موالوں کے ساتھ کھا یکر آنتا، گرجب دہ آگے تو بختووں سے ڈرکر پازر ہا اور کٹارہ کیا ادر باتی ہودیوں نے بھی اس کے ساتھ ہوکر دیا کاری کی میہاں تک کہ برخیاس بھی ان کے ساتھ ریاکاری میں پڑگیا ، دھلتیوں ۱۱۰۲ میں

ه بی افی میتل: بهاری کتب مقدمه مرّجرید ایس الهم الدین دمسریم ، این ناحری ، این مردی ، این ناحری می می می میرد مطبوع سیمی اشاعت خان فیردز بود ردو ، الایور ،

سله منتون ۲: ۱۳ ،

ادراس واقعه کے متصل بعد برتباس نے پرتس سے ناراحن ہوکراس سے جدائی اختیار کرلی تقی داعمال دا: د ۲ تا ایکم

علم ایسا ہوتا ہے کاس مرطع پر بطاش اور برنباس نے جو کا مسل میسا نیوں کا اللہ من کا اللہ من کا منافقت کی متی اس کی دجہ سے اصلی عیسا نیوں کا ایک براطبعه یونس سے برست مرکباتها، بیان تک کر محلقید کاعلاقہ جوتا مرغیرقوموں کا س تھاد اں بھی اس کی دج سے شورٹ بیدا ہوگئی تھی جس کی بنا۔ پر گلنتیر کے لوگ ہوتس کی طر سے بدنل ہونے لگے سے ،اسی لئے اس نے انعاکیہ میں بیٹ کو کلیٹوں سے نام ایک خطاکھا جس میں بنایت شد ومد کے ساتھان وگوں کی مخالفت کی تھی جو بھر قوموں کے لئے شرایت كوسمى بمى درج ميں واجب بھل سمجتے ستے، يہ خلاتعد ووج ، سے إس سے دوسرے خلوط كى بنيست متازدرج ركمتلب، ايك تواس سے كريد يوتس سے جود خطوط مين ارمخي اعتبارے بہلاخطے، دوسرے اس لے کریہ وہ پہلاموقع ہےجس میں اس نے وب کمل کراہے لظرايت كاعلان كياب، اس عقبل اتن وضاحت عسائم اس لے ليت نظريات بیان نہیں گئے، تیسترے اس نے کہ وہ اس خطامے اندر بڑے جلال میں فتا آ تاہے ، اور بار بار ا بنے محالغوں کو ملعون مسترار دیتاہے، چوشتے اس لئے کہ اس خطیب اس نے میلی بارہ وصاحت کی ہے کہ مجھے دین عیسوی کی تعلیم حاسل کرنے سے لئے کہی توادی سے واسطے کی عزورت بنيں ہے، بلك مجے براو راست بزردية وحى علم حصل بواہ،

پرتس کی اصل حقیقت کرمعادم کرنے سے لئے اس نطاکا مطالحہ بہت صروری ہی ا ر لئے ہم ذیل میں اس خطرے متعلق چنداہم بالیم بیش کرتے ہیں، اس نطاکا پس نظرجی ملی مین آتی نے ان الفائلیں بیان کیا ہے:

> آس دبر دست خط کے کلفے کی دجرب می کربعن میروی اکن میرون اس انجیل برحل کیا تقاجر او تس فر محلقید کی کلیسیا دّس کو سینجاتی می ،

> > له عبارت كالتي ويجي مقدم إص ١٩١٠ (١٩٢٥)

سن وانتحر ر كرميسانيون سے كام س افيل سے مرا د تبليخ دين إندى نظام بوتا ہے ،

ان جو فے استادوں کی تعلیم یہ تھی کرجس انجیل کی بوتس منا دی کر ا ہے، واستی زندگی میں مردت پہلا قدم ہے، فرید سیوں سے لئے بوری برکت مال كرف سے لئے يا حزورى ب كرموسوى سشرليت يرعل كري دا؟) .... وو پوتس پرالزام نات سے کروویے اصول اور تقالی کا بیکن ہو، خود قومترلیت برعل برای الین فرم بدول سے مطالب نہیں كرا ا،كدود بھی ایساکری، اُن کے صلے کاطرابیہ یہ تھا کہ دہ پوتس کے اخستسیار کو پہکر اس کی منادی کو کمو کملاکری کروہ سے کے ارہ رسولوں سے مختلف ہے، الدائس ين على نهي ،كيونك ادل الذكر برصورت بي يولتس بر فوقيت ريحة بن قامر كالرك الي منطق اورولا بل على نومريدول كاكر منحرف ادر بركث تبهوكى ادر مخالفين في اينا مقصد ياليا ؟ الدانسائيكلويدًا برانكايس اس حلكايب نظراس طرح بيان كياكياب، ت تو ہوتس کو بعدیں معلوم ہوا کہ رکھلتیہ کے لوگوں میں) انوامن کا خلوب،اود بربعن الي احجاج كرف داول فيداكياب كرج محلتيون كويدنين دادب شف كريدتس كى المبتل كويمودى قواين سيم بوناچلې، اورس طرح قديم اور اسل حارون ( Apostles تعلیم ب، ایک محل میں وندگی کے ان طلنہ اور موسوی رسین بی مزودی ہ د دمرے الغا ثل من محلیوں کوریقین والا ایمیا تھاکھتے کی سیمائی نظسم کا . وتحقاق على كرف كم لئة بينا جائز داسة ورآت برعل كرنك بونا تومردون ( Converts ) کے منے مروری ہے، یہال کک کران مے لئے بھی ج بت برسی سے میسانست کی طرف تن بن ، یہ دخل اندازی کنوا مدم کلیساکی بہودی یی جاعث سے تعلق رکھتے

منے، انھیں سفد یا در برخط و تھا کا گر ورآت کو فائے کی گیا تو کلیسل کے ا ظاتی مفادات قرباق برجایس کے ، کی دیکوں کی بعد معال استقب کی إرق ك سائحة تعين بيساكراس كاعكس اعال كم إب وايس نظرا الد بظاہران اوگوں کی سرکردگی بھن ممتازا فراد کریے تھے ہ ان عبارتوں کے خطاکشید و جلول سے مندرج ذیل تا کے برآ مربوتے ہی ،

ا۔ گلتیہ یں پرتس کے ماابغین کلیسات قدیم کے متازا فراد سے ،

۲۔ ان و کول کا کمایہ تھا کہ غیر توٹ جو دین عیدی میں بغیر فتن کے وافیل ہو تی ہیں، م ان کاپہلا قدم ہے ، معلمیعی زندگی سے ان کا پہلا قدم ہے ، معلمیسی زندگی سے ان کا م حروري ين

ا یوگ کے تھے کدری میسری کانترع دنبہرکا فاصرف واروں کوسیجا ہے يوتس كوچىسى ،

سمد ان وگول کے خیال کے مطابق مدیم اوراصلی واربون کی تعلیم یہ تقی کو سمسل میمی زندگی سے اے فتنہ اور تام موسوی احکام برعل کرنا ضروری ہے، اس سے صاحت واضح ہے کہ پرتس کے معترضین کا اصل اعتراض یہ تھا کہ وہ حواریوں كى مخالفت كرد باب، ادرات اس بات كائ بنيس بينيا ، لبندا أكر حوادى اس معلى بن پرتس سے ہمنیان ہرتے تواس سے لئے جواب دہی کامیدسا داستہ یہ متا کہ وہ یا تو خود کو ل خط تھے کے بوانے واریوں سے مکسولی جس میں دہ پرتس کی حامیت کا اعلان کرتے، یا أكر خودي قاستا مفاتونس بين به وضاحت كراكم تهام حواري ميري جميال بين اوروه يرقطم

كى كونسل من يفيصا في على إلى كرغير قومول كے اللے خلف وغيرو طرورى بنين ب، لیکن رہ تھلتیوں کے نام خطیس ایسا ایک جلہ بھی نہیں اکستاجی سے بنظا ہر ہو آہو كراصل وارى اس كے بخیال یں اس كے بجلت وہ يہ دعوىٰ كرتاب كر مجے وين عيسوى كى

طه انسائيلوينيايرانيكارس، ١٩٤٥ ومقاله "Galatians, Epistle to the."

تسشريح وتبيرس حواديول سے تعليم إأن كى حايمت على كرنے كى كوئى عزودت نہيں، بلكم مجے خود مراوراست وحی کے ذریع علم عطاکیا جا کہ ، د الكمتاب ،

کے ہمائیو، میں محتیں جناتے دیتا ہوں کرجو خوشخری میں نے سسنالی وہ انسا كى سى تېيىلى ،كيونكه ده مجے انسان كى ماحث سى بنيلى بېنى ادر شريجے سكھاتى عمى، بكديسوع ميخ كى طوف سے عصے اس كامكا شفہ بواء (كلتيوں ١:١١ و١٢)

؟ . آسكه جل كروه على الاعلان بيوآس كو معلامست سے لائن " اور مرنباس كوس رايكا " قراد دیتاہے (۱۶ وا ۱۳۲۱) اور اپناساراز دریہ ٹابست کرنے پرصرمٹ کرتاہے کہ مجھے براہ را<sup>ست</sup> نداکی طرف سے وحی ہوتی ہے،

اس سے صافت ظاہرہ کے جس مرجلے پر ہی تملیوں کوخط لکھ رہاہے اس مرحلے پر وادی اس سے ہم خیال جیس میں اس سے ، ورن و دیا ہی قدم پر بر کہار ساری بحث ختم کرسکتا تقا، کہ واری میرے ہم خیال ہیں،

اس بریداعراص میا ماسکتلب کر آخردورے عیسانی علیار سے نزدیک کلتیدل کے نام ونس كاخط يروشليم كونسل سے بہلے كاما كيا ہے، اور برنكه اس كونسل سے بہلے كسس معاصلے ميں حواريوں كا نقطة فظرواضح بنيں بوائقا، اسستے برنس نے اپنے اس خطر ميں ال كاحوالهميس ديا،

لیکن ہلاہے نزویک بے خیال درست بہیں ہے کا گنتیوں کے نام خط پروشلم علی بيلے يكماكياہے،اس نے كاس خليں بِسَ كمسّابى،

ملکن جب کیفا د بیاس ) الما کیدین آیا تویس نے دوبر دموراس کی خالفت كى كيونكدوه لامت كے لائن عقام (١١١٢)

اس میں ہوتس پعلس سے انطاکیہ میں انے کا ذکر کر رہاہے، ادریہ واقعد لاز بایرولم فول

كي بعد كاب وبيهاكراندا يكويد إفي كالياب،

"کلیوں ۱۱۹۲ میں بوتس برحقیقت واضح کرتا ہے کہ یروشلم کونسل کے معالم سے اوجود اپلآس نے غرقوموں کے متعلق امین پالیس میں تذیذب کا اظہار کریا ہو

اس سے مان ظاہر ہے کہ یہ واقعہ بروشیم کونسل سے بعد میں آیا تھا، یز بوتس سے
اکر سوائے بھاریمی اس واقعہ کو بر وشیم کونسل سے بعد قرار دیتے ہیں، لوئی دیک اور بع
پیرٹس استھ لے واقعات اسی طرح بیان کے ہیں، ادراس بعلے کے تیور بھی صاف بتار ہوئی
کہ یہ واقعہ بر وشیم کونسل سے بعد کا ہے ، اس لئے کہ بوتس پیلزس کو قابل ملامت اسی دقت
قرقرار نے سکتا ہے ، جیب اس نے پہلے اپنے موجودہ طرز عل کے خلاف کوئی اقرار کیا ہو،
اگر لیکوس نے پہلے یہ اقرار نہ کیا ہو گاکہ غیر قرموں کو موسوی بتر لیست سے احکام جوڑ نے
کی اجازت ہے تھ بہلے یہ اقرار نہ کیا ہو گاکہ غیر قرموں کو موسوی بتر لیست سے احکام جوڑ نے
ما من مطلب ہی یہ ہے کہ پیرٹس نے بار طامت کیے قرار دیے سکتا تھا بواس بطے کا
دواس کی مخالف ہی یہ ہو گی گئی ، ادراب کا المشاری بار المذالا ز مرا
دواس کی مخالف المحالمی میں بیرٹس کی آمریا ، اب ذالا ز مرا
بردشیم کونسل افعا کیہ میں بیرٹس کی آمریا ، اس لئے کلتیوں کا خطابھی پردشنم سے
بردش بیوٹس کی افعا کی میں آئر کی آمری ہے ، اس لئے کلتیوں کا خطابھی پردشنم سے
بردش بیوٹس کی افعا کیہ میں آئرکی آمری ہوگی تھی، ادر چر کھ تھاتیوں کے نام خطابی

بذا ہما ہے نزدیک عیسائیت کے علما بمتقدین ہی کی داسے میج ہے، جے بی، ٹی میننی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ:

له برٹانیکا، ص ۱۸۲ ج ۱۰، مقالہ بیلس ( Peter ) واض رہے کہ بڑانیکا کے مقالہ نگارنے آئے ہے۔ انگارنے آئے ہوئے کہ ا آعے جل کراس نقطۃ نفال تروید کی ہے، کہ کلتیوں کے نام نعلی وسل کے بعد د کھا گیا ہے۔ ا دحالہ بالا)

ميل يدخيال كميا جا كالحقاكه بونس في اسيخ تيسرت بشار تى سغرك دوران میں متسریباً اس و قت اس علاقہ رنگلتیہ ہے کی کلیساؤں کو بیر خط لکھا، جب دوا ك وكون كوروميون كاخط تحريركيا تعادا دريدوا تعداعال ١٥ ك علس سے بعد کا ہوگا ہے

سے مندرجة بالا بحث سے يہ اتيں بائة شوت كو بہنج جاتى بن :

الد بر نباس اور و مرسے حوار يوں فے شروع بن يہ سمح كر يونس كى تصديق

کی می که ده می معن میں دین عسوی برایان لا چکا ہے،

۲- اس بنار پرومة وراد تك برنباس يونس سے سائدرا،

٣- مجر برنباس نے اس سے جوجدا کی خسیاد کی اس کا سبب نظریاتی اختلات تعا،

مم - یروشلیم کونسل میں حوار بوں نے غیر قوموں سے لئے ختنہ دغیرہ سے احکام کو تعلی طور بر منسوخ نهیں کیا تھا، بلکہ اس بات کی اجازت دی تھی کرغیر توییں ان احکام پرعل

كرينيمى دين عيسوى بي وانول بوستى بس، ادريكل يي ذير كى طرف ببلاندم بوكا

۵. لیکن پوتس نے اس بات کی تبلیغ شروع کردی ، کرورات سے تنام احکام نسوخ ہو بی ہیں، یہ ایک لعنت تھی جس سے ہیں چھڑا لیا گیا ہے (سکتیوں ۱۳:۳) اور اگرتم خلنہ

كرا دَك توسيح سي مم كو كي فائده منهوكا " وكليتون ١:٥) تو يعلس اور برنياس في انطاكيديس اس كى مخالفت كى (محلتيون١١:١)

ا۔ حواریوں کی اس مفالفت سے بونس کے خلاف زبردست شورش بریا ہومی کہ دوال واربول کی مفالفت کراہے جس کے جواب میں پونس نے کفتیوں کے ام خطاکتما،

،۔ اس نطیس اس نے وادئیل کواپٹا ہم خیال ظاہر کرنے سے بجلت ان کی مخالفت کا ذكركيا، اوراينا سارازورية ابت كرنے يرصرف كياكه مجے دين عيسوى كى تىشىرىح یں جادیوں سے علم حال کرنے کی خرورت نہیں ، بلکہ مجھے براہ راست وحی کے ذراجہ علم دیا گیاسے و رسکنیوں اوا دادا)

اله بادي متب معتدسه اس ۲۲ م

۸۔ یہ خط آر شلم کونسل کے بعد تکھا گیا تھا، جر، ہے یہ بات دامغے ہوجا آن ہوکہ آر دشلم کونسل کے دقت ہوائی ہوکہ تقی، اوراب وائی اس کے دقت ہوائی تقی، اوراب وائی اس کے خالف ہوگئے سے ، اس کے خالف ہوگئے سے ، اس لئے فِنس نے خالفین کے جواب میں واریوں کی تا ہو گئے ہوگئیں ۔ اس کے خالف ہوگئے سے ، اس لئے فِنس نے خالفین کے جواب میں وائی کی تصریح کے اس کے تمام خطوط اس واقعہ کے بعد کھے گئے ہیں، رکبو کہ جی، ٹی مینلی کی تصریح کے مطابق گلتیوں کا خط تاریخی اعتبار سے پوٹس کا پہلا خط ہے) اس لئے شاہد وطول نی مجتم اکفارہ اور تورات کی نسوخی کے جو کھا تم ان خطوط میں بیان کتے گئے ہیں، وہ صرف پوٹس کے ذاتی نظریات ہیں، انتھیں حواریوں کی حایت عالم نہیں، صرف پوٹس کے ذاتی نظریات ہیں، انتھیں حواریوں کی حایت عالم نہیں،

میدانی کے لیدر میدانی سے اس اختلات کی دجہ عدا ہوکر کہاں گئے اکتاب اعمال سے توصرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ دہ پرتس سے مدا ہوئے کہ اس محقے اس کے دو پرتس سے مدا ہوئے سے بعد بوحنا مرقش کولے کر قرص سے بعد محق سے بعد بوحنا مرقش کولے کر قرص سے بعد کتاب آعال اُن کا بچہ حال بیان نہیں کرتی، دوسسری میسائی تاریخیں بھی برنباتس کی آمندہ وزندگی سے متعلق باکل خاموش ہیں، انسائیکلوبٹر یا بڑائیکا مقالہ بھار کھونا ہے ،

> سرتباس رقس کوے کر بزرید جیاد قرض جلاجا کے ، تاکہ دہاں اپناکام ملا مکے ،اس سے آگے اس کے متعلق تا نیخ کی دُسند چھاجاتی ہے "،

سوال یہ ہے کہ بر آباس چوکلیسا کے ابتدائی دوریں اہم ترین شخیرت تھ ،اورجی نے
اپن ساری زندگی تبلیخ ووعوت بیں صرف کی تھی، کیا پولٹ سے اختلاف کرنے کے بعداس
لائٹ بھی نہیں دہتاکہ پوٹس کے شاگر در لوقا دغیرہ ) چندسطروں ہیں اس کا بجہ حال ذکر کریں ؟
اس سے صوائے اس کے اور کیا نیٹے ان کیا جاسکتا ہے کہ بر آباس پوٹس کی اصسل
حقیقت جان چکا تھا مادراس کے بعداس کی تا متر کو شیس یہ دہی ہمل گی کہ پوٹس نے
وین عیسوی میں جو بخو لیات کی ہیں اُن سے لوگوں کو باخر کیا جاسے ،اورظا بروکہ یہ سرگرمیاں
ایسی متعیس کہ بوٹس کے شاگر دا تھیں ذکر کرنا ہے ندکر ہے ،

الهرازيكان ١١٥ج مقاله: برناياس:

ا معلی تریاباس استان بی استان بی استان بی استان بی استان بی استان بی ایسان بی ایسان بی ایسان بی ایسان بی استان بی استان

آن عویرو الله نے جو عظیم اور عجیب ہے، اس آخری زیانے میں ہیں البینے بنی یہ توغ سے وراید ایک عظیم وحیث آزمایا، اس تعلیم اور آیول کے درید جنیں شیطان نے بہت سے وگوں کو گراہ کرنے کا ذرید بنایا کی جو تعریٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بخت کو کی تبلیخ کرتے ہیں، ہے کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، فتند کا اکتار کرتے ہیں، جن کا الله نے ہمیش کے لئے مکا دیا ہیں اور ہر تی کو اللہ کے ہیں، ادر ہر تی گراہ ہر گیا، جس کے جا ترکیتے ہیں، ابنی کے ذورے میں پولس سے اور وہی ہے جس کی دجرے وہ حق بات کار درای ہو میں نے لیوظ کے ماری کا دوری ہو ہیں کہ درای میں کی دجرے وہ حق بات کار درای ہو میں نے لیوظ کے ساتھ دہنے کے قوران سی اور دیکھی ہے آگا ہم خوات یا وہ اور معین سے میں اور دیکھی ہے آگا ہم خوات یا وہ اور معین سے میں میں کو جو تھیں کی تعلیم کی تبلیغ کر آب اور اوراس بناء پر ہراس تھیں سے بچر چر تھیں کسی تی تعلیم کی تبلیغ کر آب ہوں ہو میں ہے تاکہ می تبلیغ کر آب ہوں ہو میں ہے تاکہ می تبلیغ کر آب ہوں ہو میں ہے تاکہ می تبلیغ کر آب ہوں ہو میں ہے تاکہ میں اور اس بناء پر ہراس تھیں سے بچر چر تھیں کسی تی تعلیم کی تبلیغ کر آب ہوں ہو میں ہے تو تھیں کسی تی تعلیم کی تبلیغ کر آب ہوں ہو میں ہے تاکہ می تبلیغ کر آب ہوں ہو میں ہے تھی کے تعلیم میں تاکہ می اور اس بناء پر ہراس تھیں سے بچر چر تھیں کسی تی تعلیم کی تبلیغ کر آب ہوں ہو میں ہے تو تھیں کسی تی تعلیم کی تبلیغ کر آب ہوں ہو میں ہے تھی کے تعلیم میں تاکہ میں اور اس بناء پر ہراس ای اور اس بناء پر ہراس ای تاکہ میں اور اس بناء پر ہراس ای تو تاکہ میں اور اس بناء پر ہراس ای تو تاکہ میں اور اس بناء پر ہراس ای تو تاکہ میں اور اس بناء پر ہراس ای تو تاکہ میں اور اس بناء پر ہراس ای تو تاکہ میں اور اس بناء پر ہراس تھیں تاکہ میں تاکہ میں اور اس بناء پر ہراس تاکھ میں تاکہ میں تاکہ میں تاکہ میں تو تو تاکہ میں تاکہ می

ہی برنا آس کی دہ انجیل ہے جے موصة دراز تک جہانے ادرمثلنے کی ٹری کوشیں کی تیس اورجس سے با دے باری کوشیں کی تیس ا کی تیس اورجس سے بارے میں بانچویں صدی عیسوی میں زنینی آنحصرت صلی انڈ علیہ دسم کی تشریعیت آدری سے متی سوسال پہلے ، وب جیلاشیش اول نے یہ مکم جاری کردیا تھا کہ کسس کی سے کامطالعہ کرنے والا بجرم جھا جائے گاہ اوراج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کی سلمان کی کسی ہوتی ہو

كه ديجة انسآتيكلوبيقي الركيانا من ٢٦٠ ، ج ٧ مقاله برنبآس ، جيرَس انسائيكو پيديا ، ص ١٩٠٥ - ١ شال جيلاتيش اور مقدمه انجيل برنا بآس از في اكثر غليل سعارب حري يبي ،

کے انہ آرائی داردو ترجہ ، جلوسوم، ص سے ایک طریل ماشیے یں ہم نے ایخیل برنا اس کا فصل تعارف کرایا ہے ، اوراس کی اصلیت کی شخیری کی ہے ، صرورت ہوتواس کی مراجعت کی جائے ،

یاس کے بدیمی س بات میں کس سبر کی خواتش روحاتی ہے کہ موجو وہ عیسائی مدرب مرامر لوٹس کے نظر آیت میں اور معزب معییٰ علیدات الم یا آپ کے حارفول کا اس سے کوئی تعلق نہیں فدا تی حد بیت بعد کے لؤمنون ؟

# پولس اور بطرس

بناس سے ساتھ پوتس سے تعلقات کی نوعیت سمجھ لینے سے بعد آئے! اب ہم دیمیس کہ بطرس سے ساتھ پوتس سے تعلقات کیسے ستے ؟ اور پطرش پوتس سے نظر ایت کے حامی ستے ، یا مخالفت ؟

ادرانسائيكلوسير إبرانيكايس،

شمناب اعال میں بقل کا آخری ذکرہ یروشلم کونسک متعلق ہی جس میں اس فی غرق مول متعلق بنایت وسیح المشربی کی بالیسی خهتسیار کی تھی ہے

From classic to constantine P 116 01

سنة انسايكلوپيديابرانكا، ص١٩٢ج ، مقاله: يطرس ،

قدر قی طدر پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ یقری جیسان سے عظم الحوار بین کا لقب وی آئی ہے ، اور پیمر ہویں باب سے پہلے کتاب اعمال کا کوئی سفیجس سے آیکر سے سے خالی نہیں ہے ، اجا تک اثنا غیرا ہم کیول بن جا تا ہے کہ آئے اس کا کمیں نام بھی نہیں آتا ! اس سوال کا جواب بھی گلتیوں کے نام بوتس کے نطا کی اس عبارت سے مثنا ہوجس کا ذکر باد بار آجیکا ہے ، پوتس کمتا ہے ،

" مين جب كيفا ديد بيرس كاد وسرانام هي الطآاكيد مي آياتو مين دورد

ہوکراس کی خانفت کی اکیونکہ وہ ملامت کے لائن بھا اورکلید دور اور کھنے مقد جیسے ہیں کیا جا ہے اور کھنے مقد جیسے ہیاں کیا جا چکا ہے ، یہ واقعہ تر وہم کو نسل کے متامل اجد کا ہے ، و دیکھنے مقد ص ۱۵۹ ) لہذا کیا اس سے واضح طور پر یہ تھی بھیں بھٹا کہ یر آوشلم کونسل کے چوا کہ پقارت نے پولس کی کوئی کا افسات ہمیں کی تھی ،اس لئے پولس کا شاکر و لوقا اپنی کتاب اعمال میں س سے اس دیا ہے مالات تفصیل سے ذکر کرا و یا ایکن جب اس کونسل سے بعد پھل انسانی سے اور وہاں پولس سے بعد پھل انسانی

وقان ان کے والات کلف بندگر دیتے ا اس ان شوا ہد کی روشنی میں بیگان غالب قائم ہوتا ہے کہ انطائید میں اس اختلات سے بیش آ جانے کے بعدلیق سنے ہمی برتباس کی طرح پوئٹ سے طلحد گنج تسیار کر لی تھی اور امخول نے ہمی پوئٹ سے الگ کوئی جاعت بنائی تھی، آگہ دین عیسوی ہے ہے عقائم کی تبلیغ کی جائے ، اس کی تا تید لوآس کی ایک اور عبارت سے بھی ہموتی سے ، کر تقیبوں کے نام خط میں وہ ککمتاہے :

مع خلی سے گفر اول سے معلوم ہواکہ تم میں بھگڑے ہورہ ہوں کی لیا میرمطلب ہوکہ تم میں سے کوئی تواپ آپ کو پونش کا کہ تا ہے ، کو نی ایڈوس کا کوئی کیفاکا کوئی میں کے کا اور اسکونتھیوں ۱۳۶۱)

اس سے صافت معلوم ہوتا ہے۔ کہ اُس وقت کینا دلینی لیلآس) نے اپنی الگ جاءت 'بٹالی بھی جو بوتس کی جاعت سے مشار بھی الدان دو نول جاء توں میں میسکٹیسے ہور ہے اف سیکو بیٹریا بڑا نیکا کامقالہ کار کھی اس عہار سے سے بین تعبد اخار کر ۔ تے ہوت کامتا ہے ، " ایم نقیوں ا: ١٢ کی عبارت بیان کرتی ہے کہ کرنتس میں کیفاد بیٹرس ایک ایک جماعت بن گئی متی ہے ،

یروشلم کونسل کے بعد لیق کا صرف یہ تذکرہ ملتا ہے ، ظاہر ہے کہ اس کی روشنی میں یہ قیارت یہ قیاس قائم کرنا کچے مشکل نہیں ہے ، کہ لیقر س نے اصل دین بیسوی کو بہ تس کی سیّ بیناست بچانے کی کمتنی کوسٹ شیس کی ہول گی ، گرافسوس ہے کہ اس دقت ہوئے یا س اس زبنے کی ان کے کا جننا مواد ہو وہ سارا بہ تس کے معتقدین کا لکھا ہواہے ، اس لیے اس سے کچے بہتہیں ، چلتا کہ پیلڑس اس سے بعد کہال گئے ؟ اوران محول نے سیاکا رائے انجام دسیتے ؟

بعض نوگ کہتے ہیں کہ وہ الیشیائے کوچک ہی سے علاقوں میں رہے ، اور زیاوہ تر

اجھون کے علاقے میں ان کا تیام رہا ، اور آئر تینوس ، کیمنٹ اسکندری اور ٹرٹو تین وغیرہ
کا کہناہے کہ وہ روم میں رہے ، آریجن ، یوستی میں اور جیر وم کاخیال ہے کہ الْطَآ کیم میں
کے اسے ان کی وفات کا بھی کوئی یفتنی مال معلوم نہیں ، ٹرٹولین کا کمناہے کہ اضیں
شاہ نیرو نے شہید کر دیا تھا، آریجن کہنا ہے کہ اسمیں اُٹا لشکا کرسولی دی گئی تھی (بڑا نیکا
ص ۱۳۳ و ۲۳ کا ج عامقال پھرس)

> " ہمایے بیا ہے بھیائی پونس نے بھی اس حکمت سے موافق جواسے عنایت ہوئی تمقیس بی لکعاہت ، ۲۱ - پیل س۱۵:۳۱) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پونس اور لیقرس میں کوئی اختلاف نہیں بھا ،

اس شبرکا ہوا ب یہ ہے کہ ان دونوں خطوط کے بلا میں مود عیسانی محققین کی دائے یہ ہے کہ ان کی نسبت پیطرس حواری کی طویت درست نہیں ہے، بلکہ یا تو یہ کسی اور شخص کے پیس ہے، بلکہ یا تو یہ کسی اور شخص کے پیس جس کا نام پیرٹس تھا، یا بھر کسی نے لسے جعلی طور پر بیٹرس حواری کی طوف مسوب کیا ہو، بہر بھا نام کی مقالہ کا جمال تعلق ہے اس سے بارے یں انسانی کلو پیڈیا ہڑا نیکا کے مقالہ کا کھتے ہیں ،

بہت سے افد وں نے یہ اہت کیا ہے کہ اس خط سے مصابین ایک ایس ایک ایک سے متعلق میں جو پہل و فات سے بعد گی این ہے، مثلاً دالعن اس خط کے اوا اور اور اور اور اور اور موری ایس مصاب در آزاک توں کا ذکر ہے ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس و قت سے عیسائی آبک خوفناک اور افتی سے گذر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس و قت سے عیسائی آبک خوفناک ایک خوفناک ایک خوفناک برائی میں سے گذر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس و قت سے عیسائی آبک خوفناک برائی میں مطامتیں اور برا امیاں برواشت کوئی برائی میں برائی اس و لیس کی دو برائی میں اس میں برائی سے بی المحد اس و لیس کی دو بیس میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت بعد کھا گیا ہے ب

آ سے انسائیکو ہڑیا کے مقالہ تھارنے اس بات پرمزیر دلائل میش کے ہیں، کریہ خطابیل کا بنیں ہے ا

رہا دوسراخط، سواس کی حالت بہلے خط سے ہمی زیادہ نازک ہے، اس کاحال بیان کرتے ہوئے انسائیکلو بیٹریا برٹانیکل کامقالہ تکار مکستاہے:

تب وح پائل سے بہلے خطاکو کیمٹولک خطوطیں ستے بہلے بائبل کی فرست میں جگہ دی گئ تھی، اس طرح اس و دمرے خطاکو ستے آخریں جگہ دی گئی، اس کنڈریدیں اے جمسری صدی کے اندرتسلیم کیا گیا تھا ،

داں سے برقسط تعلید کے کلیسا کی قرست مسلّم میں شامِل ہوا، نیکن ردم بیں اُسے چوتھی صدی سے پہلے تبولیت عصل مذہوسکی اور سوّریا کے کلیسانے تو اُسے جیٹی صدی میں قبول کیا،

اس خطک اصلیت پرمندرجہ ذیل اعتراضات سے بجری دزن کی وجہ عام طور پراس ... دعوے کو غاط جمعاً گیاہے کہ اس کا ۔ندن پرس بر ا۔ پہلا وہ شخص جس نے اسے لیقل کی تصنیفت قرار دیاہے ،آریجن ہے، ادر وہ خود اس بات کا اعترافت کر ایسے کہ اس کی اسلیست متنازع نیرہے،

اس کا اسلوب ازبان اور نیال مدست پامل کے بہلے نعاہے لیا۔
 بلکہ پورے عہد! مترجد یدے مختلف ہیں،

۳ . "بداخلاق ادر مجوق تعلیم کے جو والے اس می دیت گئے ہیں ده میں ایس این ایخ سمتعلق معلوم ہوتے ہیں جو بطرس رسول کے بعد کی معلوم برتی ہے،

٧٠ - يَوداه كى شركت اس خطاع بعرس كى توريهون كوادرمشتبه بناديق ب،

د اس خط سے ۱۹: ۱۱ یں پوتس کے خطوط کو جوالہا می طور بر قابل تسلیم قرار دیا گیا ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیخط دوسری مدی سے پہلے کا کِلما ہوا ہیں ہے، ۔ ۔ . . . ، ہوسکتا ہے کہ بیخط مقرمی کھا تھا ہو، جہاں یہ بہلی إرمنظر عام پرآیا، یا ڈیس مین کے خیال کے مطابق ہوسکتا ہو کہا لیٹ آنے کہ میک میں کھا تھا ہو،

اس عبارت سے صاحت ظا ہر ہے کہ خود خت عیدان خاراس خط کو لیآس کی تعنیعت کے سے انکار کرتے ہیں ، لہذا ال خطوط کی بناء پریہ نہیں کہا جاسکتا کہ پھڑس پوتس سے ہم خیال سے ، اور وو فوں میں کوئی نظریاتی اختلاف نہیں تھا،

## ليقوت اورلوس

صفرت سے علیہ اسلام سے زبلنے میں لیعقوب ہیں آدمیوں کا نام تھا ؛

۱- یعقوب بن حلفی ، انھیں لیعقوب اصغریجی کہتے ہیں ، اُن کا ذکر صرف شاگردو
کی فہرست میں آیا ہے ، دمتی ، ۱: ۲۰۱۱ یا بھواُن عور توں کے ساتھ جو صلیب سے گر دہتے تھیں و ہاں ان کا صرف نام ذکور ہو، (مرتس ۱۰۰۵) اس سے علاوہ پونے عہد نامة جدیدیں ان کا سمجھ مال معلوم نہیں ہوتا ،

بد یعقوت بن زبری بر توخنا واری سے بھائی تھے دمتی ، ۲ ، ایکن انھیں صرت مسیح علیہ استدام سے و دی آسانی سے کھر ہی وصد سے بعد ہیر دوسی اوشاہ نے تلوار کے دریے شہرید کر ویا تھا داعال ۱۲ ، ۲ ) لہذا آن کو اپنی زندگی ہیں بوتس سے کوئی خاص واسطنہیں پڑا ، اور یہ یر دشکم کونسل سے پہلے ہی ونیا سے تشریعت لے عقمے ،

ا بعقوت بن اوسف نجار جنیس انجیل بی حصرت سیح علیا سیام کا بھائی دراد دیا گیاہے دمتی ۱۳ دے انجیل ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت سیح علیات الم کی ذائدگی میں آپ پرامیان نہیں لات سے ، (دیکھے مرقس ۱۱ دیو جنا، ۵۰ ۵) یا تواقر وقت میں ایمان لات سے ، اور سیھے مرقس ۱۱ دیو جنا، ۵۰ ۵) یا تواقر وقت میں ایمان لات سے ، یا اس وقت جب کہ بقول پوتس حضرت سیح علیه السلام حیات تائیہ میں ایمان لات سے ، یا اس وقت جب کہ بقول پوتس معلوم ، وقت براضیں نظر آنے (۱۰ کرنقیوں ۱۱۰ ۵) اور سما بہ آعال کے انداز سے یہ معلوم ، وقل ہو کہ اضیں برقشام کی کیا کا صدر نتی کیا گیا تھا کی میں دوجہ کہ بروشلم کونسل کی صدادت امغوں نے کی داعال ۱۵ ؛ ۱۹) بروشلم کونسل میں اگر جہ امغوں نے کی داعال ۱۵ ؛ ۱۹) بروشلم کونسل میں اگر جہ امغوں نے کی شرط قرار ندویا جات ، لیکن اس بات پر تقریباً تمام عیسائی علما کا اتفاق ہو واقعل ہونے کی شرط قرار ندویا جات ، لیکن اس بات پر تقریباً تمام عیسائی علما کا اتفاق ہو

سران کا یفتو کی عبوری اور عارضی حیثیت رکھنا تھا، ورند وہ قررات کی سخی سے ساتھ إبندی
سے قال سے مسٹر جیس میک کنن پر شلم کونسل کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں،
مرجعت بسند إراق نے آگر جہ اس وقت اس وسیع المشر بی کہیں
کی حاست کی شمی، لیکن وہ اس پر کسی طرح مطبق نہ تھی، یہاں تک کہ
یعقوت نفتنہ کے مطالبہ سے دست کی ہوئے کے با وجو دیپودی ہے یوں
اور فیر قوموں سے آزاد اند میں جول کی راہ میں پا بندیاں باقی رکھنا جاہتا تا
سے قوموں سے ساتھ کھانے سے کہ بعل سیمان تک کر برنباس ہیں ...
میرا کیک اور موقعہ پرلیعقوت کے الیے میں کھتے ہیں،
میرا کیک اور موقعہ پرلیعقوت کے الیے میں کھتے ہیں،

" ہسینٹس سے مخفر نوٹ اور ہیج سیس سے نسبة الویل تذکرے سے یہ بات نا ہر ہوتی ہے کہ بعقوب کے بخت اور کیسان کر دار اور قرآت کی باندیوں نے بہوریوں کے دل جیت لئے متعظیمات باندیوں نے بہوریوں کے دل جیت لئے متعظیمات

بچر لطمن یہ ہے کہ یر وشلم کونسل سے بعد کتاب اعمال میں بیعوت کا ذکر صرف آیک مجدد اللہ میں اللہ میں اللہ کا ذکر صرف آیک مجدد آیا ہے ، اور وہال بھی بیعوت نے پوتس کو تورآت کی خلاف ور زیوں پر کفارہ اداکر فرد اللہ ما تا ۲۹ ) اور تورآت برعمل کرنے کی تلقین کی ہے دا عمال ۲۱ ؛ ۱۳۵ کا ۲۹ )

اس سے کم ازکم اتن بات دصافت کے ساتھ ٹابت ہوتی ہے کہ ایعقوب ال نظریاً کے ساتھ متنفق نہیں ستے ، جو پوتس نے بعدین اخت یا رکرلئے ستے ، دبا وہ خطبو بیعقوب کی مارٹ منسوب ہوسواس سے بارے بین جیس میک کنن مصنعے ہیں :
"دلائل کا وزن اس بات کی تائید نہیں کر آگہ اس کا مصنعت بیعقوب سے ہ

L From Christ to Constantine P. 95

OF 1614 P. 119

W Inid P. 120

# لؤحناا وربوبس

پیآس اور برنباس سے بعد حوار پول میں بلند نری مقام پرختابین زبری کا ہے، اور
بعقول میک کنن انھیں کلیسا سے بین سنونوں میں۔ آیک بحقا جا تاہے، دلچسپ بات
ہوکہ پیآس اور برنباس کی طرح پو تحنامجی تیر دشلم کونسل سے بعد کتاب اعمال سے کہ بیکہ
غانب ہوجاتے ہیں، اور اس سے بعد ان کا بھی کوئی حال معلوم نہیں ہوتا ،جیس میک کنن ایجے ہی ٹینس کی طرح پوت بھی تیر ڈسلم کوئی خال معلوم نہیں ہوتا ہوں کا سے واقعا
سے غانب ہوجا تاہے، جبکہ دہ اس کا نفرنس میں کلیسا سے ہین ستونوں ہیں ایک متعا، . . . . . تیر ڈسلم کو خیر یا دکہ کرا محوں نے اپنا تبلیغی کام کس مجگر
انجام دیا! یہ ہیں معلوم نہیں ہیں۔

اس سے بھی واضح لور پریہ قیاس قائم ہوتاہے کہ تر ڈشلم کونسل کے بعد جب پطآس اور برنباس ہوتاہے کہ تر ڈشلم کونسل کے بعد جب پطآس اور برنباس ہوتئے ستے ،اسی وقت تو حنانے بھی اس سے علی خست یار کرلی متنی ، بطا ہرا محوں نے بھی دمین عیسوی کی اصل تعلیات کو پھیلانے کی کومیششن کی ہوگی ،اسی لئے پوتس کے شاگر دوں نے پردشلم کونس کے بعداُن کوکسی تذکر ہے گاسیتی نہیں مجھا ،

رہ گئی انجیل بر تھنا اور وہ بین خلوط جو برحنا کے نام ہے عمد نامۃ جدید میں موجود ہیں ا سوان کے بارے میں ہم بھیے تعقیب کے ساتھ یہ بات نابت کر بچے میں کہ خود عیسائی عسلا، منا خرین کا اس پر تقریبا اجماع ہو جکاہے ،کہ ان کا مصنعت یو حقاح آری نہیں، بلکہ یو تھۃ بزرگ ہے تہ

> رك العثاصفر ۱۱۸، على ويجت معت دم اصغ ۱۱۱

#### دُوسر بے واری

یہ نو دہ حوار میں تھے جن کا ذکر کتاب اعلق یا عمد نامر جدید کی دوسری کتابوں یں آیا ہو، ان کے علاوہ ہو د دسرے حوار بین بین ان کے حالات ان سے علاوہ ہو د دسرے حوار بین بین ان کے حالات ان سے دیا وہ ہردہ راز میں بین ، ان کے بارے میں ہوئی تھی یا ہمیں ہوتا کہ بدت سے آن کی ملاقات ہمی ہوئی تھی یا ہمیں ہوتا کہ بدت سے آن کی ملاقات ہمی ہوئی تھی یا ہمیں ہوتی میک تن

آسے فلیش دغیرو کے بارے میں بھی اسی طرح کی روایات نُقل کرنے سے بعد غاصبل معتقت اسے فلیش دغیرہ کے اس معتقت اسے

سیکنے کی صرورت ہی ہیں ہے ، کہ یہ تمام کما نیاں خالص افسانے ہیں ا یہ مکن ہے کہ تو تما اور بر المائی کو ہند و تسسمان جانے کا موقع ملا ہولیک ہند وسسمان سے کہی خاص علائے کو اس کے معروکر نامشتہ ہے ۔ نت اس او برہم نے حضرت سے علیمال الم کے بارہ حوادیوں کے حالات کی جو تحقیت اس کے اس سے یہ بات واضح موجاتی ہے ،

ا۔ بارہ حوار بول میں سے درتو وہ متھے جویر وشلم کونسل سے بہلے ہی استقال فرمائے تقی بین لیعقوب بن زہدی داعال ۲:۱۲) اور میرودآہ اسکر بولق راعمال ۱۸۱۱)

۲۔ اورسات واری وہ ہن جن کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ورج آسان کے بعد کو تی مال کے اسلام کے ورج آسان کے بعد کوئی مال معلوم نہیں، ایدرآدس اللیّن اُلیّن اُلیّن اُلیّن اُلیّن اُلیّن اُلیّن اُلیْن اُلیّن اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ

۳۔ باقی عین حوارین میں سے برنباس اور پیواٹس کے بارے میں ہم نے تعصیل کے ساتھ یہ است کردیا ہے کہ وہ یروشلم کو نسل کے بعد برنس کے ساتھ سنگین نظریا ہی اختلات کی بناء پر انگ ہوگئے تھے، اب صرف پر تختا بن زبری رہ جائے ہیں، اُن سے بارے میں ہم چھے لکھ انگ ہو تھے اس کے میں کھی ہم چھے لکھ اسے ہیں کہ بھا آس کی طرح پر وشیل کے نسل سے بعد وہ بھی اچا کے کم نام ہو جا ہیں، اور ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ،

اس تشریح و تونیسے یہ بات کھن کرسا ہے آجاتی ہے کہ واریوں نے ہوتس کی صرف اس وقت تک تعدیق کی جی جب بحک کو اس نے دین پیسوی کی تولیت کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھا یا تھا، لیکن پر دھلم کونسل کے بعد جب اُس نے لینے انقلابی نظریات کا اعلان کیا، اور گلتیوں کے نام خطیس دج بہت کا بہلا خطہی اُن نظریات پر ہے ہے کا اعلان کیا و شام وہ حوادی جو اُس وقت موجود تھے اس سے جُواہو تھے ،

اس کے گئاب آعال میں تروشلم کونسل کے مالات کہ بوتس کو ان حاربوں کے مقالات کہ بوتس کو ان حاربوں کے مقالات کہ جس طرح شیروسٹ کر دکھا یا گیا ہے، اس سے یہ تیجہ نکا انا قطعی غلط ہی کہ حضرت سے کے حواری حصارت ، بوتس کے نظریات شلیت ، تیجتم اور کفّارہ وغیرہ میں ، کے سان معنوج تھے ، حقیدت یہی ہے کہ ان نظریات کا پہلا بانی پوتس ہے ، اور حضرت سے علیہ استام یا آئے حوار بوں کا ان نظریا سے ، دور کا بھی واسطہ نہیں ہے ،

### يولس مح مخالفين

اب بیال قدرتی طور بر کس سوال بیدا بوسکتا ہے، اور وہ یہ کہ آگر واقعۃ پرتس نے وین عیدی بین قرائی علی جو صفرت بین وین عیدوی بین قرمیم و تقرلیت کر ہے ایک نے فربسب کی واغ بیل ڈالی بھی جو صفرت بین علیا السلام کی تعلیات سے کیسر مختلف تھا، تو اس کی کیا دجہ ہے کہ پرتس کی کوئی مؤثر خانت بہیں گی گئی، اس کے نظر آیات عیسائی ونیا پر بھا گئے، اورا مسل دین بیسوی باکل نا بو وہو کررہ علی جب اس سوال کا جواب ہم تا پیخ سے صفات بین تلاش کرتے بیں تو بین واضح طود سے نظر آت ہے کہ تا ہو کہ تا ہے کہ ت

ابتدائی تین صدلیل میں جس شدّت سے ساتھ پوتس کی مخالفت کی محکی،اس کی مجھے مثالیں ہم میال مختصراً بیش کرتے ہیں:۔

ا۔ پوس کی نخالفت تو تھیک اُس وقت سے شروع ہوگئی تھی، جب اُس نے یروشلم سینسل سے نیصلے سے ناجا کر فاکرہ اسٹاکر تورات کو باکلتیر منسوخ کرنے کا اعسان ا کیا تھا، دہنی مخالفین سے جواب میں پوٹس نے گلتیوں سے نام اپنا معسرکہ اللّداء خط لکھا تھا، انسابی کو پیڈیا ہڑا ہیکا سے حالہ سے ہم یہ ابت کر چیج ہیں کہ پولس سے اُن مخالفین کا کہنا یہ تھا کہ دو اصل جواریوں کی تعلیم سے تو گوں کو برسشتہ کرد ہا ہے، یہ مخالفیت کرنے والے قدیم کلیساکی میہودی سے جماعت سے تعلق رکھتے۔ تھے، اور · ان وگوں کی مرکر دگی معین متازا فراد کر رہے ستے ، ۲۔ یہ نخالعنت پوتس سے خطوط سے بعد کم نہیں ہوئی ، بلکہ بڑ ہتی چئی جمتی ، منٹرجیس میک کتن کیجتے ہیں ۱۔

المعرف الملاح كردت إا بخبل تو حناك مستعن كاده خالات حارد ك متصل بعد والے زمانے میں ذہبی عقائد كاست زیادہ خایاں اور باا خر معیار بنے ہوئے تھے ، اگرچ یہ درست ہے كردتس اس زانے كے ذہو معیار بنے ہوئے تھے ، اگرچ یہ درست ہے كردتس اس زانے كے ذہو ما بعد كے كليساؤں پراغرورسوخ على كرليا، ليكن يہ بحى ابن جگر حبقت ما بعد كے كليساؤں پراغرورسوخ على كرليا، ليكن يہ بحى ابن جگر حبقت بوك ابتدائى كيمنولك جرج كے جسلاتى فرمت بنے بہت جلد بدتوسى خالات كو كال ابركيا تقا، اور دوسرى صدى يس جہاں ابخيل يو تحناكے عقائد كو ملت والے موجود سے ، وہاں اس كے خالفين بمى بائے جاتے ہے ، دہا ملت والے موجود سے ، وہاں اس كے خالفين بمى بائے جاتے ہے ، دہا ملی طرح معیارى تصور دیاتھا ، وہ حواد یوں كے دليان كر لمانے بس بمى

۳- دومری معدی عیسوی کی ابتدارین آینوس، بترلیکس، اینی فائیس اور آدیخن، یکت فرق کا تذکره کرتے پی جے لسوانی ( Nazarenc ) اور .... ابونی ( Ebionites ) فرقه بماجا تاہے، مسٹرج، ایم دابرلت ان توگول کا تذکره کرتے بوسے لیکے پیس، تذکره کرتے بوسے لیکے پیس،

له د مي مقدم من ۱۵۴ و ۱۵۴ مواد برا انكار من ۱۹۷ م ۹ ، كاه جي كذر مجابي را بنيل و شناكا معسنة برآس كا باكل بم خيال تقاء

From Christ to Constantine ch. VII 4L

J. M. Robertson, History of Christianity, London 1913 P. 5 of

اورانسائیکلوپیٹریا برٹانیکاکا مقالہ نگار آرتیوس سے نقل کرکے بیان کرتا ہے: اُن لیگوں کاعفیدہ بدیخاکٹر میسے ایک انسان ستھ، جے معجزات دیئے مجتے ستے، یہ لوگ پوئش سے اِسے میں یہ تسلیم رکرتے ستے کہ وہ موسوی دین سے برگمشند ہو کرعیسائی ہوگیا تھا، اور یہ لوگ خود موسوی مٹرلیست سے احکام اور دیموں بیان تک کہ ختنہ پر بھی معنبوطی سے ساتھ کا دبند تھے۔

۳۔ پھڑیسری صدی میں بال آف سموسسٹا کے نظریات بھی تقریبا ہی سیتے ، ہوسٹا ہے ہے اسلام سے تاثرات سے سند کا بھا ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے تاثرات کیس قدر ہوں گئے ، میں وجہ ہے کہ چوسمی میں استین اور آرتیوش سبقل کھا بستان کا کی صورت میں اس کی تاثید کرتے لغل کے بین،

ہ - پرچ می صدی میں آریوس ( Arius ) کے ذرقے نے قو تثلیت کے عقید کے خلاف پوری عیسائی دنیا میں ایک ہملکہ مچادیا تھا، اس زمانے میں یہ بحث کتے در ور در ہم تھی ؟ اس کا انداز و قدیم قوایخ سے ہوتا ہے، عیسائیوں کا مشہور عسالم تحیود درت کا مشاہد :

"برستبرا در برگادک می تنازعات ادراختلا فات اُسط کوئے ہوت ، ہو
تام تر بذہبی عقائد سے متعبان ستے ، یہ ایک بنایت المناک مرمل تقاجی پر
آنسو بہانے چا بینین اس لئے کہ اُس و قت کلیسا پر زارۃ مامنی کی طرح
بیر دن دشمنوں کی طوف سے حل نہیں ہور اِسما، بلکہ اب ایک ہی ملک کے
باشند سے جوایک چست کے نیچ دہتے اور ایک میز پر بیٹھتے ستے ، ایک
دوسرے کے خلاف برسر میکار ستے ، لیکن نیزوک بنیس بلک زبانوں سے م

ال برانكاء ص ١٨ ج عماله: Ebionites

عله تنويل كے لئے ديكية مقرمة اص ٩٢ ادراس كے واش،

Theodoret, quoted by James Mackinon, From Christ to Constantine ch. 1V

سینط آگستان نے اپنی کہا ب ،اس ہے بھی یدا درازہ گایا جا سکتا ہے گارتی کی تردیجی بسط و تفصیل ہے ساتھ کی ہے ،اس ہے بھی یدا درازہ گایا جا سکتا ہے گارتی کا فرقہ کہتنی ابھیت اختیار کر گیا تھا ، اوراس سے بیروکا رکتے زیا وہ تھے ؟

ار بجر سو ۲۲ ہے بی شاہ تسکنطین نے نیعیّہ سے مقام پر جوعام کو نسل منعقد کی ،اس میں آرتی سے نظریات کی تردید کی گئی ،لیکن اوّل توجیس میک کنن یکھتے ہیں :۔

می کہنا بہت شکل ہو کہ اس کو نسل میں تام عالم عیسائیت سے ما تردیث اس میں مغرب سے عالمتے سے بہت کم افراد ستا اس میں مغرب سے عالمتے سے بہت کم افراد ستا اس اور سے ما صفر سے جن کی گئریت یونانی تھی ہے بہت کم افراد ستا اس میں مغرب سے عالمتے سے بہت کم افراد ستا اس میں مغرب سے عالمتی ہوئی کا تربیت یونانی تھی ہے بہت کی بغیری سے غورہیں ہوئی ہوئی سے خورہیں ہوئی میں مغرب سے نظریات پر ایک منبط سے لئے بھی بغیر کی سے خورہیں میں مغرب سے نظریات پر ایک منبط سے لئے بھی بغیر کی سے خورہیں سے میں مغرب سے نظریات پر ایک منبط سے لئے بھی بغیر کی سے خورہیں سے نظریات پر ایک منبط سے لئے بھی بغیر کی سے خورہیں سے نظریات پر ایک منبط سے لئے بھی بغیر کی سے خورہیں سے نظریات پر ایک منبط سے لئے بھی بغیر کی سے خورہیں سے نظریات پر ایک منبط سے لئے بھی بغیر کی سے خورہیں سے نظریات پر ایک منبط سے لئے بھی بغیر کی سے خورہیں سے نظریات پر ایک منبط سے دورہ سے نظریات پر ایک منبط سے بھی بغیر کی سے خورہیں سے نظریات پر ایک منبط سے دورہ کی سے نس سے نس سے نسل سے نسل سے نس سے نس سے نسل سے نسل سے نسل سے نس سے نس سے نسل سے نس سے نس سے نس سے نس سے نسل سے نس سے نس سے نسل سے نس سے نس

جوبنی آرتوس کا فارمولا کونسل کے سامنے بڑھا گیا، اُسے فوراً بھا ڈکر کا کراؤ کرٹے کردیا گیا، ادراسی لمجے اسے غلط ادر بھوٹ قرار دید یا گیا ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا ، جیس میک کنن کے الفاظ میں سینئے ،

ابتانی شیس کی پارٹی کوچ کارشاہی دبا د ادرمرکاری بیشت بناہی علی کی اس است کے دو میں کارٹی میا میں میا میں میا می ماست کے دو اس کے ساتھ مذہبی مباحثات میں مکرمت سے کشد والدارسان ، جرواستبدادادر ذہبی اہلار اسے پرمزائیں جاری کرنے کے مذات کو مہی فیج ہوئی ہو

جیس میک گنن نے اس سے بعد تفصیل سے ساتھ یہ مبی کاماہ کہ اس فیصلے ہے بعد مجسی عرصے کک عوام میں زیر دست اختلافات چلتارہ مفاص طور سے منٹر تی عیمائی توسی طرح نیقیہ کو نسل سے فیصلے کو مانے سے لئے تیار نہ ستے ،لیکن رفتہ رفتہ و کو مسلے توسی طرح نیقیہ کو نسل سے فیصلے کو مانے سے لئے تیار نہ ستے ،لیکن رفتہ رفتہ و کہ مسلے

بزورائنس معنداكرويا، اوراس طرح يدمخالفتس معيى برعمتين،

اس تعصیل سے بہات واضح ہوجاتی ہے کہ عیسائنت کی استدائی میں صداول میں پولس سے نغل یات سے بے شار مخالفین موجود سخے، اوواس وقت کک کشر تعداد میں لمتی ہے جب بھک کہ مکومت نے انھیں بزورختی نہیں کردیا،

ممنین کالی بحث فرس میں سے ڈبوریڈ (۱۳۵۰ ۱۳ کوبلاد مثال ذکر کیا جاسک ہے، اگرچ کی بھی استبارے پر آس کا منکرنہیں ہی تاہم دہ اس سوال کا بواب دیتے ہوت کہتا ہے کہ پر آس نے عیست خواس قدر بدل دیا تقاکہ دہ اس کا در سرا بانی بن گیا، وہ و در حقیقت اُس محلیسانی عیساتیت کا بانی ہے جو یہ و عصیح کی اوئی بوتی عیسا تیت ہے باکل مختلف ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا تو یہ و کی ا تباع کر دیا پر آس کی ان دو فول پر بیک وقت علی ہیں کیا جاسکا،

یہ توگ اس بات پر زور دیے ہیں کہ پوئسی خرب مرف بیرگناہ اور نبتی کے ابدی وجو دے متعلق بعض تو ہم پرستان تصورات کو شامل ہے، بلکہ .... یہ وج مسیح سے متعلق پرتس کی تامیر متصوب ان روش جواسے فراجو ہے کا رو مسرار دیتی ہے ،خود لیموع مسیح کی ان تعلیا ہے متناقیق ہے جوا مغول نے ضراا در انسان کے می شے سمان بیش کی ہوئے ہے متعلق بیش کی ہوئے ہو

له انسائيكوميرًا برانيكاس ٢٩٥ ج ١١، مقالة بنسم.

Walter Von

۱- اور بوتس كا أبك مشهور سوائخ مطارد الرودن لو لى وينك د

، بکتاہے:

Locwenich

" بال وی الکار وی مبتاب که بوتس کوبرو وا تبی طور پر ابرانیم کی اسل ما اورا بین نظریاتی انقلاب سے بعد بی فریسیون کا فریسی مخا، اُس یہ بعد بی فریسیون کا فریسی مخا، اُس یہ بعد وی اوراس کی ابخیل کے بارے بی کوئی قابل اعباد علم ملل بنیں مخا، اُس ابندا یہ بات کسی طرح سننے کے الائی بنیں ہے کہ جو دی اریخی طور تبطیری ایس انتیاں بوتس ام کے اس شخص کو کوئی اہمیست وین چاہے، اُس انتیاں بوتس الے بی کلیسا این می اس شخص کو کوئی اہمیست وین چاہے، آج بھی کلیسا این می اس خدا کے اس شخص کو کوئی اہمیست وین چاہے، اُس کے اس شخص کو کوئی اہمیست وین چاہے، اُس کے اس خدا می میں میں میں میں میں میں عبد نا مد قدیم کو داخل کیا، اوراس کے اشرات نے ہر مکن صور کس انجیل کو تباہ کر دیا، . . . . . . یہ بوتس بی کا فرار می کا فنار یہ اس نے بیود کی دستر بانی کا فنار یہ این میں میں میں میں میں کے ساتھ ورآ در کیا، اس نے بیود کی کا پورا تا ریخی فنار یہ ہم پر مسلط کردیا،

بہ تام کام اُس نے قدیم کلیسائے وگوں کی شدید کالفت کے اِن ورمیان انجام دیتے ،جوہر چیزکہ یہودی تے ، گراول و یہودی اندازی پوتس کی بدنسبت کم سوچے تے ، در سے رکم از کم دہ ایک ترمیم شدہ اسرائیلی ذہرب کو فعدا کی میمی ہوئی انجیل مسترار در دیتے تے ہے ہے۔

Loewonich. Paul, His Life and Wark wants by C. E. Harris, Landon P. 5

ما۔ اگرچنودلولی دیک پاتس کے سرگرم مامی ہیں، گروہ ہوستن اسٹیور مع بہر کہ اس قول کی ائید کرتے ہیں کہ:

ماس نے ربین برتس نے عیمایت کوکڑوکرکے سیردیت سے الگ ایک شکل عطاکی، اس لئے وہ ان کلیساؤں کا خالق بن گیا، جوبیوع کے نام برہنے کیہ برہنے کیہ برہنے کیہ

نيزائع مل كرايك جُلُم بوني وَسِيك كبته إلى:

" آگر پِرْآس نه بهوتا توعیسائیست یهودی ندمهسه کاکیک فرد بن جا آ ادر کوئی کائنانی ندمیب مد بهوتات

کیاس بات کا کھلا عرّات ہمیں ہے کہ میسایتت کو ایک کا تنائی خرہب بنانے کے شوق میں پوٹس نے حضرت سیج علیا اسلام کے لات ہوئے دین کو بدل ڈالا، نوئی ویٹک نزدیج سے توثیق نزدیج سے توثیق کا رنا مہے ،لیکن ہما سے نزدیک یہ وہ چرہے جے توثیق کمیتے ہیں ،

۵۔ مسٹرجیں میک تن جن کے حوالے اس کتاب میں باربار آھے ہیں ایک فاضل میں ان میں ایک فاضل میں ان میں ایک فاضل میں ا مؤیخ ہیں اورا منیں کمیں طرح میں پوتیس کا مخالفت نہیں کما جا سکتا، نیکن وہ کھل کرا عرا

مر بوآن کا انداز گار اس کا ابناہ ، یہ بات دلائل سے داختے ہیں ہوئی کہ اس کا یدائد اور گار اس کا ابنائے میں انداز قارب بوری طرح مطابقیت رکھتا ہی اس کا یدائد اور بوآن کے تصوی سے بات میں ہو تصور مقاوہ بوآس کے تصوی سے ہم آ ہنگ نہیں ہے ۔۔۔۔ ، اس کھا خاسے بوآس کا یہ دعویٰ کراس نے اپنی تعلیم لیتوع سے براہ داست دی سے ذریعہ مال کی ہے، ایک مشکل است مسئل ہے ، ایک مشکل مسئل ہے ، ایک مسئل

۲- پوٹس سے ایک اورسواغ بنگار جیکٹن جو نپرٹس سے عامی ہیں، پوٹس سے موا لغین کا نظریہ نعل کرکے آخر میں اس بات کا اعرّا من کرتے ہیں: مجاکر پوٹس مہ ہوتا تو عیسائیت مختلف ہوتی، اور آگر لیسوع مذہوتے تو میسکات نامکن تھی ہے،

عد ساه واعین امریکیا عراس The Narvo e Gospet Re . red ) عدم

سے نام سے ایک متاب شائع ہوئی ہے جورابرٹ کر آیس ( Kolert Graves ) اورجوشوا بودرو المحاسين المستركرتصنيعت بي مؤخرالذكر ایک مثہورعیمان بشب کا لراکا ہے ، اِس کتاب سے مقدمے یں بِرتس پرفصل اریخ تنقیدکنیش ہی اورثابت کیا کھیاہے کہ حفرست عینی علیدانسلام سے ذہب کو پوتس نے بری طسسرے مجاڑ ڈالا تھا، اوراس بنار پر حصرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل حواری اس سے ناراض ستھے، ہم نے اور مختلف میسائی علمار مے جو حوالے بین کے ہیں ،ان کی جنیت کمٹے تمونداز خر وادے "کی ہے ، ورند الحرب تس کے مخالفین اور ا قدین کے اقوال اہما م کے ساتھ جے کے جائیں تو الد شبہ ایک مخیم مماب تباربوسی ہے ، ان چندا تشاسات کو بین کرتے کا تصد صربت یہ دکھلانا مخاکہ خود عیسائی علماریں سے میں بے شار لوگ اس بات کا اعرّا من کرنے برمجور بن كموجود وعيساتيت سے اصل بان حضرت عيسى عليه اسسلام نبي بين بلكه بوتس بيء امید برک مندرجہ بالا ولائل وشوا بدایک حق پرست انسان پر بین تیست آشکار کرنے سے لے کا فی ہوں مے کرموجودہ عیسائی ذہب حضرت عین ملیارت الم ک اصل تعلیات سے کوئی مناسبت نهیں رکھتا، وہ تمامتر بینس کا یجادہے، اس بنار پراس ندب کا صحح ام میسات كے بجائے مالاسیت ہے، \_\_\_ قانور د غوامًا آن الْحَدُلُ لِلّٰهِ تربّ الْعَلْمِيْن :

<sup>1</sup> Fonkes Jack ma, The Lyr of My Fond, London 1933 P. 18

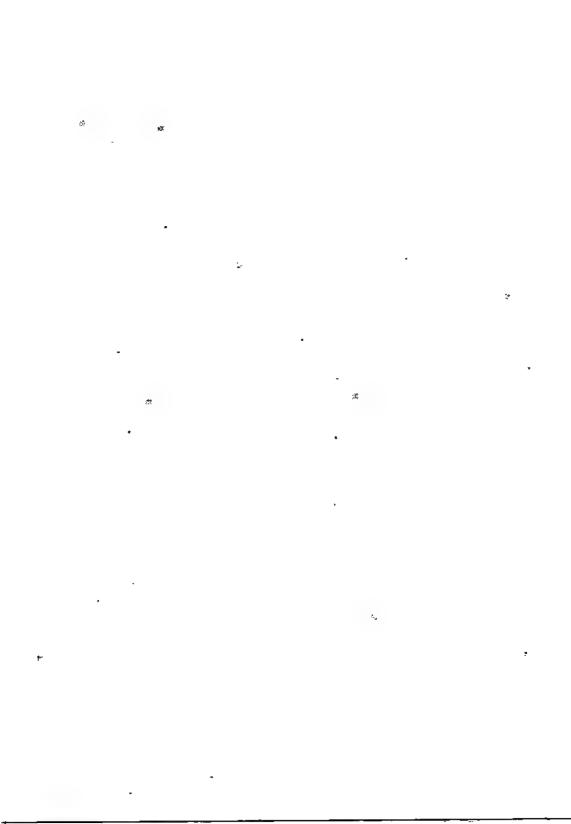

تيسراباب

# حضرت مولانار حمث الشرصاحب ميرانوي م مُصنّفت الظِرَارُ الحق"

حضرت مولا نارخمت الندما حب کرانوی آن ضرا مست مجاہری ہیں سے ہیں جن کی ازرگی کا ہرسانس دینِ اسلام کی خدمت کے لئے وقعت مقا، اضوں نے ایک ایسے زبلنے پس مین کا آوازہ بلند کیا تھا، جب می ہے پرسستار وں کے لئے جگہ دار کے سخے لئے ہوتو سخے ہا یہ اور کے سخے لئے ہوتو کو سخے ہا یہ اسلام ایسے حضرات کے ذکروں سے مالا بال ہے جنوں نے جلی طور برق کو ہمسیلا نے اور بہنچانے کی مؤ تر خدمتیں انجام دیں، اورا بنی زبان اور قلم سے دینِ اسلام کا دفاع کیا، ووسری طون ایسے جا نبازوں کی بھی کی نہیں، وجفوں نے دین کی حفاظت کے لئے تلواد اٹھائی، اور اس کی آبیاری سے لئے اپنا خون بیش کیا، لیکن ایسے لؤگوں کی تعداد بلاشبہ کم ہے، جنوں نے قلم اور تلوار دونول میدانوں میں اپنے جوہر دکھلائے ہوں،

حضرت مولانا رحمت الشرصاحب كيرانوئ ادبنى معتدس سيمول ين سے بين جن كى انظيري برزمانے كى آيى ني بيئ جن كى انظيري برزمانے كى آيى ني بيئ بي بي بواكرتى بين انھوں نے آگرا يک طرف عيسا يست كے ابن زبان اور قلم كى تام توانا تياں و تعت كردي، تو دو مرى طرف بندة سستان كومغر بى اقترارے آزاد كرائے كے لئے تلوارے كرجى بحكے اور دونوں ميدانوں بي جدد كى دو دولول الكيزدات ان جو دي تحريبى دنيا تك يادكار بين كى اقبال الله بي جدد كى دو دولول الكيزدات ان جو در سى دنيا تك يادكار بين كى اقبال الله بي جدد شوں كے لئے كہا تھا كہ سے

تلت دران که براه توسخت می کومشند زشاه باج سستانند وخرقه می پومشند بہ جلوت اند و کمندے بہمرومہ بجیپ بہ فلوٹ اند و زمان ممکاں درآ غومشند بر وزِبزم مسسرا پاچو پر نیان وحسسر ہے بر وزِ رزم خود آمگاہ و تن مسئرا موسشند

مولا آسے آیا۔ واجدا د عنان خاندان سے تعلق رکھتے بین ،آب سے جدا مجدشیخ عبدالرسمن کا در دنی سلطان محود خونوی کی فوج بیں شری حاکم ہتے ، یہ عبدہ قاضی عسر اللہ عنان کا مسلطان محدرشاد خان نام سے سلطنت ترکیہ سے زیانے میں بھی ہیشہ رہاہے ،اورا خری خلیفہ سلطان محدرشاد خان خاص مرحوم سے زیانے بحد اس عبدے پرمماز علی معترر سے جاتے ہتے ،جو فوج سے تام شری معاملات اور مقد بات کا قیصلہ کیا کرتے ستے بشتی شیخ عبدالرسمان گا ذر دنی سلطان محدد و فوی کے نشکر کے ساتھ متا قاضی عسکر کی حیثیت سے ہند آوستان کئے ،اور جا بی بہت سلطان نے سور منات پر حلہ کیا تو رہے ساتھ جادیں شریک سمے ،اور پائی بست کی فتے سے بعد رہیں قیام خستیار کرایا، پائی تبت کے قلعے سے پنچ آپ کا مزاد ہے ، شخ عبدالرسمان گاذر و نی می ادلادیں ایک بزرگ بحیم عبدالکر میں مام سے گذرک

یج عبدالرحمن کاذرونی کی ادلاوی ایک بزرک هیم عبدالکریم کے نام سے گذرک بین بود مولانار جمت الدی کے مشہور بین بود مولانار جمت الدی ما سے محدود نام سے محدود نام سے محدود نام سے محرود نام ایک مرتبہ شاہ اکبر لا آبور کے قریب جاندنی دات میں ہر نول کی لوائی کا تا اشا دیکھ رہاتھا، اتفاقا ایک ہران نے جبیت کر اکتبر ک دانوں سے بیچ میں سینگ مارکرا سے ذخی کردیا، علاج کیا گیا، محرافا قدم ہوا، تو ابولغ محسل کر المتبر ک مشور سے بیچ میں سینگ مارکرا سے ذخی کردیا، علاج کیا گیا، محرافا قدم ہوا، تو ابولغ محسل کے مشور سے سے ملایا گیا، ایک ماہ سائت روز سے بعد صحت ہوگئی ، مشور سے سے محت ہوگئی اس پر شہنشاہ اکبر نے محیم بینا سے حاکم بینا صاحب کو دسینے الزبان کا شاہی خطاب عطاکیا، حیم بینا میں پر شہنشاہ اکبر نے محیم بینا صاحب کو دسینے الزبان کا شاہی خطاب عطاکیا، حیم بینا

له مفصل نسب نامه مح لئ ملاحظ بو ایک مجابرمعان ازمولانا محد سلیم صاحب مطاور در مدارد ما در معادد معادد معادد مدرم معالم معالم

سے صاجز انے کیم محرح ان صاحب مرحم ہم اپنے والد سے سائت اوشاہ سے علاج میں ہمتن مصروف سے سفے واس لئے النمیں مطافعہ میں قصبہ کرآنہ جاگیر کے طور پر عطا کیا گیا تھا ، شاہر اوسیم لے النمیں نواب مقرب خان کا تنہ ویا، بعد میں جبا گیرنے النمیں صوبہ وکن اور سخواآت کا اور شاہج آں نے صوبہ بہار کا کور ترمعین کیا تھا ،

حکیم محداحن کے ودسے بھائی حکیم عبداً رحیم صاحب رہن کی ساقوں پشت میں عولا اور تشت میں عولا اور تشت میں عولا اور تشت اسٹر صاحب کرانوئ آتے ہیں) بھی اپنے بھائی کی طرح صاحب مسلم جانگی اور تھا تھیں مدا در کے خاص طبیب ہے ہیں ،

بہت کم محرس ماحث کو کرآنہ بعلار جا گیر عطا ہوا تو عنانی خاندان کا بڑا حدیثی آنہ بعد سے منتقل ہو کر کرآنہ بس آباد ہوگیا تھا، محیم محراص اور کیم حبرالرجم وو نول نے قصبہ سے منتقل ہو کر کرآنہ بیں اور ریاستی مکا نات بنائے ستے ، ایک سولچاسس بنگر زمین بس انخوں نے آموں کا آیک باغ لگا یا تھا، ہے دیجنے کے لئے شاہ جما تگیر خود کرآنہ آیا تھا، آب نے لیے اس سفر کا ذکر تزک جہا تگیری میں کیا ہے ، اور باغ کی تعراف کی ہے ، کہتے بی کراس بی فوالکہ ورخت تھے ، اس لئے آج بھی اس باغ کی زمین فولکھا باغ سے نام بی مشہور ہے ،

ابترائی حالات احضرت مولانارجمت الشرماحة اس فاندان محجثم وجلغ ابترانی حالات می جادی الات می جادی الات می جادی الات می اورا بنے آباء واحب داد سے ابنی مکانات میں جادی الات می سنتا الدیم کو بیدا ہوئے، مولانا نے ۱۲ سال کی عمر تک قرآن کریم بھی خم کرلیا، اوراس کے سنتا الدیم کو بیدا ہوئے، مولانا نے ۱۲ سال کی عمر تک قرآن کریم بھی خم کرلیا، اوراس کے

سله شهنشا وجها تگروکه تما بی معجمه ۱۱ م آذرکو مقرت فال کی جاگر مرکزد کوند می ندل اجلال کیا،آل سرزی پرمقرن فان ند و این این علی ساته باغ ادر علوات تعیر کوائی بین مهند ۲۷ ما و خدکوی بی ابن محل کے ساتھ باغ ادر علوات تعیر کوائی بین مهند ۲۷ ما و خدکوی بی ابن محل کے ساتھ باغ کی نیر ادر علوات کی سیر کوگیا، اس باغ بی برقسم کے مجیل وار در ذه ان کے بودے لگائے گئی بی ، باغ کی نیر سے معدی طابوا، اور بہت تعرفیت کی و در کر کر بیا جمیری مرحمه مولی احمدی واجودی حدم می مراجمه می مراجم می مراجمه می مراجم می مراجمه می مراجم مراجم می مرا

الرج حفزت مولانا رحمت الشرصاحة كابتدائي اساتذه مولانا محدّحات معالم الدمولانا معدّحات معالم الدمولانا مغتى سقدالشرما حب متع المحرمندرج ذيل حفزات سي بمي آب كوشرب المتنذ

عامل يه

(۱) مولانا احد عل صاحبٌ بد ولى منطع منطقو تكر، جوآخريس رياست بليآل كے وزير موكوتھ (۲) عادت بالند مولانا حافظ عبد الرحل صاحب جين "بيداستا وشاء وقت ستھے، تمام علوم و فنون بين مهارت القدر كھتے تھے، ليتن لنظام الدين اولياء بين أن كامزاد ہے،

رم، مولانا الم مخبن صاحب صبائي، ان عادمي برحى،

دمم) میم فیص محدماحت ان سے علم طب کی تحیل کی،

ره ، معنف اوكارم سے دیامتی پڑھی ،

مد لسبب ابندوستان بس صرت مولانا كرافئ كو تدريس كا بهت كم موقع ملا، ملك مراري كا بهت كم موقع ملا، ملك مدر المراب المناسب برسما اس كا درك تمام كى فكرف مولانًا كو اشى مهلت دوى ، كراب المينان كم سائة تدريس كا فيفن جارى د كمت ، طائبلى

له مرسيدا حدخال نے ان كا خركره كرتے جوست كسابو آبكا علم فعنسل قابل مثال اورلائي رشك متحاد د آها والفناوية ص ۱۲ تا ۲ س ج ۲)

سے فراغت کے بعدا در سنالہ مس قبل بولائگ قصب کر آخیں ایک دین مدرسہ قائم کیا تھا اس درسہ کے سینکڑوں تلامذہ یں سے حضرت مولانا محتسلیم صاحب مظلم متم مدرست صوفتید مکم مظلم مندوجہ ذیل ام بطورخاص و کر فر ماسے ہیں ،

ا . مولاناعبوالسميع صاحب داميودي، (مصنعت معداري)

ع. مولانا احرالدين صاحب مكوالي

۳- مولانا نورا حدصاحب امرتسسرى

م. مولاتاشاه ابوا بخرصاحب

ه . مولانا شاه طرقت الحق صاحب مديقي دمشبودمنا ظرميسايتت ومصنعت وافع البيتا داستيسال دين ميسوي)

9- مولانا قارى شمآب الدين عنانى كيرانوى

ه - مولا؛ ما فظ آلدين صاحب دجا فرى

٨. مولانا امام على صاحب عنانى كرانوى

9- مولاناعبدالواب ماحب ميوري بافي مرسدانيا تيات انصالحات مداس

١٠ مولانا بروآلاسلام صاحب عثان كرافوي متم عيدريس فادشاس تسطنطنيد

پیرجب مولانا ، بجرت کرے مکد مخر مدتشرای کے تو آپ کا ملف ورش سینکولوں طلباء اور ملیاء وقت پرشیل بوتا مقاء کمد مکرمہ بن آب کے شاکروں کی تعداد بہت نوا وہ

ب البعن فاص المده سے ام يون

١- شراهي حتين بن على سابق ا مير عجآز وباني حكومت إشميه ،

٢. مستيح احوانجار سابن قامي طاتفت

٢ مشيخ القرار صنرت مولانا قارى عبدالرمن ماحب الا آبادى

١٠٠ مشيخ عرصين الخياط بان مدرمه فيريه مكرمكم

- ه. مشيع احدالوالخير منتي الاحنات كم مكرمه
- ٦- مستييخ اسعدالد بان ، قاضي مكه و مدرس مجدحرام
- ه مشيخ عبدالرتن سراع بشخ الائم دمنى الاحاث بلة الكرمة
  - ٨. مشيخ محرحا مرالجزاري، قامني جزه
- ٩. مستنيخ محدعابدالما لكيم مفي المالكية بهكة المكرمة والمدرس بالحرم المتربيت
  - ١٠ مشيخ عبدالله وملان من مشابير علمارا لحرم

کر ملوحالات سے ایکے سال چرجا داجہ بند دراؤے آپ کو ادرآپ کے دالد کا بھر میں موانا کی شادی این خالا کی صاحبزادی ہے دالد کا بھر میں والد کا بھر میں دراؤے آپ کو ادرآپ کے دالد کا بواجہ میں دراؤے اس دوران سے المح با اورآپ کے دالد کا در کی بھال کا کام میروکیا، اس دوران سے المح میں موانا آگا آیک سالہ اوکا فوت بوگیا، اور کچے بھی وے کے بعد آپ کی المحیۃ محرمہ دِق کے مارہے بی مبتلا بوکراسقال سندر بھی ، اور کچے بی وے کے بعد آپ کی المحیۃ محرمہ دِق کے مارہے بی مبتلا بوکراسقال سندر بھی ، اور کچے بی وے کہ دوسری شادی نے دوسری شادی سے لئے اصراد کیا، مگر کا فی موصے کہ آپنے دوسری شادی نہ کی، ایمی اس عم کو زیادہ عصہ مذکر دامھا کہ دالد ماجد کا انتقال ہوگی ا چنا بخر آپ نے اپنی جگر برا بیٹے جد دلے بھائی مولوی محد جلیل صاحب کو ملازم دکھ کر داحب کی ملازم سے ساتھ تر ویدعیسا تیست کی ملازم سے ساتھ تر ویدعیسا تیست کی خورست میں مصرون ہوگے،

ر د عیسا سرت کی خدرات ایر مولانا فی مسایت براین بهل تصنیف است و این بهل تصنیف از از الده الاه بام فارس بان به به مدرسمولت مولانا محد مشم مدرسمولت مکد مکرمه سخر بر فر لمت بن :

"ازالة الادام زيرترتيب على ، كرصرت مولانام وم مخت عليل بود الزالة الادام زيرترتيب على ، كرصرت مولانام وم مخت عليل بود الشاده من الماده وي من المناده المناده من المن

سله فربيون كاجال مصنفذ جناب الدا وصايري اص ٢٣٠ و ٢٢١ ومطبوعة إلى مستعليم

استرباء واعز اد الما مذه اورتیا رواربری بوی کمزوری اورشدت بون مر بینان سقه ایک روز ناز فجرک بعد آب روست گلی بینا رواریجی که دندگی سه ما پوس ب ، اعز ارستی آستی وشغی کرنی جایی، آب نه فربای بین افشا ما الدموس بوگی فربای بین افشا ما الدموس بوگی دون یا بین آسخورت ملی الدعلیه و کم تشر بعی الد دن که دجریه بی که نواب بین آسخورت ملی الدعلیه و کم تشر بعی الدی محزت مدین آکری محزت مدین آکری محزت مدین آکری از آله الاویام مرض کی دجری تو وی به با مرش کی دجری تو وی با مرش کی دجری کی با مرش کی دجری تو وی با مرش کی دجری تو دی با مرش کی در با در دنوش بول ، اود دنو دلی با مرش کی در با در دنوش بول ، اود دنو دلی مرش کا کرت که مرسر در اورخوش بول ، اود دنو دلی مرسرت سی به آنونکل کرت که ا

یه وه زمان تفاجکه عیسانی مشنر یول نے سند وسستان بین اسلام شهن مرگرمیاں تیز کررکمی بخیس با دری فاتش یول نے سند وسستان بین اسلام شهن مرگرمیاں تیز کررکمی بخیس با دری فاتش داد اسلام کے خلات دانواش تقریری کردہا تھا، ادر اس نے میزان الحق مامی اپنی کتاب یں جشہات دلمیسات پیدا کے تقے ،ان کی وج سے مسل اوں مین خوف و ہراس پیدا ہورہا تھا، با دری علم رکی خاموش سے نا جائز فائدہ اسلامی تھے،

حضرت مولانا کیرانوی نے محسوس قر ایا کداس سیلاب کا مؤفر مقابلہ اُس وقت

تک ند ہو سے گا جب تک کہ پا دری فاتڈ رکے سائے کسی مجمع عام میں ایک فیصسلہ کن
مناظرہ کرکے عیسا یّست کی کرند توٹر وی جائے ، تاکہ عوام کے دلول میں عیسا یّست کا جو
خومت مسلّلہ ہونے لگاہے وہ بالکل دور ہوجائے ، اور دہ پہچان لیس کہ دلیل وجست کے
میدان میں میسا یّست کے اندرکھتی سکت سے ؟

ية أيك مجابد عمارة ص ١٩٠٠٠،

ان کے علادہ تعتبہ بنا چے سومسلمان عیسائی، مند دادر بیکہ موج دستھے، منا ظرب کے سائل سے اس کے علادہ تعتبہ منا ظرب کے لئے پانچ مسائل سط ہوئے ستے ، کو لیٹ باتبل، دقوع نیے تشخیہ دسائٹ مسائل سط ہوئے ستے ، کو لیٹ باتبل، دقوع نے ایک متمی کد آگر مولانا رحم تت الشرصاح با میں اندوں کے ایک متمی کد آگر مولانا رحم تت الشرصاح بی رائزی غالب تت تو مولاناً عیسائی میرانوی غالب تت تو مولاناً عیسائی ہوجائیں گے ،

سندرائی، اور بنا ہر مسلانوں سے نزدید اس کا کیا مطلب ہو؟ اس سے بعد مسلان کا دعوی معین کیا ہم ابنی سے بعد مسلان کی ماندت کو بین ، اور بعث نسوخ بنیں ، فاتڈ رفے دونو کی مثالین پوچیں ، قرآب فی بتایا کہ مثلاً ابنیل میں طلاق کی ماندت کو جو تکم ہے وہ نسوخ ہو چکاہے ، عمر ابنیل مرقس باب ۱۱ یں جو توحید کا تکم دیا حیا ہے دہ منسوخ بنیں ہوا، اس پر فاتڈ رف کہ ابنیل کا کو ایک کم منسوخ بنیں ہوسکتا، اس لئے کہ ابنیل کو قا باللہ آیت اس میں حصر سیمسیع علیہ اسلام کا یہ قول ذکورہے کہ ،۔

" زين وآسان مل مائين سے ، تكرميرى باتين بركز راليس كى م

مولانا یے جواب دیا کر حضرت عینی علیا سلام کایداد شاواین تام با توں کے لئے نہیں تھا، بلکہ نماص آن باتوں سے لئے تھا جواکیسویں باب میں مذکورہیں،

فانعرف كماء ليكن الفاظ توعام بين

اس پرمولانات فری آنگی اور رجر و میننت کی تفسیر اخیل کا حواله دیا، جس مین فرمیسا ملار نے اس بات کا اعترات کیا ہے کہ اس قرل میں میری بالیں سے مراودہ باتیں ہیں جوا دیر ذکر ہوتیں،

محور کی سی گفت دشنید سے بعد فائڈر مولانا کے اس اعر امن کا ہوا بنے ہے سکا اور اس نے پیل س سے بہلے خط سے باب ادل آیت ۲۳ کی یے عبارت بین کی: سکیونکر تم فانی تخم سے بنیں بلکہ غیر فان سے فعراسے کلام سے دسیاہ سے جوزندہ ادر قائم ہے ،

فانترن باکراس سے ثابت ہوتاہے کہ خداکلام ہمیشہ قائم رہے گا اورمنسوخ نہ ہوگا،

اس پرحفزت مولاناً نے فرایا کہ بعین اسی تسم کا جلہ توداّت کی کتاب یستمیا ہیں بھی مذکورے کہ ا

" كاس مرحباتى ب ، معول كملاتاب ، يربا عداكاكلام ا بحكفام ب

اله يرسياه ١٧: ٨ كى عبارت ب

ہذا اگر معملام کے زندہ اور قائم "ہونے سے اس کا مجی منسوخ نہ ہونا لازم آناہے توآپ کونورات کے ایے بس مجی یہ کہنا چاہتے کہ وہ منسوخ نہیں ہوسکتی، حالاً محہ اس کے سيكرون احكام كالب خود منوخ كيت بين .

فانڈرنے لاجواب ہوکرکہاکہ ایں اس دقت صرف انجیل سے نسخے سے بحث کڑا ہوں "۔۔۔۔۔اس پرڈاکٹر دزیرَخاں صاحب نے کما کہ داریوں نے دینے زمانے پ بتول کی مسیر پانی ، خون ، کالگھوٹے ہوسے جانور ادر حرامکاری سے سواتا م چیزوں کو ملال كرديا تقا، اس معلوم ہواكدا كفول نے الجيل كے دوسرے احكام مى نسوخ قرار دیتے ستے،اس کے علاوہ اب آب کے نزدیک اُن جیسزوں میں سے مجی صرف حرامکاری اجائز رہ حمی ہے،

فانتردنے مہاکداصل بیں ان اسٹیا کی حرمت بیں ہمانے علماری اختلات ہے اود ہم بتوں کی مشرِ بانی کواب بھی حوام کہتے ہیں،

اس پرمولا اُنے فرایا کہ آب سے مقدس پوتس نے رومیوں سے نام خط کے با آیت ۱۲ میں تکھاہے کہ:

سمع ينين ب كركن چزيذا ترام نيس الكن جواس كورام بحساب اسكية وامه

ادر طبطن سے نام خط کے إب اوّل آیت واپس مجی اس قسم کی عبارت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیا م خط کے إب اوّل آیت واپس مجارت اس محلوم ہوتا ہے کہ یہ تیا م جیسے ہیں ؛ موتا ہے کہ یہ تیا م جیسے ہیں ؛ فائنڈر نے زِچ ہو کر کہا کہ ابنی آیات کی بنا م پر ہائے بعض علمار نے ان چیز دں کو

ملال کہاہے،

کامنسوں بونا مکن ہے،البتہ نئے کے وقوع کوتسلیم نزکیا، مولانگنے فر مایک فی الحال ہم آپ یہ چلہتے ستھے کہ آپ نسخ کے امکان کوتسلیم کرلیں، را اس کا و قوع ،سواس کا اثبات انشاء الندائس وقت ہوما ہے گاجب انتصارت صلی الشرعلیہ وسلم کی رسالت کی بحث آئے گی،

فاتد رنے کہا: مخیک ہے! اب آپ دوسرے مسلد لین سخرابین کولے لیے:
ایم بین سخریمت کی بخٹ شروع ہوئی توسی پہلے مولائا نے فائڈرسے پوچھاکد: آپ پہلے
یہ ہنا ہے کہ بین کونسی تسم کی سخر لیٹ کے شوا ہد بیش کردں کہ آپ اُسے تسلیم کرسکیں ہے
فائڈر نے اس کا کوئی واضح جواب مدویا، تو مولانا نے پوچھا،

تی بتلیے کہ باتبل کی کتابوں سے باسے میں آپ کا کمیاا عقادہ ہے کی کتاب پیدیش سے لیکر کتاب میکاشغہ کا ان کا ہر نفرہ اور ہر لغظ البامی اور اللہ کا کلام ہے ؟

فا تذرف كما ، نهيں : ہم مرلفظ كى باك ين كي نهيں كت ، كيو كمر بين فيعن مقاآ

بركاتب كي غلل كاعترات به

مولاناً نے فرایا ہمیں اس وقت کا تب کی غلطیوں سے صروب نظر کر کے ان کے علادہ و دسرے جلوں اورالفاظ کے بائے میں ہوجہ ناچا ہتا ہوں ؟

فاندر في كها ويس ايك ايك لغظ سح بارے بن كونهيں كهرسكتا "

اس پر مولانا نے کہاکہ موز خ ہوتی بیں نے اپنی تایخ کی چو تھی کتا ہے اسٹاریوں باب میں لکھا ہو کہ جنس شہید نے طریقون میروی کے مقابلے میں بعض بت ارتوں کی عبارتیں نقل کرکے یہ دعوی کیا تھا کہ میرو دوس نے بائبل کے عہد نامتہ ت دیم سے یہ بشارتیں سا قط کر دی تھیں ہو

یکبه کرمولانگنے واٹسن ج ۳ ،ص ۳۲ اورتفسیر ہورآن ج ۲۲ ص ۱۲ کے حوالے سجی دکھائے کہ اس میں بھی جہتن کا یہ دعویٰ مذکور ہی، اورا کر ینوس، کریت، سلپھینیں، واتی ٹیکرا ودکلارک نے بھی جنٹن کی تصدیق ک ہے،

اس کے بعد مولا تاکیے غربایا:

اب بتائی محبقن نے جویہ بتاری ذکر کی تھیں اور ان کے کلام اہمی ہونے کا دعوے کرکے تھیں اور ان کے کلام اہمی ہونے کا دعوے کرکے میں وہ سچا تھا یا جھوٹا ؟ اگر ہجا تھا اس معاصلے میں وہ سچا تھا یا جھوٹا ؟ اگر ہجا تھا تو ہمار اوعویٰ تابت ہوگیا ہم میرو یوں نے سخر ایون کی ہے ، اور اگر عبد ٹا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسکن تو آب کا اتنا بڑا عالم ہے ، اپن طرف سے چند جیلے گھو کر اسمفیس نعرا کا کلام نا بت مرد ہا تھا ؟

اس پرفانڈ سنے کہا کہ اسمبین ایک انسان تھا، اس سے بھول ہوگئ ؟

مولانا شنے فرایا اسمبری واسکاش کی تغییر کی جلداؤل میں تعریح ہے کہ آگسٹائن میں بہودیوں کو بدالزام دیا کرتا تھا کہ اسموں نے اکا برکی عمروں میں تحوییت کی، اوراس طرح عبرانی نسخ کو بگاڑ دیا، اس سے علاوہ تہام متقدمین اس معاملے میں آگسسٹائن سے ہم واستے ادرمانے تھے کہ یہ تحریب سنائے ہم یں واقع ہوئی تھی ہ

فانڈرنے جواب دیا: " ہمتری اور واسکانٹ کے لکھنے سے کیا ہوتاہے ؟ یہ دو لو مفسر ستھ، اوران سے علادہ سینکڑوں نے تغییری کیمی ہیں ،

مولاناً نے فرمایا، مگرید دو نوں اپنی داستے ہمیں لکھ کے ، بلکھ جہورعلمار متعت دمین کا خبہب بیان کرہے ہیں ہ

فانڈرنے کہا ہمیں ہوتے میں نے انجیل آو حقا ہ ، 1 م دوقا ۱۲۵ ، 17 د 11 میں ہوگا ، قدیم کی حقا نیت کی شہادت دی ہے ، اور لیو علیجے سے برا در کرکسی کی شہادت نہیں ہوگئ ، قدیم کی حقا نیت کی شہادت دی ہے ، اور لیو علیج سے برا در کرکسی کی شہادت نہیں ہوگئ ، و کوکڑ و ذریر فان نے کہا ، " تجب ہوگا آپ اسی کا ہے استدلال کررہے ہیں جس کی اصلیت میں سارا جھکڑا ہے ، جب تک با تبل کی اصلیت نابت نہیں سارا جھکڑا ہے ، جب تک با تبل کی اصلیت نابت نہیں کہا و اگر فرض کیے اس و قت ہم آگ عبادت سے اسی کی اصلیت پر کیسے استدلال کرسے ہیں ؟ اور اگر فرض کیے اس و قت ہم آگ بہدے قطع نظر بھی کرایس توا ناجیل کی جوعبارتیں آپ نے بیش کی ہیں اُن کے با رہ بی معتق بیتی اپنی کا ہم مطبوعہ لندن سے میں اور اگر تا ہو کہ ان معتق بیتی اپنی کتاب مطبوعہ لندن سے میں بوتا کہ عہد قدیم کی پر کتب یہ وعاشے کے د قدت موجود تھیں ' بذا ان سے کتب عہد قدیم کی حرف بحرف اصلیت ٹابت نہیں ہوتی ، و

فأندر نے كيا " اس معلم ميں ہم بيتى كى بات نبيس النے ا

مولا اُٹنے فرایا، " اگرآب بیتی کی اِت نہیں مانے قریم آپ کی بات نہیں مانے، ہائے نزدیک بیتی کاممنا درست ہے "

معورى سى بحث وتحص كے بعد فانترسے كما،

میں نے تورآت کی اصلیت کے لئے انجیل سے استدلال کیاہ، اگرآپ انجیل کو درست نہیں سمجھتے توانجیل کی تولیف نابت سمجتے ،

واكر وزيرخان في كما،

"اگرج آب کی بہ بات اصول سے خلاف ہے اکر آپ انجیل سے استدلال کرمی آلہم اگر آپ انجیل کی تحر لیٹ سے دلائل سننا جاہتے ہی توسنے "

بہر کرڈاکٹر ماحب نے ابنیل الخانی، اور النیل متی ا، ۱۱ پڑ ہی شروع کی جس میں حضرت سیح طید استدام سے نسب المصے سلسلے میں کتی فعن الملیاں ہیں،

فاتذرفے برسنکر کہا: مع فللی اور چیزے اور تحرایت دوسری چیز "

ڈاکٹر صاحب نے کہا بہ اگر انجیل پرری الہامیہ تواس میں فلیل کی کوئی آنجانش مردی جائے ، ابذا اگر اس میں کوئی قبلی پائی جاتی ہے تولاز ، و متح لیف کا بیجر ہوگی ،

فانڈ رنے کہا، متولیت مرحت اس دقت ٹابت ہوسی ہے کہ آپ کوئی ایسی عبارت دکھلائیں کہ جو پُرانے نموں میں ماہوں ،اورموج دہنوں میں موج دہرہ ہو

اس برواكرماحسك يوحناك بلط خطباب آيت ، و مكا والدويا

لمه ان آیات کی عبارت عربی ترجید مطیوه ترمیری دِنیورسٹی پرلیم ملاه الزاء و کینتولک باشق کاکس در ژان گردان مطبوعه میمکن ان ترن مشله که او کانگس خبیس در ژان مطبوعه با تبل سوساتنی نیو بازک مشد الزاء میں اس طرح ہے : مسان جماع انہیں بین بین بین بات ، ممکر اور رقع الغذین ، اور یون ایک بین ، اور ذیرین کے

عماه من ين روح ، إلى اورخون ، اورميول منفق بن ،

اس بی خاکشیدها دستام ملائر دولسشند کے نزدیک انجاتی ہے، بین کہی نے اپن طرکتے بیم ما دی ہے، کرتیباخ اور شوگزاس سے محرّف ہونے پرمتنی ہی اور ہورّن نے اسے کاٹ ڈ لنے کا مثودہ و اپہو چانچہ اور و ترجہ آئبل ملیوعہ ائبل سوسائٹ لاہور ملے لئے ادر جدیدا تحریزی ترجہ ملیوں ہمسفورڈ پوئیورسی پریس ملک کئے ہم میں پیملے ساقط کر دیا کھیاہے ، تعق فان ہے کہانی اس جگر کھر لفیت ہوئی ہے ، ادراس طرح دوسسرے ایک دومقا ات پر بھی ع

دیوانی عدالت کاصدر ج استهام بادری فریخ سے برابریں بیشا ما ،جباس نے پست ناتواس نے بادری فریخ سے الگریزی میں ہوچھا؛

سيكيا بات ہے ؟

فریخ نے جواب دیا،

سان لوحول نے ہورکن وغیرہ کی کتابوں سے جوسات مقامات کالے ہیں جن میں مقامات کالے ہیں جن میں سے لیے سات مقامات کا ہے ہیں جن میں سخر لیسٹ کا قرار موجود ہے ہیں۔

اس كے بعد فرتے نے ڈاكٹرو تريفان ماحب كما:

"بادرى فاتذر بمن اعراب تكرية بن كرسانت المحدمقامات بر تخرايت

الول ہے لا

اس پربعن سل نوں نے مطلع الاخبار سے مہتم سے کماکد آپ کل سے اخبار سے اخبار سے ماحب کا سے اخبار سے اخبار سے ماحب کا یدا عراف شاتع کردیں، تو فانڈر بولا:

ان بشائع کردیں، گراس قیم کی معمول مخولفات سے باتیل کو کوئی نقصان نہیں بہر بنجتا، خور مسلمان انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کرلیں "

يكدكر ومعتى رياس الدين صاحب كى طرف ديكف لكا ، تومنى صاحب فرايا ،

م اگر کیسی وشیق میں ایک مجلم جعل نابت ہوجائے تو وہ قابل اعتماد نہیں رہتا، اور

آپ توسات آٹ مگر کولین کا عران کریے ہیں، اس بات کوجے صاحبان انجی طرح سمجس عور

يكه كرمفق ماحب سول ج استه كي طرف ديها ، كراستنف فا موش را ، ومنقما

نے فروایا:

مر سیجے: مسلما نوں کا رعویٰ ہی توہ کہ بائبل کو بیٹنی طور پرا اللہ کا کلام نہیں کہا داسکتا، او آپ، کے اعباب، سیر بھی بہی است شاہت ہو ن سب عد اس برفائد و با المراد و المراد و المراكم الله و المرف المرف المرف المرف المرف المرف المرفي المرفي المرفي المرف المرفق المرفق

فانڈرنے مہا اسمبی پیشرطیں منظوریں ، گرشرطیہ ہے کہ آت میں بتلا میں کہ آپ کے نظر میں بتلا میں کہ آپ کے نئے کے زمانے میں انجیل کونسی سمی ؟

مولانات فرایا "بهشرط منظور ہی ہم اخشارالندکل یہ بتا دیں گے ، ڈاکٹر و زیرخان بوسے ، "اگرآپ فر بائیں توبیہ بات مولانا انہی بتا دیں گ فنڈر سفے کہا : "بنیں : اب ویر ہوگئ ہے بھل ہی سنیں گئے ، اس پر پہلے ول کی نشست برخاست ہوگئی ،

مناظرے کا دُوسرادن اسے مناظرے کی شہرت دُوردُور کے مہانی مناظرے کی شہرت دُوردُور کے مہانی مناظرے کا دُوسرادن اسے دوسرے دن ماحزین کی تعداد ایک ہزار سے زائر سمی الگریز حکام، عیسائی، ہندو، بھر، اورسلان عوام بھی کانی تعدادیں آئے ہے اس دن کی بحث میں سبتے بہلے فاقر رہا کی المناظیہ والم سے زائر میں قرآن کر رہم کی بھن یا سبت کے نام سبت کے کا تضریت میں اللہ علیہ والم سے زلم نے تک انجیل ابن المناظیہ والم سے ذلم نے تک انجیل ابن المناظیہ والم سے ذلم نے تک انجیل ابن المناظیہ والم سے ذلم نے تک انجیل ابن المناظیہ والم سے دلم سے دلک میں اللہ المناظیہ والم سے دلم سے دلک میں اللہ المناظیہ والم سے دلم سے دلک میں اللہ المناظیہ والم سے دلم سے دلم

اصلی شکل میں محفظ متی، اور مسترآن نے اسی پرایان لانے کی دعوت دی ہے ، لیکن مولانا وعتَ اللّٰہ صاحب کیرانوی اور واکٹر وزیرِ خال صاحب مرحوم نے ہنا بت معتول اور مدالل جوابات دے کر ان کے نام ولا آل پر پانی بھیردیا، اور اس کے بعد بہلے ون کی ملح ابتیل کے بہت سے مقامات پر سخولیت نابت کی، بالاً خرفا آڈر داور فریج نے کہا کر ہے ہا فللیان کاتب کام ویں ، اورہم اے تسلیم کرتے ہیں ، لیکن ان غلطوں سے متن کھوت بركوني افرنهين يراناه

روی بی بیت ایر جها اید متن سے آپ کا کیا مطلب ہے ؟ فانڈرنے کہا ، وہ عبارتیں جن بی تثلیث ، الوہیت سیح ، کفارہ ، اور شفاحت فانڈرنے کہا ، وہ عبارتیں جن بی تثلیث ، الوہیت سیح ، کفارہ ، اور شفاحت

مولاناً نے فرایا، بہ بات ناقابل نہم ہے کہ جب استے سالے مقابات برآپ تولین کااحرّات کریجے ہیں، تواب اس کی آپ سے پاس میا دلیل ہو کہ دبعول آپ سے ہمتن ہ ان مخرلهات سے معدظ رہاہے ہ

فانترسف مها اس لے كه ناص ان عبارتوں سے عوزت بونے بركوئى دليل جوئى چاہتے ، اور وہ مردت اُس وقت تا بست ہوستی ہے کہ آب کوئی قدیم اُمن و کھلائیں ہجرای تنكيث وغيره كاعقيده لمركوريذ بوب

مولاً أَنْ فرالا المرسف عن معريفات كالعزاف كياب أن سيد بورى كما من کوک ہو بھی، اب اور کسی عبارت سے باسے میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بھینا الدکا كلام ہے، تواس الدكاكلام ابت كرف كى دليل آب سے ذمر ب

فریخ نے کہا : آپ نے باتبل سے جن مغترین سے دالدے مولیت ثابت کی ہی، دى مفترين يركبة بن كر تليث وغيره مع عقائد توليت سے معفوظ رسے بي ،

مولا الكينے فائدرسے مخاطب ہوكر فرايا : "آپ نے اسمی تغبير كتافت اور تغيير بیعنآدی کے والے دیتے ستے ا ؟

فالدّر نے کما "جی ان"

مولاناً نے فرایا ، اہمی مفترین نے بیجی لکماہ کر انجیل یں مخربیت ہوئی ہے، محد ملی اللہ واللہ واللہ محد ملی اللہ واللہ وا انے یں آ

فاندر في مها منس

مولاناً فے فرایا باس طرح ہم آپ سے علماری یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ باتبل میں استی ساری سے نفیات سے با وجود عقد و تنلیث دغیرہ سے لیات سے با وجود عقد و تنلیث دغیرہ سے اقوال الزامی طورے تقل سے سے ، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم آن کی ہر بات تسلیم کرتے ہیں ہ

فائد رنے کہا : مہرمال : عقیدة تثلیث وغرویں تولین نہیں ہوئی ، اوراس مین کوئی نفص واقع ہنیں ہوئی ، اوراس مین کوئی نفص واقع ہنیں ہوا ، اس نے جب کماپ اس بات کوئیس مائیں سے من تعلیم بعث بنیں کروں گا ، کیونکہ تثلیث سے عقیدے یں ہم بائبل ہی سے استدلال کرتے ہیں یہ ما ضرب یں سے مولا افیفن احد نے کہا ، آپہ عجیب بات ہے کہ آپ ایک کا سے است باوجود آپ کواس پرمی اصراد ہو کہ است بے دائیں اصراد ہوکہ اس بے اوجود آپ کواس پرمی اصراد ہوکہ اسے باوجود آپ کواس پرمی اصراد ہوکہ اسے باوجود آپ کواس پرمی اصراد ہوکہ اسے بے نعص ما نا جائے ہ

اس پرجش خم ہوگئی، اور فانڈ رہمیرے دن مناظرے کے لئے ہیں آیا، اس کے بعد پہلے ڈاکٹر وڈ آ برائ ماحب مرجوم اوراس سے بعدصرت مولانا سے اپر بل میں ہی کس اس کی کانی طویل خطوک ابت رہی، مگر زبانی مناظرے کی طرح قلی بحث میں بی وہ اپنی سٹ دھرمی پرجا رہا ، اوران حصرات سے اتام جست کر دینے سے با وجود ابنی مند پرقائم رہا، یہ تو بری بحث بی مناظرے کی مطبوعہ و داو میں موجود ہی جو آئم آئی اور قراسلات ندہی سے نام سے سیدعبول اندما حب ابر آبادی نے منشی تو آمیر صاحب میں جیوا یا، بہلاحصتہ فارس میں تعتسری مناظرے کی وواد ہے، اور دوسرے جستے میں ڈائٹر نحد و زیر خال صاحب مرجوم اور

پادری فاقدر کا تحریری مناظره ارود میں ہے، اور اس کا عربی ترجمہ انظماً والحق سے بیت سے نسخون یں ماشیہ برجیا ہوا ہے،

اس مناظرے کی مالگیر شہرت کا اندازہ اس بات سے لگلے کہ مکر کم مسے شیخ رفاقی خولی رما اللہ مالئے میں اللہ مالئے میں ،

میں نے اس مناظرے کا صال طرسعظر میں آن ہے شار اوگوں سے شنا، جو اُس مناظرے کے بعد کا کے ایسے ایسے میال کک کہ یہ بات تواتر معنوی کی مدیک پہنچ کمی کہ بادری فانڈراس میں مغلوب ہوا تھا ہو

مناظرے سے بعد بین سال تک مولاناً تصنیف و آلیعن میں مشغول کے اور اسلام کے بعد بین سال تک مولاناً تصنیف و آلیعن میں مشغول کے اور میں القافر سے القافر سے مالی میں سلطنت مقابر کا ٹمٹا کا بواجراغ میں ہوگیا اور ہند و سستان پرانگریزی افتدار نے اپنے پاؤں پری طرح جلسے واس زمانے کے علام کی ایک خدامست جا عست اپنے فراتعن سے فافل دیمست سے مطابق خدمست وین کامی اور سے لئے یہ جا وی سیسان خدمست وین کامی اور اپنی بسالد و بہست سے مطابق خدمست وین کامی اور اپنی بسالد و بہست سے مطابق خدمست وین کامی اور ا

عدد المرازادی در حقات می با منابط اسیم یالا تحد عل کے تحت بیش الیس آیا تھا، بلکہ وا تحد مقاکر منابط وی باآتی کی جنگ سے بعد جب انگریز وں نے مند وستان پر إضابط مکومت کا فیصل کر لیا تواس کے بعد تواسال کک بندوستانی بندوستانی باست وی اس مکومت کے فلا من نفرت اور بیزادی کے فیر معولی بنز بات پروان پر منابط می بندوستانی باشد وں می اس مکومت کے فلا من نفرت اور بیزادی کے فیر معولی بنز بات پروان چراہے ہے، او مرا گریز وں نے مندوستانی باشد وں کی شجاعت کے بیش نظر المغیر ابن فیج سے میش نظر المغیر ابن فیج سے او مرا گریز وں نفرت و بیزاری کی انہنا دان فیجوں کی بغاوت پر ہوئی ، جب

له ا بحث انشربیت علی احق انلمآ دایی ،ص ۵ ۵ اول به طور مهتنبول ،

ناه مشکورے جارآزادی اس سور صرت مولانا مناظ احر تیلانی رحمت الشطید فای فاصلات تصنیعت ای فاصلات تصنیعت موج محت اس میادی می است می مدوج است جادی می است می مدالی است کی تعقیل کے است میلان میں است میں مدی مدی میں است

ف ج اعی موحی تو ملک سے عام باشدے جو سوسان سے انگریزی حکومت سے تنگ آگ ہوت ستھ، اُن سے ساھنے سمی ایک نبات کی صورت آگئی، چانچ مک سے فتلف جستوں میں مختلف جتے اور جاعتیں بنیں، اور ہر ملاقے میں اس جادکا ایک امیر منتخب ہوا، توایخ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اُن امرار کا آبس میں کوئی را بطر متنا یا نہیں ؟

196

چنا بخ مقا نہ تجون ادر کر آنہ کا ایک محاذق کم کیا گیا، مجا بدین کی جا عت مرا نعست اور مقابلہ کرتی رہی ، متعا نہ بحون میں حبزت حاجی امد آدا ہ شما حب بها حب برا حب برا حسر بحق امیر ، حضرت ما فظرت ما فظر نا آمن شہید امیر جاد ، حضرت مولانا محد قاسم الوق کی سید سالار اور حضرت مولانا محد فنیر صاحب مولانا تا فوق کی کے یا درجر ہی ادر حضرت مولانا آرشیدا مورگنگوئی دزیرالا بہت قرار ہائے ، ابنی حضرات نے شاملی میں احکریزی فوج کی ایک گڑمی پرجل کرسے تحصیل شاملی میں احکریزی فوج کی ایک گڑمی پرجل کرسے تحصیل شاملی میں مقدر نے میں ایک گڑمی پرجل کرسے تحصیل شاملی میں مقدر کرنے میں ایک کرنے کی ایک گڑمی پرجل کرسے تحصیل شاملی میں مقدر کرنے کی ایک گڑمی پرجل کرسے تحصیل شاملی میں مقدر کرنے کی ایک گڑمی پرجل کرسے تحصیل شاملی میں اور مقدر کرائے ا

دوسری طرف کیرآند اوراس کے گردونواح بین صفرت مولانار عمت النهمائی کیراؤی امیرا اور چود هری عنیم الدین صاحب مرحوم سسپدسالار سخے ، اُس زیلنے بی عصر کی نازیم بعد مجاہدین کی تنظیم و تربیت کے لئے کیرآنہ کی جامع مجد کی سیڑھیوں پر نقارہ ، بجایا جاتا ، اور اعلان ہوتا کہ :

## ملك خداكا اورحكم مولوى رحمت البذكاج

اس دورکی توایخ وسیرے ہیں یہ معلوم ہیں ہوسکاک شاملی کی جنگ یں حضرت مولانا رحمت الشرصاحب برانوی فی الواقعہ شامل سے پاہنیں، لیکن آپ سے سوائخ شکارو فے اشاصرور ککھا ہوکہ انگریزوں نے آپ پرہی تقسیل شاتلی پرحملہ کرنے کا الزام لگا پاسما، اوراس کی دجربعث ابن الوقت لوگوں کی مخری تھی، اسی سے نتیج بس آپ سے نام حکومت

اله سوائخ قاسى من ١٢ ان ٢ ، ملوعدديو بندستهم ،

سله جدس ماوب مرحم انقلاب سے بعد جنرت مولانا رحت اللہ سے باس مکمعظم ایم سے دیں منات باتی را کسے استان میں ۲۹ ) دیں دفات باتی را کے عابد معارم میں ۲۹ )

نے گرفتاری کا دارنس جاری کردیا، مخرف اطلاع دی تھی کہ دلانا کے اور کے محلے در باری موجو بین اس سے مولانا کو گرفتار کرنے سے لئے الگریز فرج نے کیرا تو سے بحقے در باری محاصرہ کرلیا، اس محف سے در دوازے سے سامنے اس نے توب خان نصب کیا، اور محلے کی ملاش لین شرع کر دی ،عور توں اور بچوں کو فروا فروا در بارے باہر بحالا گیا، مولانا بذا سب خود بورے مجاہدا نہ مود موادر وصلے سے سامن گرفتاری کے لئے تیار سمے، لیکن آب سے بعض بزر کو آئے دوہا مور بوت مواد کر جوائے ہوئی مور باری ہوئی ایک جوائی کے بیار سمے، لیکن آب سے بعض بزر کو آئے دوہا مور بوت مور باری کے بیار سمے میں مور کو گرفتاری کے قریب بنج بیٹھ کے نام سے ایک جوٹا ساکا و سے جس میں مسلمان مولانا کی جاعت میں میں شامل سمے ، امنوں نے بھیک ش کی کہ آپ بخب شرائی میں شامل سمے ، امنوں نے بھیک ش کی کہ آپ بخب شرائی ایک باری میں شامل سمے ، امنوں نے بھیک ش کی کہ آپ بخب شرائی ایک باری میں شامل سمے ، امنوں نے بھیک ش کی کہ آپ بخب شرائی ان کر ایک باری میں شامل سمے ، امنوں نے بھیک ش کی کہ آپ بخب شرائی اور میں میں شامل سمے ، امنوں نے بھیک ش کی کہ آپ بخب شرائی ان میں میں شامل سمے ، امنوں نے بھیک ش کی کہ آپ بخب شرائی ان میں میں شامل سمے ، امنوں نے بھیک ش کی کہ آپ بخب شرائی ہوئی ہوئی ہیں ،

چنا بچه آن لوگوں سے اصرار برآپ و ہاں تشریف سے سکتے ، گاؤں کا مستحدیا ایک کالمس مسلمان تھا، اُس کی جال شاری پرصد آفریں کہ اُس نے اُس وقت آپ کی حفاظت کی جب سمسی " باغی مرکو بناہ دینا موت کو دعوت دینے کے مراد دن تھا،

مولاناً پنجینی میں ہے ہو سے کیرآنہ کے حالات معلوم کرنے اور دوعوں کو تسنی دینے کے لئے چرد اجوں سے مجیس میں خور مجی میرآنہ آتے جلتے ہتے ،اور دوسرے لوگ بھی آپ کو اہم وا نعات کی خرین پہنا دیتے تتے ،

ایک دن انگریزی فوج کوکسی طرح یداطلاع مل گی کرمولاناً پنجتیدگا وَن یه المحکرت می المحکرت می است مولاناً کوگرفتار کینے انگریزی فوج کا ایک شهروا دوست مولاناً کوگرفتار کینے سے لئے پنجیٹی دوانہ ہوا گاد سے محکومی کو جب اس کا بلم ہوا تو اس نے جاعت کومنتشر کردیا، اورمولا ناکے گذارش کی کھ کو پالے کر کھیست میں گھاس کا شخ بیلے جائیں، مولاناً تشرفین دی اور کھاس کا شخ بیلے جائیں، مولاناً خود فرمات کی بگراندی کو تا اس کھیست کی بگراندی گذاری مولاناً خود فرمات کی بگراندی گذاری مولاناً خود فرمات سے بید

"یں گھاس کاٹ رہا تھا، اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو کنکریاں اڑتی تھیں ہ میرے جہم برلگ دی تھیں، اور میں اُن کو اپنے پاس سے گذر تا ہواد کھ کہا تھا فرج نے گاؤں کا محاصرہ کیا، تکمیا کو گرفتار کر لیا تھیا، پولے کا وَں کی تلاشی ہوتی، نگر مولاناً کا پتر دپلا ، مجوراً یہ فوجی دسستہ کر آن واپس ہوا ، مولانا کی روبیشی کی وج سے انگریزی فے حالات پرقابوبالیا تھا ، مولاناً پر فوحب داری کا مقدمہ وائر کیا گیا ، وارشٹ جاری ہوا ، اور آپ کو مغروریا غی "مشرار دسے کر گرفتاری سے لئے لیک بزار دوبیرانعام کا اعلان ہوا ،

اپ و سعروریای استراد و بر در داری سے سے الک برارد و بیا العام کا اعلان برا،

بجرت کی سنت برعل قسمت میں لکھا تھا، مولاناً نے بہ حالات و بی کر بجرت تجاز کا
عوم منسرالیا، حجاز بہنچااس وقت کوئی بنسی کمیل نہ تھا، لیکن مولاناً کی اولوا تعسیری برات وحوصله مندی اور مجا بدانہ جفاکشی نے تام مراحل مرکزا دیتے ، مولاناً نے اپت نام
بدل کر مصلح الدین رکھا، اور بیدل دہلی دوانہ ہوت، ایک ایسے وقت میں جبکہ معولی معمولی شہات پرمسلانوں کے لئے دار کے شخت تلکے ہوت سے آگ اور نوان کے اس
معولی شہات پرمسلانوں کے لئے دار کے شخت تلکے ہوت سے آگ اور نوان کے اس
دریا کوعبور کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، گرمولانا آنے دہتی سے سودت تک بھی بہدل سفر کرنے کا اداوہ کر ہی لیا، چنا پخرچ ششیم فلک نے پدلقارہ میں دیکھ دیا کہ وہ موانسانا
درجت المند جو بعیشہ ناز وقعم اور مدین وارام ہی بلے سے ، سے آپوراود جو دہتیوں کے وشیح نے درجی مرستانوں اور جربیب اور خطرناک راستوں کو بہنا بیت مجا بدانہ عزم و استقامت اور
مجرو استقلال کے سائے قبلے کرتے ہوئے سوزت بہدی نے گئے ،

کین سورت کی بندرگاه سے جہاز کا سفر آسان دو تا، اس وقت بادبانی جہاز کا سفر آسان دو تا، اس وقت بادبانی جہاز ہو الکرتے ہے، سال بحری صرف ایک جہاز ہواکی موا فقت کے زیلنے میں سورت کے جد و جا یا گر تا تھا ، ایک خط کا محصول چادر دیے تھا، جولؤگ ہجرت کے ادائے سے ترک وطن کرتے وہ سا تھ ہی دنیوی تعلقات اور با ہی رشتوں کوزندگی ہی میں ختم کر دیتے تھے، فوض چند درج ند آلام ومصا تب کو خندہ بیشانی سے برواشت کرتا ہوا یہ مجا بدنی سبیل الله فوض چند درج ندا کا مصوب میں مرزین میں بہنج گھا جے قدرت کی طرف سے می و خطا کا اس مقدس سرزین میں بہنج گھا جے قدرت کی طرف سے می و خطا ہوا ہے ،

حَالِمُ الرَّحِيْمِ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْم عَلَا كُومُ مِن عَلَا كُومُ مِن اللَّهِ مَعَلَمُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ کیا گیا، سرکاری کاغذات میں اس نیلام کاعوان اس طرح ورج کیا گیاہی ؛ \* انڈیس شمولمشل فوجداری معتدمہ عرصیٰ کمال آلدین ساکن کیرآند حال با نی آبت مولوی رحمت النّد باغی "

اس مارح مندرجه ذيل جائيدا دين نيلام برئين :

(۱) مرات کمجور، جس کی تیمت مرکاری طور بر با نخ سور د بے تھی ،

(۲) مرائع چ در د د د د د د د

(٣) سرات معردت شيخ نفل التي،

رس مرات تعتابان،

ره) مرات اوآباد،

داد) سرائے مالیان،

یرسب سرائیں اور وسیح قطعات زمین اور مکانات ۲۰ ۱۸۱ روپے میں سیلام ہوتے ،جن کی اصل قیمت لاکھوں روپے سی مزروعہ علاقے جو بچتی سرکار صبط ہوتے اس کے علاوہ ہیں ،

بله ایخ ودج عبدسلطنت التکشید بند، ص ۱۷۵

رحمتت الشصاحبيم كثرثيخ أتعلماً سے درس میں جیٹھ جاتے ، شیخ اتعلمارؓ شامنی المذہب متے اس سے ایک روز و دران تغریک مسئلہ پر بجٹ کرتے ہوتے اپنے مذہب کی ترجع کے سامق حنفیہ کے دلائل کو کم زود مسترار و یا، درس خم ہونے سے بعد صربت مولا اُکھنے مشیخ ستداحدوطان سے بہلی بار طاقات کی، اور آس مسلمے بارے میں طالب طانداندانداندان تشعی جا ہی اعقور ی دیرہے سوال وجواب اور علی گفت گوسے شیخ العلمار کو انداز ہوگیا کہ یہ تحض طائب علم نہیں اس پرامخوں نے مولا ٹا سے حتیقت حال دریا فت کی ، مولا ٹا گئے اختصارے ساتھ کچے حالات بیان فر لمت، دومرے دن شیخ شنے مولاناً کو لیے گھر پرمدعوکیا، آپ لینے رفیق عور مزحفرست حاجی صاحب کے سائٹر بیٹنے کی دعوست ہیں شریک ہوت، اس مجلس میں افتا ب مصف الماع تام مالات اور خاص طورے نصاری کی سبلینی سر مرمون اوران كى ترويدى سلانول كى عظيم الثان كاميابيون كا ذكر آكيا بسشيخ النف اس پر بیدمسترت کا انہا دھنے ایا، اور حضرت مولانگے ویرتک بغلگیہ ہوتے ، اس مجلس من المغول في آب كومجد حرآم من درس كى إن عده اجازت دى وا درعلمار في معور خراً کے دفتریں آپ کا نام درج کرادیا، موانی اسٹینے دحلال سے بہست، منا ترسے ، انجاری مے مقدمہ میں آب نے ان کا ذکر ہنا بہت عقیدت ومجت سے ساتھ کیاہے،

فسطنطنی کا بیالسفر الکات تان یں رہا، اس کے بعد اندون کی چرچ متنزی سوسائٹی نے اسے قسطنطنی ہیں جا، تاک وہاں کام کرے، وہاں اس نے سلطان عبدالعزیز خاں مرحوم سے بیان کیا، کم ہندو آستان یں میراایک مسلمان مالم سے مذہبی مناظرہ ہو تمان مرحوم سے بیان کیا، کم ہندو آستان یں میراایک مسلمان مالم سے مذہبی مناظرہ ہو تما ہیں میں میسایت کو فتح اورا سلام کو مشکست ہوئی، سلطان عبدا آمزیز خال مرحوم کو دین معاملات سے کافی شغف تھا، ایخول نے تحقیق حال کے لئے شرفیت مسکم عبدانشد ہا شاکے نام فران ماری کیا کہ اس محت کے زمانے یں ہندوستان سے ہو باخر حسزات آئیں ان سے با دری فائڈ رکے مناظرے اورانقلاب مشکرہ کے خاص حالات معلم کرے باب خلافت کو مطلع کیا جاسے و

پادری فانڈرکوجب یہ معلوم ہوائہ مولانا رحت النه صاحب کراؤی قسلمنطنیہ آرم ہیں قود و قسلنطنیہ جوڑ کرچلاگیا ، سلطان نے مولانا کی تشریعت آوری پر ایک جلس علاء منعقد کی جس میں وزرائی سلطنت کے علادہ ابل علم صزات کو دعوکیا گیا ، ادر صفرت مولانا کے جن میں وزرائی سلطنت کے علادہ ابل علم صزات کو دعوکیا گیا ، ادر صفرت مولانا کے ہند وسستان میں مذہب عیسوی کی مشکست ادر انقلاب مشکم کے صالات منع ، دولت عنی نیم میں اس فقنہ و نساد کورو کئے سے لئے حکہ مت نے مشرولی پر مختلف قیم کی بابندیاں لگائیں ، اور سخت احکام عبادی کئے ،

آکر نازعشار سے بعدسلطان پرری توج اور شینیا ت سے سائے حعزیت مولانا ہو بھا خیرا آلدین باشا تونسی صدرعظم اور شیخ الاسلام وغیرہ بھی شریب مجلس ہوتے ، سسلطان نے حضرت مولاناً کی ملیل العت دروین خدمات کی قدرا فسنزائی کی، اور خلعت فاخرہ سے سکا تمخہ بحیدی درج و دم عطاکیا، اور مولائل کے لئے گراں قدر ایانہ وظیف مقررکیا،

اظ آرائحی کی تصنیف فراسس می کردون آوبی زبان می ایک کتاب

تصنیعت مسسرمائیں ،جس میں اُن بامخی مسائل پر معققان بحث کی گئی ہو جو اکر آباد کے مناظرے میں موضوع بحث بنے سے ،چنا بند اورجب سسسلم میں حضرت مولانات نے مناظرے میں موضوع بحث بنے سے ،چنا بند اور ذی الجرسنسلم میں بند اور دی الجرسنسلم میں بند اور دی الجرسنسلم میں بند اسے محل کر کے سلطنان کی نعومت میں بنی کر دیا ،

مولاناً نے انتہادا لی کے مقدم میں الیعن کا سبک جے اعلمار سیدا تحدد ملائے کے کا مورد دویا مغا، خراکدین ہاشانے جب یہ دیمعاق مولانات فرایا کہ آپ نے تو یہ

ا میرالمؤمنین کی خواہشس پر کیمی ہی اس لے اس میں میرالمؤمنین کا ڈکر ہونا ہے کہ اس سے اس میں میرالمؤمنین کا ڈکر ہونا ہے کہ مقاء اس سے بجلت آنے مکر معظم سے شیخ العلما کا ذکر سنرمایا ہے ؟ حصرت ولانا شنے بواب میں فرایا ؛

آس فالص مذہبی خدمت بیں کہی دنیادی فوص دمقصد کاکون ث نر ندآنا چاہیے، اس کے علاوہ مکر معظم میں نوکوشیخ العلمار مجھ سے ان حالات کے قلمبند کرنے کی نواہش کر چیے ستے، اورا برتدائی مواد نی ترتیا کا مام بھی شریع کردیا تھا، دو سری وجریہ ہے کداس کتا ہے کہ الیعن کا اہل میکیشیخ العلماریں، میں وجہ سے اگر وہ مجھے ایر مکر بہ چاتے تومیری رسائی بہاں تک نہ ہوئی اوراس خدمت کاموقع نہ ملتا ہو

مولاناً كى بيان فرموره ان وجر باست كوبنظر البرخسان وتيما كيا،

قسطنطنیه میں قیام کے دوران مختلف مذاق دخیال کے اہل علم سے دولانا کی گفتگو رہتی متی، مغودلی تعلیم کے الرات بہاں بھی رفتہ دفتہ ذہنوں کو ما دیست کی طرف نے جا بھ تھے، اس لئے مولائا نے بہیں رہتے ہوئے " تنبیہات سے ایم سے ایک رسالہ مخرم فرایا جس میں اسلام کے بنیادی عقا مرکو خالص عقل ولائل سے "ابت میا حمیا ہے، یہ دست لا انجا آدا لحق سے بعن نون سے حاشیہ برجیبیا ہو دہے،

تداس کی من ورست ہوتی ہے وہ منعقود کھا، تام عربی طلبار تق فقہ، تغیر اور مدین پڑہتے ہو اور دہ ہمی اسمال طربیقے ہے اس لیے مولانا نے مکہ معظم سے ہندوستانی ہماجریں اور اہل جرا صطاب کو اس حرصت متوجہ فرمایا، اور رمعنائ سلسلہ میں فوا بے بی احد خال صاحب مرحم رس سلح علی گراہ ہے رہائتی مکان سے ایک حصے میں مدر سے کی ابتدار کی بھر سلامات کے موسم بچ یں مکل تہ کی ایک فیاض ما تون "صوات النسار صاحب" بچ کرنے آئیں، توحنت مولانا کے مشر سے سے انھوں نے محل خند آرسید میں ایک جگر یہ کی، اور اس پر مدر سے کی تعمیر خود ابن گرائی میں کر وائی، ابنی نیک ول خاقون سے نام پر مدر سے کا نام مددست

آخری ایام میں یہ ذمہ واری اپنے قابل فؤفر دند صورت مولانا محد سلیم میا حب مرفلہ تم کو سونب دی ہو بجد النز آئے تک اسے بھن وفولی انجام دسے ہے ہیں اطال النز قائی بتاؤہ فی سونب دی ہو بجد النز آئے تک اسے بھن وفولی انجام دسے ہے ہیں اطال النز قائی بتائے وقت مطنط معلی میں دولت عثان ہوئے کے خالا فی می بارٹ کو مراسفر کی بنار پر مدرست صوفیت ہو ایک اجنی ملک کی تو یک بجھا، اوراس سے بزخن ہوگئے، بالآثر معامل قسط نظر یک سبنی اس وقت سلطان عبد الجدید خال مرحوم کی خلافت قائم سخی، معامل قسل کی تو یک بار مسلم میا دراس سے برخان ہوگئے، اس مغربی حعزت مولانا کو طلب فرایا، چنا بنی مولانا و وسری بار مسلم نظری معزت مولانا کے بیتے مولانا برزالاسلام صاحب بی ساتھ تھے، صفرت مولانا وراس طرح بیان فرائے ہیں :

١٠٠ ربيع الاول السلام بفتك ون مغربك وقت كممعظم عام کودوانہ ہوتے، آ پھتویں کے آخلبو شہیں چلنے کی بتویز موقومت رہی، مجسر بأتور وجان معرى بين هارربيع المثاني ملشطليج روز بدع كومواد بوسيء ادراس نے جعوات کے دوزمیع سے وقت انگراسٹایا، پر کی دات کو پایٹے بع سورز بینے ، اور میں کوج بیر کاون اور ۲۰ ربی افثانی کی متی با تورے ے اُ ترے ، . . وہاں سے معل کے دن اور آیج اسکندریہ کودیل برائ مین بیج اسکندریہ پہنچے، سقدانشہے کے مکان پائٹے۔ ... میر آعمیں دن .... بابورمعری پرسوارموسے .... جادی الاد سے کی پایوی تا یخ بیرے دن استنبول یں بینے ،اومرجبازے لنگر والا،اُتیت فی الفورمسلکی وہی ہے یا ور (اے ڈیسی) اور بین باشی حصرت سلکان مے، جاز پرچرمے، اور مل مے مماکر محصرت سلطان نے بہت بہت سالم فرما بلہ، اورکشی خاص ابی بھیے ہے ، چلتے ، وہاں سے جل کر مرلت دعل ) تعرثا بى سلطانى كل بو بنات سلاموم عِبداً لمجدف فازی کی ہے،آتے، دہاں منی سے اُ ترکردو گھوڑول کی بھی میں سوار بھے عل سرات سلطانی می آسے ، اور عل سرات سے ایک کرے میں اُڑی اس روز ملاقات كوجناب كمال آياشا اورجناب عثمان بے اورجناب على بادرجناب نيم بي ينون قرناء دمشير عضرمت سلطان سي بن اورجناب سيدآ تعدا سعدمدني ومصاحب صربت سلطان ين ون كؤ ادردات كونعرت إشاكت ، اورا على دن عكل كوجناب عنات بإشاغادى اوربره كوساتوس تايخ جناب يخ فتره ظا فراورجناب سيدا مهاسد في اورجناب كمآل ياشا آتد اوررات كوجناب على بع صدرنار درجرووم نے صربت ملکان کی طرف سے مزاج پرسی کرسے کانات و المعنب شاباد بہنجائے ،آ مھویں ایج جعوات کے ورزیع معرظا فرصاحب تشریف

لات اورجع كوجناب يحتى بإشادا مادسلطان عبدالجيدم حوم اورجناب صفوت إشا اورجناب الماعيل حق اورجناب سيدنعنل إشاآت ادراسی دن مغرب سے وقت خلعت سلطانی میرے اور بدرآلآسلام ادر مولوی حفرت نور (مدر مدرس مدرستم سولتیر) کے لئے آیا،... ء اراً ایخ ہفتہ سمے دن دہتی ہے نے حعرست سلِّطَان کی طروٹ سے حکم بېنچا ياكه مرمني سلطانى يه بوكرتم اين ابل دعيال كو بلوا له ، موسم ربي قريب آبينا اب وصهك آب وجوات سنبول بهستاجي أيلى نری سے اُس میں عذر کمیا گھیا ، . . . مفکل کے دن کیستر مفتاح کعبدا ور أيك بيع حقيق ابوكي ادراكي يح سنكب مقصودكي بجوان عن ادر منسرما ياكه :أن كے مشكريد ميں ميں نے تم كور تبہ" إية حرمين ترلينين كاعطاكيا، اس كالباس بهي يهني كا اورجين ايخ رجب كى جعرات دن کو عصرے بعد سرات سلطان دھل ، کوجانا ہوا، مغرب سے بعد ملاقات ہوئی ، فایت عنایتِ شا بان سے بین آسے ، مسندے اُنہیکے ایک دو قدم برماکرا تومیرا قت سے استے است میں پیرسے مسرمایک مسمرت شغل سے سبب ابک بی نے الاقات نہیں کی تھی، اور اخرکا سبسب اس سے سواکوئی و دسمراا مرہیں " . . . . بی نے ہمی دعامال کلات شکریدمناسبہ کے ور

اس کے بدرسلطان سے متعدد بار ملاقاتیں رہیں، مختلف مسائل و معاملات پر گفتگو ہوتی متی، سلطان نے مدرسة صولآتیہ کے لئے معقول ماہا مذا مداد مقرد کرنے سے متعلق خیال ظام وسنسرایا ، جس سے جواب بیں شکر سے اور دعا سکے بعد حعزت مولانا حلے فرمایا کہ ،

تحرمین طریقین میں امیر المرمین کے بہت سے جاری کردہ المدخیرین اور بہت سے نیک کام تشدة سمیل، مدرسة صولتی ج کم بند ستان سے دینداراررنیک حوال مسلمانوں کی امدادسے میل داست، ادرة تم بی ان کواس کا رفتری شرکت ومربیتی کی معادت سے تحردم منفرا یا جاسے جو بقت المرا لوسین سے الطاعت شام شسے بعید نہیں و

اسی دوران سلطان نے حضرت مولانا کے مجتبے مولانا بر رالاسسلام صاحب کو ایٹ شہرة آفاق شاہی کتب فاسنے صحیدید الاکا بنادیا، پر آخر دقت کے سلطان کی حدید المحید کی معزونی کے پُرخطرد قت میں صرحت میں اشخاص سلطان کی ندمت میں باقی رہے سنے ، اُن میں مولانا بدر الاسلام صاحب بھی سنے ، اسکان کی ندمت میں باقی رہے ہے دیرانے دملن کرآن دالیں آھے سنے ،

الآخرسلطان سے الوداعی الماقات سے بعد و مسلم و ن صلم فی وہی ہے یا ود اور فیرآلدین پاشا وغیرہ تشراعیت الاسے ، اور سلطان کی طرحت سے ذائق ہدیدا پر متع کوار مصرت مولانا مرحوم کو دی، اور سلطان سے یہ الفاظ نقل کئے کہ :

" بخیاز برعاد فی سیل الشدکی زینت ہے ،

جب آپ مکرمعظر پہنچ آاستعبال کرنے والوں میں مجازے گور نرعمان اوری پاشاہمی سنے، جوست پہلے حصرت مولانا کے بغل قیر ہوست، اور اپنی غلط فہسمی کی معانیٰ جاتی،

منی راست اور محمل این آنے کے بعدیمی سلطان اور مختلف وزرایک منی سراست است مولا نا کی خطوک آبت جاری رہی ، آخر عربی کرسنی اور کر شاخل سے آپ کو صفحت بعری شکابیت ہوگئی تنی ، اور سنت ایم میں حضرت مولا نا موتیا بند کی دجہ سے تھے پڑ ہنے سے قابل مذر ہے ، سلطان کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فراآ

له أيك كالمدمار، صدم الصده،

یله مکلالی کا جنگ علیم میں انگریز الله برست شبر کرتے ہے ، اس لیے بیعس پیلے تھے ، جہا مندی منافق کے تھے ، جہا من منبی ندوہ العلم میں وی و بی کا اسٹاؤ مغر کرے ہوہ ؛ طلی مرزی اُس کے بڑے ، می تعلقات تھے ، قری زاں مزر لا کی اوس م ہے )

سنیت مولایا کو ملاح سے لئے قسطنطنیہ طلب کیا، اس سفریں آپ سے شاگر دا ورضادم مولوی عبدانشرسائٹہ سنے،

"اعزا راور اقارب کوجھوڑ کرترک وطن کرسے خدائی ہناہ یں اس سے در دانے پراکر پڑا ہوں، دہی الاج رکھنے دالاہے، آخری و تت میں امرالمؤمنین کے دروانے پروردں توقیا مست کے دن کیا مُندد کھا ڈن کا ؟ چنا بچہ ذی تعد سے دہیئے میں مولاناً والی مکر معظر ششر لیے ہے۔ ہے ہے۔

سمایی خدمات ایشه محردی قیام کے دوران صربت مولانا رحمت الشرساحب سمایی فرمات ایرانوی نے دہاں کی بہت سی سمایی اور معاشر تی اصلاحات بیں جسٹد لیا بین میں اہم مندرج ذیل ہیں :

(۱) حجآزی ہنر آبیدہ اور آن رشدگی بیوی زبیدہ کا صدقہ جاریہ ہی الیکن مرددایام کی کے سازی ہنری بہت زیاوہ فقص واقع ہوگئے ستے ، اور یابی کے حصول کے لئے سائنان حرم کو کافی زحمت اعتماق پڑتی تھی، عرصے سے اس کی مرمت ادر الماح کی مزورت محسوس کی جارہی تھی، اسی زمانے میں سیٹھ عبد آلوا حدصا حص مو صنب

والدا این فر مقد این اورای اسلیمی مدر مدسولیسرک الدرایک الله المایا المایای المایایا المایای المایای المایای المایای المایای المایایا المایای المایای المایای المایای المایای المایای المایای المایایا المایای المایا

رم) جس وقت منرت مولانا رئمت الندصا حبّ كم مكرم بيني، قروبال ولك آنبر كرنے كاكوئي انتظام نهيں عقاء يكوئي واك خانه عقا، اُس زبلنے ميں جوداك آئی عمی حرم شراهیت كے دروازے كے سلمنے ركھدى جاتی عمی، جس كا خطاب وار الاش كركے ليجانا، حصرت مولاناً نے واكے استظام كے لئے كوسشس فرالی زندگی میں قواس میں كامیا ہی يہ ہوئی، مسرات كے بعد مولانا محرر سعيد صاحب نے اس جدو جبد كوجارى دكھا، اور سلطان عميد كو قوتي ولاكر باب الوواع برواكئ فيميركوني .

د٣) وين تعليم كاليك خاص مبائن اور نظام قائم كياه اور مكة كرمه بي باحنا يسله دين تعليم كي طرح والي،

یم کی رق دی ایک صنعتی اسکول قائم فرایا ، جس میں جماحب بین اور مقامی اشدد کے بنچ ابتدائی تعلیم و تربیت سے بعد ہزمند بن کراپنے پاؤں پر کھوے ہوسیں ، دھ ، جب عثاق نوری باشائے سلطان عبدالحبید مرحوم کی اجازت سے محق حرم میں بنے بورے شاہی کتب فانے کو جاج کی مہولت کے لئے مہدم کرایا، قومولا اگنے اس کے بچھروں اور سامان تعیر سے عدر مت صوفتیہ کے قریب ایک معجد تعیر کوائی جس

> ۵۰ کمک مجامهٔ همآن مین موده و تند از نامه قبلی این را می سفیرت شد ۴۰ و ۱۴ محد معید حیاصت از مبانب امرا و صابری من ۴۸۰ و

آینوں گنبد بن پت سن مرزال کے معادوں نے تعیر کئے ، اس مجد کا کاریخی ام ....

رو) مدرسة معولة بدادراس كوفرز برجود ومهد مرأرس تجآزي قائم بوت ان كافاة كالدازد اس بات ن نگلية كرحفزت حاجى امداد الشرصاحب مهاحب بهي ا اب فلينة ارشد حفزت مولانا اشرق على صاحب مقانوي كام اب أيم اب كي بحوب بس عور زيارة بين :

کے مدرسہ دمولانا قادی احریمی جماعددسہ بناب مونوی رحمت اللہ صاحب کی بہت اللہ صاحب کی بہت اللہ المرج م کی بہت اور توج سے مرسم قامی حافظ احسم دیمی صاحب مومون کے ذری کی آیا ماری حافظ احسم دیمی صاحب مومون کے ذری کی آیا ماری حافظ احسم کی صاحب مومون کے ذری کی آیا ماری حافظ احسم کا مراح علم بوالے ہیں ا

و معقد إست المداوية مرتبه حصرت مولاتا المرمت على صاحب بها أوي من ١٠٠

حصرت مولا المحدّقاسم صاحب الوتوى مصرت مولا المحرّقيقوب صاحب الوتوى وغيم كالمرتب مولا المحرّقية على معرف الموتى وغيم كالم الله الله كالمرامي المدين الله على المرامية الله منوز تشريف إستنبول ميدارنده ضلات تعاليك مولوى وحدّت الله منوز تشريف إستنبول ميدارنده ضلات تعاليك مولوى صاحب واجلد آدد "

## تصانيف

حفرت مولا نارحمت الشرصاحب كراؤي كي بيشتر تصاينعت ردِّ عيسا يَست \_\_\_ موضوع بريس ان تعانيعت كالمخفر تعارف درج وَلِ سبى :\_

له إسرادا مشتاق، من ١٠٢١ استرب المطابع مقامة بمون موعوليم.

۳- اعیار علیسوی ایکاب می اردوی ب اس کاموضوع مخرلین بائبل اس اعلی و عیسوی این اوران بین موضوع پرید نظیر تصنیعت بی متوسط تقیل کے چوالوسفات برشتل ہے، بہلی ارا گرا کے مطبح رضوی میں جبی متی اس طباعت المعالم مِنْ وَلِكَ هُنَى اللَّهِ يَعَدِّي يَ بِهِ مَنْ يَتَمَاءَ " السكاما يَخ ب، ٧- اوضح الاحارب اين يه ١٠ صفحات بوشتل ايك فتقرر ساله بع من يه عقید و شلیت کوعقلی وفقلی ولائل سے اطل کیا گیاہے ،سلاملا صریس وہل میں جعیاتھا ريه رساله راقم الحردت كى نظرے نهيں گذرا، م نستادی کی سے، المعدل الموجاج الميران إدرى مندر على في رسالة ورا مثال عدد، المعدل الموجاج الميران إدرى مندر على في رسالة ورا مثال عدد، شاره ۳۰ مطوعه ۲۲ رجولائی سلمداع بن اس كتاب كا ذكركياب بس سے معلوم بوتا بركراس كناب كاقلى فعذان كے إس ب، المطاعن المطاعن الدى التمندكي تين وين حق ما يواب بو بواضوس الا ما المطاعن الدور ملح سارات نهي بوسكا، م محالتحقیق بادری مفدرعی کی کتاب معین الایان کامدال اور مفدرعی کی کتاب معین الایان کامدال اور

اه تصانیعت کی به فرست فریکیول کا جال ازجاب ا مدادسایری ص ۲۳۰ د ۲۳۸ ، ۱۰ د ما میک میا برمعار ص ۲۳۰ د ۲۳۸ ، ۱۰ د

## "اظهر اللحق"

ردِّعيسايتت پرمولاناً كى آخرى اورسى زياده معركة الآرايتاب اظهارا مى بى ، جِ ابراب بِرِسْس اس كتاب مِن اسسلام ادر ميدا يستدس بنياوى اختلافى مسائل ين براكيب براس قدر بسوط اسيرماصل امدلل اورفاصلان عيس كركتي بي كرشايدسي مي ر با ن میں روّعیسا تت برا تناقیمتی مواریک جاند ہو، بیک ب حضرت مولا ناکے فی قسطنطنیہ يس رسة موس جداه سيماندرتسنيف فران ،اصل كتاب عربي زبان سي حتى بجس كا پہلاایڈ ایشن سلسللم یو استنبول میں جہا، چوایک ترک عالم نے "ابرازالی سے ام سے اس کا ترکی زبان میں ترجر کیا، پیر حکومت عمالتی نے ورت کی متعدد زبانوں واسیسی وغیرویں اس سے ترجے شاکع سے ، یا در اوں نے خاص ابتام سے ان ترجموں کو فروج کے بلايا، مقري باربارطيع بولى، مولاناسليم الشصاحب مرحم في أردوس اس كا ترجركيا تها، مكر ميب ندسكا، ميرمولانا غلام تحدماحب بها بادا ندرى في اس كاعموالى من ترجم , کیا، اوراس کے بعض مقابات پرمغیدہ اشی کا اصافہ کیا، اس گرائی ترجے سے کہی صاحبے וש או אלתינט נקב צואלם THE TRUTH REVEALE " ביוח שבין ב الكريزى ترجدواتم الحرود سك إس موجود رباب، اوراحقية اس س البين كام يس کافی استفاده کیاہے،

مقرادراستنبول میں متعدد مرتبہ شائع ہونے کے با وجود یہ کتاب موبی نبان میں ہمی تقریبًا ایاب ہو بھی تقریبًا ایاب ہو بھی تقی ماب مال ہی میں مراکش کی دزارت مذہبی امور فے سلام الله میں مراکش کی دزارت مذہبی امور فے سلام الله میں مداو اللہ میں المحروث کی محلاہ سے گذری ہم جلد تاتی کا انتظار ہی مقر کے ایک عالم استاذ عرالدسوتی نے اس کی تعیم وترتیب کی سے ،

اردوزیان میں برکتلب بہل بارمنظرعام پرآدہی ہے، الشرتعالیٰ اسے تافع اور قبول، بناسے، آمین، میں میں المارہ میں المارہ میں المارہ میں تبان میں بھی بھی اسے نے ملی دنیا میں بھی بھی اسے نے میں دنیا میں بھی بھی المهارا لوق میں المهارا لوق میں المهارا لوق میں بیش کیا گیا الملائل میں بعدہ کتاب بھی رہ عیسا بہت میں کھی گئی، المهارا لوق اس کا ما خذبن ، عنها ، جعقفین ، اور محافیوں نے اس کتا ب کو جوخواج سخسین بیش کریا کہ اس کا ما خذبن ، عنها ، جعقفین ، اور محافیوں نے اس کتا ب کو جوخواج سخسین بیش کریا ، تاہم ما منی قریب کی جنراہم علی شخصیتوں سے تبصرے ہم قیل میں بیش کریں ، تاہم ما منی قریب کی جنراہم علی شخصیتوں سے تبصرے ہم قیل میں بیش کرتے ہیں ا

ا الفضل ماشهدن بن الاعداء سے بیش نظر بم سب بنے ایک لندن ما کرین ترجم الم می میں الم میں الم میں تا میں الم می ترجم الم میں ال

شاتع بوكراندن بنجا، لو تندن المرسفاس برتبصره كرف بوس اكماكم،

مؤک اگراس متاب کو پڑھتے دیں سے قودنیا یں مذہب عیسوی کرتی ا بند ہو عاسے کی و

واب ماجی اسمنی مان مارساحب مرحم رمین دی ولی صلح ملی شون مکرمظم می محضرت موان ارتبات النترصاحب كو ما مرد كاید تراشا خاص طور بردیا مقا،

مرت ودا ورحمة الشرك من و ما مراه من المراح من الحريد و من الشرطية الشرطية الشرطية الشرطية الشرطية الشرطية الشرطية الشرطية المراح المرا

المارالي اس كاب كاابم أفذب، دوايك موقع بريحة بن

"ان الاستاذ الفاينل رحمت الله الهندى قدّى الله روحه فى كمّا الله المارالين فروده ولا الله المارالين المنافيها من التحريف والمناقضات والكنب وتتجاس هم على الله تعالى وانبيا ثه الطاهرين فان الرس الموقون على مناوجهم فواجعه فهويغنيك ويشفيك و

سله دیک مجابرمهارص ۲۱،

تله الغارق بين الخلوق والخابق، ص ١٨٦ مطبعة التعشدم بعر طع ساؤم،

آباشداستاد فاصل رحمت الشهندى قدس الشروط في ابن كتاب المنزروط في ابن كتاب المنزروط في ابن كتابول المن المحترفين بي ميسا يول كي كتابول مي جوزوا بي الدوان كتابول مي جوزوا بي المان بي في جاتي الدوان تتعالى الدوان المي المعالى المرين سح حق مي بوكستا خيال أن على كالتي بي الدوان المعالى الدوان المي كالتي بي الدوان المي كالتي بي المن المعالى كرميان كياب، الميذا الراب أن سع نقائص سافط مونا مي المي المول كرميان كياب، الميذا الراب أن سع نقائص سافط مونا مي المي المي المي مواجعت كيم و والمي كوب أيا ذكروك كل الدون المي المون كرميان كياب كوب أيا ذكروك كل الدون المي المي المون كرميان كياب كوب أيا ذكروك كل الدون المي المي المون كي مواجعت كيم و المي المين المي المين ال

اوراس كاب كمقرع بن بشارات كى بحث كى ذيل بن لحقة بن،
ومن الماد زيادة التبيان والاطمئنان فليراجع ماكتبه العلامة
والحبر الفقامة الشيخ رحمت ابشه المهندى رحمه الشهنا
فى الجزء الثانى من كابه المشى المه آوالين ففيه غنية الهنا
اذقد اشيع القول فى ذكر الدلائل العقلية والبراهين النقلية
من كتب علا شهم ورؤساء دين هيه ع

جوساحب زیادہ دصناحت اور زیادہ اطبیتان مصل کرناچاہی تودہ عالم منگر علامہ شیخ دھت الشریندی رہدانشدی کتاب الجارائی جلدتانی کی طرفت رجوع فرائیں اس می صابحت دکویے نیاز کردینے والاسا مان ہی، اس لے کہ اعفوں نے عقلی دلائل اور خود عیسائیوں کے علیار اور مذہب پیٹوادی کی کتابوں کے نقلی دلائل سے اس مومنوع برمیر صاصل بحث کی ہوگا

مصری سابق مینة كبادا اعلما ملی فینة علید كے ایك ركن اور مسابورا لاو قاعت كم مفتق اول بيخ عبدالرحل جزيرى دعمة المشعليد سنے با درى قاندركى كتاب ميزان الحق "كا ايك جواب

"اد آن الیقین"کے نام سے لکھاہے ،اس کے دیباہیے ہیں وہ مخرر فراتے ہیں ا آں بلاسٹ بداست از مبلیل سٹیخ رحمت الشرہندی مرحوم نے اس کتاب دمیزان الحق کے بعض نظریات کی تردید میں سخت محنت انتظافی ہے ، اور اپنی کتاب اظہا والحق میں تورات واسخیل کی تجرافیت پردلائل قاطعہ قائم کئے ہیں ہیں ہیں ہو اس

رستيدرضا مصرى مقرع مهورمدت بسندعالم ادر علة المنارك الأرسير وستيدر من العقيد بن :

مسشیخ ہندی شنے دہاآرایی سے بھٹے باب میں آنخسزت سل الشعلیہ ولم کی بشارات کو کانی وانی طریعے سے بیان صفر ما پاہے ، اور قاطع ولاکل قائم کتے ہیں ہے

عمرال سوقی انتہآدا ہی پراپنے مقدے میں انہاآدا ہی کا مفعیل تعادت کوائے انتہآدا ہی کا مفعیل تعادت کوائے ادر عدح دستائن کرنے سے بعد آخریں کھتے ہیں:

اس کتاب کو پڑے وقت ہر شخص یہ محوس کر تاہ کہ یہ شخص لین دن پر گراایان رکھتاہ، دوسرے مذاہب سے پوری طسرت با خبرہ، اپنے موصوع پر اُسے پوری گرفت ماصل ہے، ولائل قائم کرنے اور فن مناظرہ میں اس کو زبر دست ملکہ ماصل ہے، اپنے مخالف کی تام کر دوریوں سے واقعت ہے، اس نے جمد امت مطالعہ کیا ہے جو با تبل کے بات میں یہودی اوران تام باتوں کا مطالعہ کیا ہے جو با تبل کے بات میں یہودی اور عیسانی علماء نے

له ادقة اليلين ، ص ۹ مطبعة الادمشاد تتعسّله ، نكه مقدمه انجيل برنآباس ، ترجمة الدكتة دخليل سعادت أسيى ،

کیمی پن ادراس کی ولیلول بن سب زیاده زور دارحصه ده ب، جال ده خود عیسانی مفترین اور مورخین کے اقوال سے استشاد پیش کرکے این لنظریات کی الید کرتا ہے ،

> محسّتَدَّقیعثمانی بیعدشتبان شش<sup>س</sup>یش

دائ العكوم كراي نمطير

## وسالل والتحريب

## خطبتركتات

تمام تعربین کے لائق دہ ذات ہے کہ جس کے نہ کوئی اولادہ ، نہ اس کی سلطنت میں کہی کوئی سرکے ہوں کا ہو ہے کہ جس کے فی کوئی سرکے ہوسکتا ہی بھر تمام ہا کی اور پاکیزگی اس ہتی کے لئے محضوص ہی جن البیخ بندے پر کتا ہے ، اوراس کو سمجہ والوں کے لئے بصیرت اور نصیحت کا ذریعہ بنایا ، اور جس نے بعین کے چرو سے اپنی آیات کے ولا کل سے نقاب اٹھادی ، اور لیقین بنایا ، اور جس نے بعین کے چرو سے اپنی آیات کے ولا کل سے نقاب اٹھادی ، اور لیقین کی جلوہ گاہ پر ہوایت کے جمنڈے نصب فرمات ، تاکہ اپنے کلام سے حق کا حق ہونا تاب کی جلوہ گاہ پر ہوایت کے جدان اقوام کے والو کل بریکار ہوجا ہیں جیس خیات کا سہارا لیتے ہیں ، اور جوانڈ کی روشنی کو اپنے ممنہ سے بھانا چاہتے ہیں ، حالا کہ خدا اپنے نور کو محل کرے دہ گا، خواہ کا فروں کو کتنا ہی تاکہ اور ہو،

اورد جست وسلامتی اس ذات اقدس برنازل ہوجس کی نبوت کے معجزے سیس مطلع پر ردشن ہیں، اورجس کی مشربعیت کے شعا ترواضع اورظا ہر ہیں، جس نے متسام دوسرے ویون اور خلامیس کی نشانیوں کومنسوخ کر دیا، جس کواس کے مالکنے ہوایت

ادرسچادین نے کر پھیا، تاکہ اس کو تہام دینوں پر غالب بنات ، اوراس کی تائیدایسی ہے کہ کتاب سے فرائی ،جس نے بڑے بڑے بڑے باغاء کواس جیسی ایک سویت بیش کرنے سے عاجب زکردیا، یعنی سیدنا محموصلی الشدعلیہ دسلم ،جن سے طہور کی خوشخبری توریت اور انجیل نے دی ،اورجن کے وجود سے اُن کے باب ابراہیم خلیل صلی الشدعلیہ کے عام کا غلور ہوا، اُن پراور اُن کی اولا د پر جو آپ کی مشریعت کے اتباع کرنے کی بنار پر کامیاب کی ،اور میسے راہ پر جائے والے ہیں ،اور آپ کے اُن صحابۂ پر بھی خدا کی رحمت وسلامنی نازل ہوجن کو الشدنے دولتِ اسلام عطافر ،ائی ،جس کے نتیجہ ہیں وہ کافرول پر نہا ۔ نازل ہوجن کو الشدنے دولتِ اسلام عطافر ،ائی ،جس کے نتیجہ ہیں وہ کافرول پر نہا ۔ سخت اور آپ بی ہیں ، اور آپ کے ہر بان ہیں ،

# بسش لفظمصتف

ا ما بعد البهر البن محسن فدا كى رحمت كا الميد وار رحمت التدبن فيل ارحمن عفسه المعرفي برداند كرجب برنس حكومت كا المدوسستان بر زبر وست تسلط اورغلبهوكيا اوراس في امن وا مان اور بهترين نظم وانتظام كوقائم كرديا ، قوان كرا فاز مكومت سه ٢٠٠٠ برس تك ان كرعما اكر طون سرا المين بوا ، س برس تك ان كرعما المياري طون سرا المين بوا ، س كر بعد آبسته المحول في البن فربس كى دعوت و في شروع كى اورسلما فول كرفال من الماريس المول كرفال المرسلما فول كرفال المرسلما فول كرفال وسالما المرسلما فول كرفال وسالم المرسلما المرسلم المرسلما فول المرسلما فول كرفال وسالم المرسلم المرسلما المرسلم المرسلم المرسلما المرسلما المرسلم المرسلما المرسلم المرسلما في المرسلم ال

آیک عصد تک تو عام مسلمان ان کے وعظ سنے ، اوران کی کتابوں ، رساوں کے مطالعہ سے نفرت کرتے ہے ، اس لے بھی ہندوستنائی عالم نے بھی ان رسانوں کی تردید کی طرف کوئ توجہ ہندی کی گردید کی طرف کوئ توجہ ہندی کی محلات میں منعصف اور کروری ہیدا ہونے گئی ، اور بعض جاہل عوام کی نفرش کا خطوہ لاحق ہوا ، تب کے علماء اسلام کوان کی تردیع کی طرف توجہ ہوئی ،

یں آگر جیگنامی کے حرست میں بڑا ہوا تھا، أو صرمیرا شارمی کون بڑے ماما . کی جات

س نقاء اورعبة ت س بس اس عظیم اشان کام کا اہل ہی نہ تھا، گرجب ہی کو میسائی ملاء کی تعت بروں اوریة برول کا علم ہوا، اوران کے تالیعن کروہ بہت برسائے میرے باس بین بینی ہو میں نے مناسب ہی اُزایق امکائی صدیجہ بین ہی کوسٹسٹ کرول ، لہذا سب بینے توسی نے بورسائے اور کہ بین تالیعن کیس ، آگیہ بی دار لوگوں پر هینشت حال واضع بوبائے ، اس کے بعد عیسائی حفرات کے وہ بڑے یا وری جن کا شاران عیسائی علما میں مقابع بندو سیان می توری وو تقریری وو توں طریقوں سے خرب اسلام براعراض اور محت بندو سیان میں مقابع بندو سیان کے مستقد ، میں نے اُن سے محت بین میں ناظرہ ہوجانا جائے تاکہ درخواست کی کرمیرے اور آپ کے ورمیان ایک عام جلسمیں مناظرہ ہوجانا جائے تاکہ بدام خوری اور تاجی طرح واضح ہوجانا جائے اسلام کی بے توجی کا سبسب یہ بین کہ دو خواست کی درمیان کی تروید سے قاصرو عاجز ہیں ، بیسا کہ بعض عیسا تیوں کا ویوگ اورخیال تھا،

چنان با دری مذکورے آن با بخ مسائل بی مناظرہ ہونلط ہوگیا جو میسائی اور مساؤل کے باہمی نزاعی مسائل کی بنیا والی، بعن سخ تعیف ، تسخیت ، قرآن کی حقانیت اور محرسلی انڈ بلید دسلم کی نبوت کاحق ہونا ، اور شہر آمجہ میں ماہ رجب سنالیہ میں ایک جو سلی انڈ بلید دسلم کی نبوت کاحق ہونا ، اور شہر آمجہ میں ماہ رجب سنالیہ میں ایک جاسم مام منعقد ہوا ، برے ایک محترم دوست دخداال کو تا دیر زندہ رکھی اس جاسہ میں مدین وحد دگار تھے ، اس طرح لبعض با وری صاحبان بادری صاحبے مددگار تھے ،

 خدا کے نصل دکرم سے نسخ اور بخرنیت والے دو مسئلوں میں جودقیق ترین مسلے تھے، اور باد والد کے خیال میں سے مقدم تھے دجنا بخد اس بران کی کیک عبارت بھی والات کرتی ہے جو کہ کتاب مل الاشکال میں موجود ہے ہم کو کامیابی اور غلبہ حاصل ہوا، جب یا دری فرکور نے یہ دلیزاش کے سست دیمی تو باتی تین مسائل میں مناظرہ سے داہ فراد افست یاری،

پیروی که کم محرمه کی عاضری کا اتفاق بوا ، اور می صفرت الاست افعلادی سیدی دستدی دمولائی سیدل حدین زین دحلان او ام الشرفیعند کی چوکھٹ پرچا عزبو ا ، موصوف نے بحکم دیا کہ میں ان پا پخول مباحث کا الان کتابوں ہے بواس سلسلمیں ہیں نے تابیعت کی ہیں وربی زبان میں ترجیم کروں ، کیونکہ وہ کتابیں یا فارسی زبان میں تعین ، یا مسلما نایان آن کی زبان وا مدود میں ، اور دوز یا نول میں ایری تابیعات کا پرسس تعاکم جسلی زبان تو بهندوستانی مسلما نول میں بے حد ما نوس سمی ، اور دوسری زبان خودان کی اپنی ماددی زبان تی ، اور پاوری حصورات جہندوستان میں تیم سمی ، اور دوسری زبان خودان کی اپنی ماددی زبان تی ، اور پاوری حصورات جہندوستان میں تیم سمی ، اور دوعظ کہتے بچورتے سمی و دوسری زبان میں بیتے سام ہر تیم اور بہنی زبان سے بھی کچھ نہ کچھ دا تعنیت رکھتے تھے با نوٹ میں وہ پاوری جنوں نے بچھ سے مناظرہ کیا تھا ، وہ تو فارسی زبان میں برنسبست الدو کے مہرت و یا دری جنوں نے بچھ سے مناظرہ کیا تھا ، وہ تو فارسی زبان میں برنسبست الدو کے مہرت نہا یہ میں جنوں نے بچھ سے مناظرہ کیا تھا ، وہ تو فارسی زبان میں برنسبست الدو کے مہرت نہا یہ میں جنوں نے بچھ سے مناظرہ کیا تھا ، وہ تو فارسی زبان میں برنسبست الدو کے مہرت نہان میں جنوں نے بچھ سے مناظرہ کیا تھا ، وہ تو فارسی زبان میں برنسبست الدو کے مہرت نہ یا دو کا میار تھے ،

ادھرلین آقا کے محکم کی تعیان میرے لئے واجب ادر صروری متی مجبوراً میں امتنال محکم کے سے تیار ہوگئیا، مجمول نے لوگوں سے جوانصاف کی داہ

دبتیرها طیم غیره )اس دقت سے مسلسل آزادی کی بدد جہدیں شرک ہے ہیں چربت کرے حذت موانسنا رحمت الشمساحب کیرافوی کی خدمت میں کہ کرمرتشریون ہے تھے ، دہیں وفات پائی ،جنت البقیع میں مدفون چی زاذ فرنگیوں کا جال ) ۱۰ محدقق ے اعراض کرتے ہیں میوری پوری امیدہ کہ وہ میری غلطیوں پرمید وہ ڈالیس گے ، اورمیری شولارہ بیانی کی اصلاح فرمائیس گے ،

ا پنے اس فدا سے جو ہر شکل کو آسان کردینے والاہے درخواست کرتا ہوں کہ مجے وہ بھیے وہ بھیے ہے۔ دسلاحیت عطا کرے جو حق وصواب کی جانب رہنائی نشر ماتے، اور اس کتاب کو مخلوق ہیں نثرون قبول بختے ، خاص وعام سب اس سے مستغید ہوں ، اہل باطیس ل کے بشہات اور منگرین کے او ہام سے اس کو مخفوظ د کھے،

دی تومین بخشے دالا ہے، اس کے ہاتھ بین تحقیق کی لگام ہے، اور دہ تو ہر حیزیر قادر ہے، اور دہ تو ہر حیزیر قادر ہے، اور دت بول کرنے کا اہل ہے،

اوريس نے اس كانام اللها دالى ركما بوايك مقدمه اور إبون برتقيم ب-

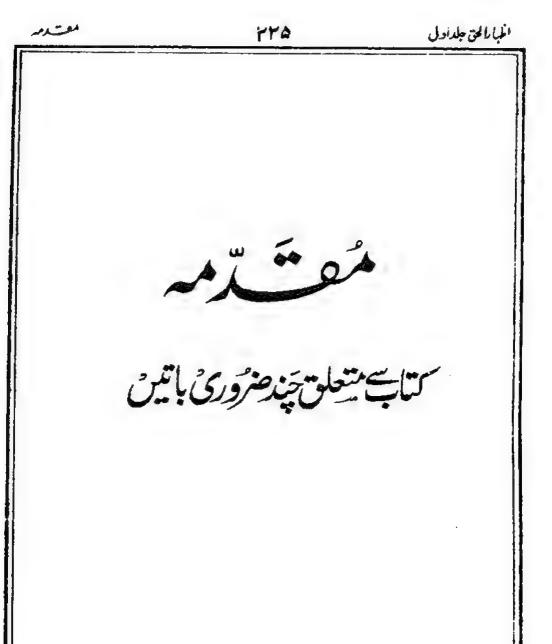

\*\*

•

15



یں اس کتاب کے کہی حسد ہیں اگر کوئی بات بلا کسی تید کے ذکر کروں گا تو ہے ایا جائے کہ دہ علمار پر والسٹنٹ کی کتابوں سے الزامی طور پر منقول ہے ، اگر کسی صاحب کو دہ بات سلمانوں کے ندہ ہب کے خلاف نظر آئے تو اس کوشک اور غلط فہی ہیں مذہر ناج ہے ۔ بال اگر کوئی بات ہیں اسلامی کتابوں سے نقل کردن گا تو عوم اس کی جانب اسٹ ارہ کروں گا تو عوم اس کی جانب اسٹ ارہ کروں گا، الآب کی دہ بہت زیادہ مشہور ہو،

اس كتاب ميں جو كھ نقل كيا كيا ہے ، عموماً فرقة كرو فستنث كى كتابوں سے اخوذ ہو،

که ذرقة پرولسٹنٹ Protestant بساتین کامشبورفرقة بوسولسوی صدی بیسوی بس نواد بواء اور پورفة رفته تنام دنیا بی بهیل حمیاء اس کا دعوی به متفاکه کلیسا کے یا باؤں نے عیسا بیست کی شکل صورت کو بڑسی صد تک چھاڑ دیاہے، اس میں بہت سی بڑھتیں شامل کردی ہیں، اور بحید تنگ نظری سے کام لیاہے، اس نے کلیسا کے نظام کی از میر فواصلاح کرنی جائے اس سنسرقہ نے جو نظریات بیش کے واقع مفاتندہ، خواہ تراجم ہوں یا تفیرس یا تاریخیں، کیونکہ ملک ہند دستان پراسی فرقہ کے لوگوں کا تسلط ہو،
اورا بنی کے علمارے مناظرہ اور مباحثہ کا اتفاق ہوتا ہے، اورا بنی کی کتابیں چھ کک بنی بی ،
بہت کم الیسی تبزیر بھی آپ کو ملیں گی جو فرقہ کینٹھولک، کی کتابوں سے لیگئی ہیں،
تغیرہ تبذل اوراصلاح کرتے رہنا، فرقه بر ولسٹنٹ کے لئے لیک امرطبعی بن عمیا ہے،
اسی سے آپ دیجییں گے کہ جب بھی ان کی کوئی کتاب دوسری بار بی ہوتی ہے، اس میں پہلے
کی نسبت بے شا بینٹیرو تبدل بایاجا تا ہے، یا تولید من مضایین بدل دینے جاتے ہیں، یا گھٹا برط صادیے جاتے ہیں، یا کسی بحث کو مقدم یا مؤخر کر دیاجا تاہے،

اب اگر کسی ایسی چیز کاجوان کی کتابوں نقل کی گئی تھی اصل کتاب سے مقابلہ کی جا جا ہے۔ کہ اس کتاب سے مقابلہ کی جا جا ہے تو اگر ہے کتابیں اسی فرع کی ہیں جن سے ناقل نے نقل کیا تھا تب تو نقل مطابق نظر کتے گئی، در ندعمہ آن مخالف، ابذا اگر کوئی صاحب ان کی اس عادت سے واقف نہ ہول تو اُن کو یہی غلط نہمی ہوگی کہ ناقل نے خلط کہا ہے ، صالا تکہ دیؤی ہے کہ کتاب، یہ بات

كتاب براءس١٠٤٨ ١٥٢ ، ١٠٤٠ خديق

گواان ادروں کی عادت بن گئی ہے ، میں خود بھی دوباران کی اس عادت کے مانے سے قبل اس قسم کے مفاطر مکنا منزور میں اس لئے ناظرین کو یہ نکتہ ہمیشہ بیش نظر مکنا منزور میں تاکہ خود بھی خلط فیمی کاشکار منہوں ، مندومرے کو غلمی میں سبتلا کریں ، اور نہ تاقل پر مبتان لگائیں ،

كتاب كابم آخذ اب بم ان كتابول كي تغييل بيان كرتے بي جن سے بم نعسل

كري مح وه كتابي حب ذيل بن :-

ا۔ موسی علیہ اسلام کی با بچوں کتابوں کاعربی ترجہ ،جس کو دلمی واکسن نے اندان ا یں منبے کیلے ، مطبوع شام کیا گیا ہے ، یں منبے کیلے ، مطبوع شام کیا گاری کاع دلی ترجہ جس کو دلیم والسن اذکور نے سام کیا گیا ہے ،

ين من كيا اوراس ترجيمي زبوره و مناكويك جاكرك ايك كرويا كيا اورز في ويا

کے واد سے کرکے دوز بوریں مشرار دیں ماس طور بر زبوروں کی تعداد ٠ ا د ١٨٠ کے درمیا

بنسبت دومرے تراجم کے بقد رایک کے کم ہوگئ،

۷- تغیرآدم کلارک جوعهد تین دمید بدرداندن بن انداز بی طیع بولی ا ۵- بورن کی تغییر جوستان ایم میں الندان می تیسری بار المین کی سی

۲. بمنری داسکاف کی تغسیر مطبوعد لندلن ،

نه اصل بي بسرى كى تعلى يزانگ بنى اوراسكات كى الگ، بعديم مبعن ميسال طار د باق بيؤنك،

٥ - لاروزي تعنسير مطبوعه لندن مسكنهاء ،

۸- بارسے کی تعنسیر،

٩- دانس کی کتاب،

۱۰- فرقه پردششنش کاتر بمرانگریزی مهرشده مطبوع مواداری و مستراء و مراهدای پر<u>۱۸۳۷</u>ء

۱۱- عبدعتین دجدید کان انگریزی ترجه بور دمن کینفولک کا کیا ہواہ ، مطبوعه طبکن سرم ۱۹ و ،

اس کے علاد مادرور من تیری بین جن کا ذکرا ہے اپنے موقع پر آت گا، یہ کما بین اُن مالک پیس جن کو شک بونقتل مالک پیس جن کمی کوشک بونقتل کو آک کے مطابق کرسکتا ہے،

اگر کسی جگر میرے قلم سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جوعیسا تیوں کی کسی مسلّمہ کتاب

کی نسبت یا آن کے کسی پینمبر کے متعلق ہے ادبی اور گستاخی کا شبہ بیدا کر ابہو تو ناظرین اس کو اُس کتاب کی یا بنی کی نسبت میری بدا تقادی بیھول مذ فر ایس ، کیونکد میرے ندیک عدا کی کسی کتاب یا اس سے کسی پنیم کی شان میں بے اوبل کرنا بدترین عبب ہے ، النوقعالی عدا کی کسی کتاب یا اس سے کسی پنیم کی شان میں بے اوبل کرنا بدترین عبب ہے ، النوقعالی

عدای سی سب یا سے ی بیبروس ی سب اس رو بدری به به به ایک کا در تا مسلمانوں کے نزدیک مسلم اور تا مسلمانوں کو اس سے معنوظ رکھ ، گرج کہ دہ کتابیں بوعیسا یوں کے نزدیکت مسلم ادرانبیاری جانب نسیوب بیں ، ان کا اہمامی کتابیں بونا آج کک نابت نبیبی بوسکا بلکہ

ربعیش سنوگزش نے دوؤں کو یک جاکر دیا اوراس کا نام ہمری داسکاٹ کی تعشیر ہوگیا، اس لئے آج کیس کیمصلف اس کا توالہ نیتے ہوئے فرانے ہی گرتفسیر مہری واسکاٹ کے جامعین نے بول کہا ۱۴ محرثق

اس مے برکس ان کامن محرمت اورمصنوعی ہوناس تا بست ہے ، اور ان کتابوں کے بھی معنایا کاشریدالکارکرنا برمسلمان پرواجب ، اورمیمی تابت بے کدان کتابوں میں اغلاط واختلا اورتناتعن دمخ لیٹ بیٹی طور پر بوج دہے، اس لئے بس بر کہنے بیجبوراد رمعذور پول کریک کا عداک کتابی نبیں ہوسکتیں اور نعض وا تعات کے ملی ایکارکرنے میں ح بجانب وں ، شلاً بركر صنرت ولم مليزا الم في شراب لى كرايى دوبيتيول س ز إكياجن كو على ديمياء الدداقة عليانسلام في اور يكى بوى س زاكيا، ادران س ما لمريكتين مجرصنیت واقد ملیدانسلام نے ایر مشکر کو اشارہ کیا کہ کوئی ایس تدیر کرے جس سے اور ا اراجلت، اورحیله ساس کومرواد یا داوراس کی بیری می اسون فے نا جائز تعرف کیاداک طمع حنرت باردن عليالتلام في بجيرابايا، اوراس كے لئے مشربان كا، تعيركي، اور خود ارون ملیانسلام نے مع بن امرائیل کے اس کی عبادت کی اوراس کو مور مکیا، اس سے سامنے قربانی کی ، یا یہ کہ حضرت سکیا ان طیرانسسلام آخرعری مرتد ہوگئے تھے ، اور بَت يرسى كرنے كلے تے ، انعول نے بحث خانے تعير كے ، أن كى مقدس كتابو س سيبى تابت نبيس موما كرسليان عليدانسالم فان انعال سي ممي توب كي مود بكداس كريس يبى ابت سے كران كى وفات مرتد ومشرك بوئے كى مالت ميں بوتى ،

ظاہرے کراس تم کے واقعات کا اٹکار کرنا ہا اے لئے مفرودی اور واجسیدے،

رله نعلی کوکونها شد سوامنوں نے دیسی میزت او کھ کیا آسکام کی بیٹیوں لے ، اس وات اپنے باب کو شہائی ہ دمپرائش ۱۹ سام ) اور سو آو کمی ودنوں پیٹیاں اپنے بات ما طربو ہیں ، (میرائش ۲۹ ـ ۱۹ ۳) ۱۲ نگله دمومیل دوم ۱۱ – ۲۳ ۵) گله (موتیل دوم ۱۱ - ۱۵) کله (فروی ۳۲ – ۲۲۲) هه دسسا و طین اوّل ۱۱ – ۱۳۲۲) محدثقی

ہارادعوی ہے کہ وا تعاست المنتنی طور پر فلطیں ہما راعقیدہ ہے کہ نبوت کامقدس مقام ان شرمناک کاموں سے یک بو

قرکیوں اپنے بھان کی آئم کے بیٹے کو دیجھتاہے !ادراپی آئکھے شہتر رہ فورنہیں کرا؟ ادرجب تیری ہی آئکھ میں تہترہے تو آؤ اپنے بھانی سے کیونکر کہ سکتا ہے کہ لاتیری آنکھیں سے چکا مکال دول ؟ اسے دیا کار اپہلے بن آئمیں سے قوش تیرنکال ، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح کال سے گاہ (متی ، ۔ ۳۰۳، ۵) اور دوقا 1- ۱۲ و۲۳)

عسان دریم بن مانس کمی کول ایس ات کل جاتی ہے جو مخالفت کو گرال ہوتی ہو آئے کے لئے نا زیب الناظ دیکھا ہوگا کہ سے علیہ السلام نے کس طرح پر کائٹ اور فریسیوں کے

لمه الجادالى كى ددول نوسى يد لفظ اسى طرح ب بوغالباً كاتب كى يى ب ، مراهل مى ين فريسون كى المارة في من مرسون كى كالمنظ بود من منبوع تربيكا كالمنظ بود الماري الدوقا بين شرع كالمول كالفظ بود الماري منبوع تربيكا

لیک ہی ہے ۱۲ عمرتقی

سامن أن مح منهر بدالغاظ استعال سية ١٠

ت را کارکت برادر فریسیوں : تم برا فسوس ، اور گاند سے راہ بتا نے والو! اوراے احقوا اوراندھو: تم برافسوس! کے ندمے فریسی ! اے سانپو! اے اضی کے بیج اتم جہم کی سزاے کیونکر پوکھے ؟

نیزاُن کی بُرائیاں اور میوب بھرے جمع میں بیان کے ، بیال تک کم ان میں سے بعض نے شکایت کی بڑائیا اور انجیل تو قاباب شکایت کی کہ آپ ہم کو کالیال دیتے ہیں جس کی تصریح انجیل متی است اور انجیل تو قاباب میں موجودہ ہے ،

اس طرح كنعانى كافرون كے حق مين كس طرح كتون كالفظا ستعال كيا، جس كي تعتريج الجيل متى بائب مين موجود ہے، نيز صفرت بيني عليات اللهم في ميرويوں كوان الفاظ كے ساتھ كس طرح خطاب كياكہ ،-

تے اڑ و ہوں کی ادلا د اکس نر تم کوبتا یا کہ متم آنے والے خبنے بھاک سکو گے ؟ جب کی تصریح المخیل متی باب میں موجود ہے ،

النصوص علما بظاہر کے مناظروں میں اس قسم مے کلمات بشری تقلصے کے اسخت ریک جات ہے۔ اسخت میں میں جات ہے۔ استعمال میں میں میں جناب میں جات ہے۔ استعمال میں ہوا ہے کہ دہ ایسے محف کے جن میں جواہے زمانہ میں عیسا تیوں کا مقدی اور اس کا معاصر یعن

لمه آعت ۲۹ و۲۹ ،

كائ ماميل ، ماس فى كليسائ روم كى دمات كى خلاف التجان كيا تماداس ك اس ك راق برفي الم

پاپات روم تھا، کس قیم سے الفاظ سہ مال کرتا ہے ،
اسی طرح مکت میں میں میں میں میں میں کیا کیا لفظ کہ تاہے ؟ ہم اس
سے بعض اقوال ترجمہ کے طور پر کینٹولک بہر لڑ جلد اص ۱۲۷ سے نقل کرتے ہیں ، اس کے
مصنف کا وحویٰ ہے کہ اس نے ان اقوال کے جاب رہیں کھیلمین مُرور کی سائٹ جلد دن ہی

سے جلد او عاسے نقل کیا ہے ، فرمن رئیس مذکور نے جلد عملیوم میں اور کے ملائے ا

ير، با باكن من يون كماب كرد.

تیں سب پہلاتھ برب ہوں کو خدا ہے ان باقول کے بیان کرنے کے لئے طلب کیا
ہے جن کی ہم کونعیوں کرنا ہو، یں نوب اچی طرح جا نتا ہوں کہ خدا کا مقدس کلاً
جو مقا ہے ہاس تھا آہستہ آہستہ ہجل گیا ، اے عیر بھی ! اے گدھ اپنے کو گرنے
سے بچا ، اے میرے گدھے پالا ؛ اپنے کو بچا ، اے ذلیل گدھے آگے مت بڑھ ایک کہ تا کہ کو گرائے تو گر بڑے اور پاوں ٹو ش جائے ، کیو کہ اس سال بو ابھی بہت کہ ہے ، میاں تک
کر بردن میں مبی بے شار کھینائی پائی جاتے ہے ، اور اس میں پاوں میسل جاتے ہی کو بھرا گر دو گر بڑا تو ہوگ دا ت اور اس میں باق میسل جاتے ہی کو بھرا گر دو گر بڑا تو ہوگ دا ت اور اس میں باق میسل جاتے ہی کہ یکونسا شیطانی کام ہے ، میرے پائ

وبقیرماشیس فیلی فردی رونسفنگ بهتی بن اس نے توات کا ترجرجری زبان میں کیا جس کوجر می نشر کا ایک شامکارد شرار دیا جاتا ہے، پید کہش کلٹ کلاع ، دفات کسس مارع ۱۱

مغربالی از بابوب نصاری کی اسفلاح می کلیسا کے ترس کو کہا جاتا ہے اُے نصاری حضرت کے کا علیفہ مجھے ہیں۔ پہلے اس کو بدیر کے کہا جا کتا، بعد میں با با کانام والحیاء اور دہ امور خربدید کے اندر کا مل طور ریخود مناوم کا

ابن خلددن، ص ١١٨ ) وتقرف الني زمان كي إلى بخاوت كي تقي ١١

ال مریمشم شاه انگلتان (ملاسل سلان اس فست بهلی شرع می توخوی اس فست بهلی شرع می توخوی می توخوی می توخوی می توخوی می توخوی می توخوی بین بادت کا کلیساک جانب سے مقابل کیا ، جس پرائے الجائے تمانیا ایان کا خطاب یا ، بعدی یکلیسات الله می برائے الله بادرا کا درائی کا کلیسات الله بادرائی المی می بادرائی المی بادرائی بادرائی

دُور بوجاد، اے شریرد: اگابل انقات احقوا دُنیل گرمو؛ تم اپنے کو گرمون بہتر سمجتے ہو؟ اے بوپ اب شک تو گرمان ، بلکہ بیر قوت گدمان ، ادر بینشہ گرمان دے گا ہے

ي صغرم ١٧٥ جلد ذكوري يول ٢٠٠٠ -

سامر ملکم ہوتا تو یہ حکم جاری کرتاکہ سنے رہے ادراس کے متعلقین کو باندہ کر دریات ہستیار میں جوردم سنے بین میل کے فاصلہ پرایک بڑا دریا ہو فر ہودیا جا سنے ، کیونکہ دہ با با ادراس کے جلم شعلقین کے لئے تام امراعن اور کروری سے شفارا درصت مصل کرنے کے لئے ایک بہترین حام ہے، اور میں من صوف ابنا قول دیتا ہوں ، بلکہ سنے کو بھی اس امر کا صنا من بنا تا ہوں کہ اگریں ان کو صوف آدما گھنٹ ڈیو دوں قودہ تمام بیار ہوں سے صحبت یاب ہوجا ہیں سے ہوجا ہوجا ہیں سے ہوجا ہوجا ہیں سے ہ

بمرطد تركور ك صفران بركبتاب كه:-

پہر ہادراس کے متعلقین ایک شریرا در مفسد مکار و فریب کارگردہ ہے ،
ادر بدتماش لوگوں کی ایسی بناہ گاہ ہے جو بڑے بڑے بہی شیاطین سے بحرک بہرتی ہے ، کداس سے مختوک ادر ناکس کی ریزش سے بھی سنسیاطین برآ مد ہوتے ہیں ہے

چر حب لدا مطبود مرا الم الدي كصفحه ۱۰۹ بركمتان كه ۱۰ سير يهيل كهاكر انتاك م<del>بان بس</del> كے بعض سائل انجيل داوں كے مسائل بيل

Wickliff بوميسيا كامشهور معتكر اور فصادي كالعلى جس في ديكلف الماكامشهور معتكر اور فصادي كالعلى جس في ديكلف

ابین اس قول سے ہدے کر کہتا ہوں کہ مردن لیمن مسائل ہی نہیں ، بلکہ دہ تمام مسائل جن کی تروید و قبال اور اس کے حواریوں نے کونسٹنس کے جلسہ یں کی ہے ، وہ سب انجیلی ہیں ، اور اب میں تیرے محتربہ کہتا ہوں ، اے اللہ کے مقدس نائب کہ جان ہس کے تمام مسائل جن کی تروید کی گئی ہے واب لیم اس کے مقدس نائب کہ جان ہس کے تمام مسائل جن کی تروید کی گئی ہے واب لیم اور ترا ہم مسلوست مطابی اور کا فران ہے ، اس لئے میں جان ہس کے تماک و کہ کہتا ہوں ، اور اُن کی تا تید کے لئے فوا کے فعنل مے تیار ہوں ہو

جان ہی سے مائل میں یہ بھی ہے کہ" پادشاہ یا پادری آگر کسی کہیر وگناہ کا ارساب

اب سوال یہ ہے کہ جب رکس کھیلی بخاب تو تھرکے نزدیک اس کے تمام مسائل سلم ہیں ، تو پیمسستلہ میں مزودی ہے کیمسلم ہو ، اس بٹار پراس کے ماننے والوں ہیں ایک شخص مجی ایسا نہیں مسلے گا ہو یا دشا : ست یا با وری ہونے کا ہل ہو اکیؤنکدان میں کسی کا بھی وامن کو گڑتا ہ

دبقیره شید نین ابنای می کلیسا آور کے خفات آواز بندگی اوراسی تعلیات کی بنیاو پروسم آبنا و براسی تعلیات کی بنیاو پروسم آبنا فرق ایم فرق این فرق این با اس زاند کے بارسی بنیادی تعلیات میں اس کی خلاق اس کی بنیادی تعلیات میں اس کی خلاق اس کی برخدے کی آبر و شام کی برخدے کی آبر و شام کی برخدے کی آبر و شام کی برخور کی باوری زبان میں برخدے کی آبر و شام کی برخور کا اور سات مید متوالا برا برخیا کی اس کی برخوالی اور سات مید متوالا برا برخیا کی اس کی برخوالی اور سات مید متوالا برا برخیا کی اور کا اور سات مید متوالا برا برخور کی اور سات مید متوالا برا برخور کا برای می برخور کی اور برخور کی اور برخور کی اور برخور کی اور سات مید متوالا برا برخور کی برخور کی برخور کی اور برخور کی برخور کا برخور کی برخور کی برخور کی برخور کا برخور کی برخور کا برخور کا برخور کی برخور کا برخور کی برخور کا برخور کا برخور کی برخور کی برخور کا برخور کی برخور کا برخور کی برخور کی برخور کا برخور کی برخور کی برخور کا برخور کی برخور کا برخور کی برخور کی برخور کی برخور کا برخور کی برخور

ے پاک نہیں ہے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ صمت و پاک وامنی بیسائیوں کے نزو کم انہیار اور نغیب وں کے لئے قرشرطہی نہیں، چٹا نج جناب و تحقر کے نزویک بیرصزات معصوم میں میں، گر بادستاہ اور باوری کے لئے نشرط ہے، شایریہ بات ہو کہ نبوّت کا منصب اس کے نزدیک باوری کے منصب سے کم ہوگا،

تو تقرصاحب نے یوالفاظ مکک معظم مہزی ہشتم کے جق میں ہستعال کے ہیں وہ سب ذیل بن ، جلد ، مطبوع میں کھیا ہوں کہ ا

دری بیثک و تقر در اب کیو کل بادستاه فی اس قدراینا تھوک کذب دانوی فرع کیاہے و

(۲) میں بھوٹے اور بے جزرت کے ساتھ ات کرد إبول، اور بو کلہ وہ لبن بوق فی سے اپنے منصب سلطان کا لھانظ نہیں کرتا قو پھر میں کیوں اس کا جو اس کے حلق میں مذکو اوں او

رم) آے اکو ی کے بخریوت جومن جابل ؛ تو مجکو اب اوراحت پا دشاہ ہو! جوکفن چوریمی ہے ا

(الم) أسى الحريد الحق إداف مكوس كمياكراك ا

بظاہر بوں معلوم ہوتاہے کہ خانفین کے لئے اس قسم کے انفاظ کا استعمال علماً رہوٹنٹ کے نزویک جا تزہے ، یہ دوسری بات ہے کہ وہ یہ کہیں کہ پیہ تعمال معتصنات بشریت کی بنار پر ہواہے ، اب ہم کہتے ہیں کہ انشار اللہ تعالیٰ ہم کوئی ایک لفظ بھی جان ہُر جمب کواں

ربىتىرماخىي گذشتى سمىت د فع كرنے كى تدا بىر بېۋر كىياكىيا، جانى سى كى تعلىمات دىر بجت آيمى توانغىي باتغا رَوكىياگىيا، اوراسى ئىتىچىدىي أىسے زنده نذرِ آتى كىياگىيا، دو ئىجھے شارت بستۇرى آت دى چرچ مازسى بىلى. ايس تىلىرى مى ۲۳۹ د ۲۲۷، ۱۰ محد تق اندازکا ہستعال نہیں کریں معے بجس انداز کے الفاظ الل سے مقتدار نے سیمی علمار کے عن میں استعال کے بین میں استعال کے بین، ان اگر کوئی تفظ بالارادہ ایسائنل عمیا جو اُن کے خیال میں اُن کی شان کے مناسب نہیں ہے تب بھی ہم ان سے چشم پوشی اور دھار کے طالب ہیں،

می علیدا سسلام کاارشادے کہ ،۔

تم اپنے احدیث کرنے والوں کوبرکت کی دعام دور اپنے سائھ ابنعن رکھنے والو سبعلاق کرو، جو مقالے سائھ بڑائی سے پینی آئیں اور تم کو دُمت کادیں تم اُن سے مسلم رکھیے کر دیو

جس كى تصريح الجيل متى باك يس موجود

عسان مورن کا وال اید دی مالک میں اینے وگ بڑی کر ست موجودیں جن کوعشار نمسان مورن کی وجسہ اسلام کے منکراور مراہب کا خراق اڑا تے ہیں، مذہب عیسوی کے پنجبرول کی بے او بی کرتے ہیں، بالنصوص صفرت سیسے علیال الم کی ان مالک میں اُسی کی تعداد دن بون بڑی جاتی ہا ان کی کا ہیں دنیا کے اطاب علی ہیں، کی محصور کی معتداد میں اُسی کی تعداد دن بون بڑی جاتی ہے، اُس کی کا ہیں دنیا کے اطاب کی چیل جی ہیں، کی محصور کی معتداد میں اُس کے اقوال ہیں اس کتاب میں نقل کے جاتی ہے، اس نقل کے جاتی ہے، اس نقل کو جاتی ہے، اس نقل کو جاتی ہے ہیں، حاشا وکل کے آئی کا منزل کے اقوال کی ان کا منزل کو اچھا سیجتے ہیں، حاشا وکل کے آئی کا منزل کے افزان کا منزل کا منزل کا منزل کا منزل کا منشار میں کہ کا منزل کا منشار میں جیسا محرصل الشرعلیہ وسلم کا انحار کرنے والا، بلکہ اس نقل کا منشار محتن علی رہوا عز اضا ست کے ہیں، دہ محن علی منزل کا منزل کی منزل کا منزل کا منزل کا منزل کا منزل کی نسبت کی جمی حقیقت نہیں رکھتے، ہوخو داکن کے اہل ملک دیجن لوگوں ان اعتراضات کی نسبت کی جمی حقیقت نہیں رکھتے، ہوخو داکن کے اہل ملک دیجن لوگوں

#### نے میسائی خہب پرکتے ہیں،

ملاے پروٹسٹنٹ کی اکٹر علام پروٹسٹنٹ کی عادت مخالفین کے جواب تھے کے موقع پر ہے ملانوں پر بہتان طرازیا رہتی ہے کہ وہ اس کی کتاب میں عناد ادر مخالفت کی مجاہ سے بہتر رتے ہیں، آگر ہوری کتاب میں مقوٹے سے بھی کمزورا قوال ان کومل مھے تو وہ اُن کو غلیمت بھے کریوام کومغالطہ میں ڈالنے کے لئے اُن کونٹل کرتے ہیں، بھرویوئ کرتے ہیں کہ تمام کتا ہ اسى مۇنىكى ب، حالاتكە اسى بورى بعاك دوڑ كے بعدمعدودے چندا قوال كروري یں ، میرمخالعت کے ان اقوال کو لے لینے ہیں جن میں وہ تا دیل کریجے ہیں، یا ان کا بوا دیسکتے یں،اور توی ومنبوط اقوال کوتعلی اعترابس لگاتے، بلکه ان کی طرف اشارہ بھی ہیں کرتے اورہ تردید کے لئے اس کی کتاب کی تمام عبارت نقل کرتے ہیں، کہ ناظرین برفرفیتین کے كلام كى حقيقت واضع ہوسكے ، بلك كبى كبى توان كى طرف سے نقل كرنے يس كبى خيانت كا ارسكاب بوتاب ويعن ناظرين كومعالط مي ولان كے لئے اس كے الفاظ اور اصل غرض ميں تحرلعيث اودتغيروتبدل كردسيته إس ، تأكه وتيعين والاصرون النمنعول اقوال كو ديجه كرسيم له واتعی مخالف کا تمام کلام اسی مؤند کا ، تو گاجس طرح انفوں نے نقل کمیاہے ،

یہ مادت بہت ہی ناپسندیدہ ہے، جو حضرات اُن کی اس عادت ہے وا قف ہیں اُن کو میں ہوجا کہے ہیں واقف ہیں اُن کو میں ہوجا کہے ہیں والاہے، مجسریہ اِن کو میں ہوجا کہے ہیں والاہے، مجسریہ اِن کی کتاب میں اس کے سوا کچھے ہیں والاہے، مجسریہ اِن میں واضح ہے کہ اگر بالفوض نقل درست بھی ہو توصر دن ان اقوال سے پوری کتاب کا کرد رہنا اور مہیں تا، بالحضیں جو وی کتاب کی برد رہنا اور میں ہوتوں میں ہوتوں اور کا کرد رہنا ہی کو در مہائی اور میں ہوتوں میں ہوتوں کو در ہنا ہی اور کا کو در مہائی اور میں ہوتوں کو در مہائی کا در مہائی کا در مہائی در مہائی کا در مہائی کو در مہائی کا د

طه يحبن شلكا ترجر و بهل الفاظيدي مكل صارم بدة وكل جادكبوة واقل الناس الل اس ١٠ تتى

مرنالازم ہے، ادرسے بہلاانسان سے بہلا بھولنے والاے م

بَادَكِنُ وَيُفْعُلُلُ وَرَبِيلَ فِي مُعْلِمِ إِلَي لَا مُعَلِّمِ إِلَى كَلِيدَ مُعْمِعِي وَيِشَانَ كَى وَرَثَابُ إِنْ بَيْنِي عَنْ وَوَا خُرِيحِ كِذَا مِرْجَات

وتقوى وقد الم وجهة والذيك أن فقين في كولي الكريم السكتاني بنين كيا جاسكنا جس كلام ين كون فللي وركزوري الكي فسنان

یں کبی موقع پرند ہوئی ہو، اگر کوئی ایسا ہو تو پیش کیمے ، چراس کجواب دہی ہا اے ذمہ ہوگی،

كيا بهراسى طرح بهاي لية بحى جائز بوكاكهم بعى ال كام مروح يادومريام

كالون يان كريس منهور وتحق كر بعض كروراقوال كونقل كرك يركبين كداس كاباق كالممي

اسی طرح باطل ہے، اوراسی قیم کی بکواس ہے ، اور اس کو باریک بنی نعیب نہیں تھی ماشا کہم یہ بات کہیں ، کیونکہ یقطعی انعاف کے خلاف ہی اور آگر عیسا تیوں کے نزدیک آتی بات

کافی ہے تو ہم کومٹری راحت عال ہوجائے گی میونکہ مان کے کسی امام یا محق کے بعض وہ

اقوال جن کے بارے میں خوداُن سے معتداؤں اور ابل مذاہب نے اعتراف کیا ہے کہ میر کرور

ا فلا میں، نقل کرنے کے بعد کہدویں سے کران کا باتی کلام بھی اسی مون کا ہے ،اوروہ لیے بع

اس لے کرمجہ کوعیسانی علاسے توقع ہے کہ اگروہ ہماری کتاب کاجواب تھیں توتردید

مے مے میری پوری عرارت کونفل کریں ،او راس معتدمدیں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اُن کی

پوری دری رعایت کریں اس براگریہ نوگ عدمی الغرصتی کا بہانہ پش کریں توبیکسی ط۔رح

مقبول ننهو کا، کیونکه معنف مرشد الطالبین نے اپنی کتاب مطبوع میم اع جانز نصر الطالبین نے اپنی کتاب مطبوع میم اع

من تصريح كى ہے كر:

تعشریاایک بزار مین علمار پردششش دوامی طورس اینی کی اشاعت بی مشغول رہتے ہیں بین کی اعامت اور در کے کے لئے ایک سوداعظین اُور بین کی مشغول رہتے ہیں ہوت مستعدد ہے ہیں ہ

پھریوس کے سب اپنے گھروں سے سردن اس مزددی کام کے لئے بھے ہوتے ہیں کہ وحظ وقع جوت ہیں، ایسی معودت ہیں اتنی بڑی جا وحظ وقع جوت کریں، اور اپنے ذہب کی لوگوں کو دعوت دیں، ایسی معودت ہیں اتنی بڑی جا تا کے ہوتے ہوت عدیم الغرص کا عزر کیسے مانا جا سگتا ہے ؟ اپنے بیان کی آوضے کے لئے کو حالاً الم جا حت بخاب لومقر کے اور کتاب میزان الحق دحل الاشکال و مفتاح الاسراو و مصنفہ اوری فنڈر صاحب، کے ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں،

وارڈ کیشرلک اپنی کتاب طبوع الماماع من ترجمة فركوره كے مال مي جو دي زبان من بي كتاب اپنی كتاب عليه على الله الل

ادربسروابسیانڈر و تقرے کتاہے کہ ترا ترجہ غلط ہ، اورسٹا فیلس ادر

پرجوا غلاط صرف عدر جديد كے ترجمدي بات جاتے بين اُن كى تعداد ١٣٠٠ اب، تو

غالب میں ہے کہ پردے ترجمیں باربزار اغلاط سے کم ہرگزینہ ہوں سمحے ، بھرجب اتن اعتبالاط استعمار فرس است دان سر میشدان عظائمیان جمار است متحقیق کرنس میں نمید رک ساتی تھ

پات جانے کے باوجودان کے پیٹوائے عظم کیون جہل اور عدم تعین کی نسست نہیں کی جاتی، تو ایک منصف مزاج کے نزدیک دو شخص جس کا کلام پائخ سات مقابات پراوروہ بھی کا افت

الیک منصف مزاج نے مردیک دونص بس کا قلام پاچ سات معالمت پراوروہ : کے نزدیک مجرم ہو، توجہل اورعدم تحقیق کا مجرم کس طرح قرار یاسکتاہے ؟

اب عیساتیوں کے بیٹوائے اعظم کا مال سف کے بعد کچھ مالات میزان الی وغیر کتابو

اس كتاب كي دونسي بي ايك قدم نحرج وصد دراز تك داعظ إدريول كيميال

استفساری الیف سے قبل مرذج رہاہے، گرجب فامنیل محترم علامہ آلی صن نے استفساد تصنیف اور اس کا بسکے دیجھنے کے تصنیف نے

بعد بادری فندر کو این کتاب کا مال علی ہوا ، تو اسخوں نے ساسب محاکد دوبارہ اس کو کا اس کر کا اس کو کا اس کو کا اس کو کا اس کر اور کچھ مذون دا منا فد کر کے سٹ تع کیا جائے ، چنا مجر با دری صاحب نے ایک

بدید نور کا ملاح مے بعد مرتب کرکے اس کو فارسی زبان میں ایم می عیر آگرہ میں ملیج کرایا، بچرمند میں اردوز بان میں ملیج کیا، گویا وہ قدیم تسخداس جدید نسخد کے مقابلیس

قانونِ منسوخ کی چینیت سے عیسائیوں سے بہاں فیرمعتبر قرار دیا گیا، اس سے ہم اس متدیم نسخہ سے ایک قول سے علادہ ادر کے نقل نہیں کریں سے ، آگرچ اس سلسلمیں کا فی گفتگو کی

التي تش ي

بہرکیف اہم اس جدید قارسی نسخدے خون کے طور پر ۱۲۲ اقدال نقل کریں گئے ، اسی طرح مل الاشکال مطبوع مسلم الم سرا الاسرار قدر کم وجدید مل الاشکال مطبوع میں نہوں ہے ، اور فقل اور موسل اور منی ت کے والے مسلم الم سابق میں باب اور فقل اور منی ت کے والے میں دیتے جا ہیں سے و

## ميزان الحق كاقوال

ببلاقول منزان الن معدد إب ادل بي يون كماكيا ب د .-

ائس نیخ کے سستلمیں قرآن اور مفترین دیوئ کرتے ہیں کہ جس ارن زہر کے نزول سے قدیرت اور اینجیل کے نزول سے زبور منسوخ ہوجمی، او طرب فرآق کے ناول ہوئے برانجیل منسوخ ہوجمی م

اس کے نسبت قرآن کی طرفت کرنا سر سر بہتان الدافری ہے، قرآن کریم بیس کا کہیں کئی اس کی نسبت قرآن کی طرفت کرنا سر سر بہتان الدافری ہے، قرآن کریم بی اس کا کہیں کئی ذکر نیس کو کی سبت قرآن کی جرستند کا جو بین بی بالد دافری ہے اور آبیل ہے فرائ کی جرستند کا جو بین بی بالد اس کے برعکس واقد علیہ السلام پورے لور پر خرجیت موسوی کے منبع تھے اور آبور تو عرف بین بوسک برعک و منسوخ ہونے کا سوال ہی نہیں ہوسک ، مکن کو کہ بادری موسوف نے کہی جابل عامی سے عکر قیاس کیا ہوگا کہ یہ بات قرآن اور تفسیروں میں ہوگی وس سے اس کے اس کے اس کے بری جابل عامی سے عکر قیاس کیا ہوگا کہ یہ بات قرآن اور تفسیروں میں ہوگی وس کے اس کے اس کے اس کو مسترین کی جانب شہوب کردیا ، یہ شان ہے اُن محق صاحب اس کے اس کے اس کو مسترین کی جانب شہوب کردیا ، یہ شان ہے اُن محق صاحب

کے دحا دی کی دلیے طعن واعرًا ص سے سلسلہ میں جومیسائیوں کا قدلین اور میرت بڑااعرَّان کی روسمرا قول | فصل مذکورصغہ ۲۳ پر ککھاہے کہ :- مسلان کے اس دعوے کی کوئی اصل نہیں ہے کہ زور توریت کی اع ب اور ایجنی دولوں کی یہ

یہی پہلے کی طرح غلطہ کو کیو کم آپ کو معلوم ہو چکاہے کہ زبور نہ تو توہت کی ناسخ ہے اللہ میں پہلے کی طرح غلطہ کو کم آپ کو معلوم ہو چکاہے کہ زبول من کو درک مذکور کے درمیا فلو میں جو میرے اور پا دری مذکور کے درمیا

جمع عامیں ہوا مقا ،ان دونوں قولوں کی نقل کی تعیم کا مطالبہ کیا تھیا دری معاصب کے لئے کوئی پناہ کی جگہ اس کے سوانہ میں مل کی کہ اپنی غلبی کا استرار کرنے پر بھرور ہوئے جس کی تصریح

ان مناظره كرساوسي موجود ب جاكره ادرد ملي فارى ادرارددي كى إرطسيع

ہو پے ہیں، جو معاحب چاہیں دیم مسکتے ہیں، تعیمرا قول انسل فرکورو صغہ ۲۵ میں ہیں ہے کہ،۔

قافرن نخ سے برتصور لازم آتا ہے کہ خدات تعالی نے جان بُو مجکر محص اپنی معلموں اورادادہ کے بین نظریہ چا پاکر ایک ایس ناتص چیز ہو مطلب بک بہنچانے والی نہیں ہے حطا کرے اور پھراس کی قضے کرے ، مگراس قسم کے ناتص اور باطل تصورات الشرتعائی کی مقدس وات کی نسبت ہو قدیم اللہ کا اللہ العنات ہو کوئی خص بھی نہیں کرسکتا ہے۔

یا عرّا من سلانوں ہران کے اصطلاحی کے چین نظری طرح ہی ہیں پڑسکتا، من اس من اس کے اسطلاحی کے چین نظری طرح ہی ہیں پڑسکتا، چنا بچہ بات میں آپ کو معلوم ہوجائے گا، ہاں عیسا تیوں کے مقدس جناب پولس پریہ اعترائن

ضروردادد ہوگا، کو کہ یہ بڑنگ اس ناقص باطل تصویم مسبستلا نظر آتے ہیں، جو باوری فنٹلا کے تزدیک نامکن ہے، ہم اس کی عبارت و بی ترجم مطبوع برنشاری سے نقل کرتے ہیں، جرائیو کے نام خط کے باب آیت ۱۸ میں یول فرماتے ہیں کہ ،-

> > نیزاس خطے باب ۸ آیت میں وں ہے کہ،۔

مسميد كم الربيلاعدب نقص موا قود مرك كيلة موقع ندوهو نداما ؟ اور تيرهوي آيت يسي :-

تھباس نے نیاعبد کیا تو پہلے کو کرانا کھرایا، اورجوجہ سنر رُان اور مدّت کی ہوجاتی ہے دہ مِثنے کے قریب ہوتی ہے ، اور اسی خط کے اِب، اآبیت 9 میں ہے کرد۔

تومن وه بهل كوموقوم كراب اكد دومر كوقائم كريد ا

دیجے: عیسائیوں کے مقدس نے توریت پر یہ اطلاق کیا کہ وہ باطل اور ملسوخ ہوگئ اور وہ بیکار محض اور کرورتمی، اور کسی چیز کو تھل مذکر سحی تھی، عیب دار تھی، اور اس کو معمول وہ باطل ہونے کے لائق شمار کیا ،

بكداس إدرى كے قول كے موافق تويدالانم آتاب كرنعوذ باللّٰرخود إرى تعالى بي الله

ربقيه حاشيه مؤدى) اورعيسائيرى كاذبرد ست مبلخ بناه ديه واقعات كتاب اعال ب و ب م ي ي جا ي جا ي جا ي جا ي جا ي جا بهن ، شال جزيرة وب اودا بشيات كوچك Asia Minor ك مختلف فهر مقدونيه وغرواس كى مختلف فهر مقدونيه وغرواس كى مبلخ كالهم مركز ب بين المعقدس مين ووم تبدكيا كيا ، پردوايس ليجا كريك ي من من كرديا كيا تنعيل ي د ي بين مقد الله مرقد العربة ما تق سیاس باطل اقص تصوری مستلانوا کم کماس نے حرقین کر بانی بدفر مایا که د

شویس نے ان کو بُرے آئین اورا سے احکام دیتے جن سے وہ زندہ شربیں ، رحز قیاب دیا

بم كواس محق ك انصاف يربران تجب بوتلب كدومسلان برووالزام قائم كرتا كر

جوفرداس کے مزہب پرعائد ہوتاہے، دکوسلانوں کے مزہب پر،

چوتھا قول فصل مروصفيه ٢٠ ين يون كاكيا ہے كه ١٠

الله آیات کا مقتضایہ ہے کہ المبیل اورعبد بنین کی منابوں سے احکام رہتی ونیا اسکا مات کا مات کا مات کا مات کا می

عالانکہ یہ چیزاس نے قطعی غلط ہے کہ اگر آیت کا تعطیٰ یہ ہوتا ۔ کہ دونوں کے احکام یا تی رہیں گے، تولازم آتاہے کہ تمام یا دری واجب القتل ہوں ، اس لئے کہ یہ لوگ سشنبہ کے دن کی تعظیم نہیں کرتے، اور توریت کے حکم کے مطابق اس کی تعظیم کو قرار نے والا "واجب تقبل

ہ،اس کے علاوہ پادری صاحب نے اسی فصل میں مال پرافت رادی ای توکہ ،۔

" توریت کے ظاہری احکام سین کے خلور مربیان سے ہو بیع، اوراس معنی کے بہار سے منسوخ ہوگئے کران کی پابندی اب صروری نہیں رہی "

بین یہ احکام ظاہری پادری صاحب کے اقرار کے مطابق قیامت تک باقی سے دانے نبیس ہیں ،اب بتایا جائے کہ اس عن کے لحاظ ہے ان احکام کی پیمیل وزی ہی اور ہارے

لع جن قبان بن بوزی آپ کباراندیا ملیم اسلام میں سے ہیں، آپ کا نام آب کی عام کما ہوں جس تو توقیق ا عوبی کی اسکی میں جن قبال اوراد و و ترجہ میں حزق ایل مذکورہ و آپ لادی ( Levi ) بن یعقوب علیا سلاکا کی اولا دھیں ہے ہیں، جب مشتشہ ت م میں بنو کد نفتر ( Kabuchadanesor ) نے عدف ا پر حل کیا تو آپ نے اہل شہر کے ساتھ اس کا ڈٹ گرمقا بلر کیا، جد قدیم کے موجودہ عجو عدیں، ایک کست اب مسکما بہ حزق ایل کے نام ہے آپ کی طرف خصوب ہے ،

اصطلاحي نسخ ين كيا فرق باقى ره جاتله،

حفرت سے علیالسلام اپنے حواریوں کو روان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ،۔ تغرقوں کی طرف ما ما اور سامریوں سے کسی شہری واضل منہونا، بلکام شیل سے گھوانے کی کھوئی ہوئی ہمیڑوں کے پاس جانا ہ

منع کی، اوراین پیغام رسان کوبن اسرائیل کک محدود دعضوص رکھا، پھراسان پرجرت کے وقت فرمایا کے دور دعضوص رکھا، پھراسان پرجرت کے وقت فرمایا کے د

تم تامدنیای جاکرسادی فلق سے سلمنے ایجیل کی منادی کرد ہ

یہاں ساسے عالم کو دعوت دینے کا حکم کرہے ہیں ، اور اپنے بیغام کے عوم کا اوسٹ او فرز ترین جس کا مطلب یہ ہواکہ اپنے پہلے عکم کومنسوخ کر دیا ، پھر جوار اول نے مشورہ کے بعد توریت میں کہے ہوت سانے ہی علی احتکام کو باسستڈنار چاراحکام کے خسوخ کرڈ الا ، توریت میں کہے ہوت سانے ہی علی احتکام کو باسستڈنار چاراحکام کے خسوخ کرڈ الا ، یوریت میں کے ذبیح کی حرصت ، نوآن کی حرصت ، محقلہ محموضے ہوت جانور کی حرصت ، نوآن کی حرصت ، محقلہ محموضے ہوت جانور کی حرصت ، نوآن کی حرصت ، نوآن کی حرصت ، نوآن کی حرصت ، نوآن کی حرصت ، محقلہ محموضے ہوت جانور کی حرصت ، نوآن کی حرصت ، نوآن کی حرصت ، نوآن کی حرصت ، نوآن کی حرصت ، محقلہ محموضے ہوت جانور کی حرصت ، نوآن کی خورت کی در نوان کی کی در نوان کی کی در نوان کی د

حرمت، اس سلسلہ میں تنام گرچوں کے نام ہدایت نامہ جادی کیا حمیا ،جس کی تصریح کا اللحال باہل میں موجود سے ،

مجرمقدس بوس فان جاراستثنائ احكاميس بيدين احكام كواباحت عام

ك زمتى ١٠- ٢٠١)

ظه دمرقس-۲. ه·)

سے روح الغدس نے اورہم نے مناسب جا ٹاکراں طروری اِ توں کے سوائم پرا و ربومجہ طرق ایس کہتم ہوں کے قربانیوں کے گوشت سے اورلہوا ورگلانگوشٹے ہوتے جانوروں اورح امکا دیسے پرہیز کرو، آگرتم لہنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتے رکھوگے توسلامت رہوگے، والسندام (اعلل ۱۵ – ۲۸ و ۲۹) ۱۲ کے فقے کے ذریعہ رجو اس کے رسالہ اہل رو ماکے باب ۱۳ آیت ۱۱ میں اور بلطنس کے ناخطا کے فاق کے باب ۱۳ آیت ۱۱ میں اور بلطنس کے ناخطا کے باب آیت ۱۵ میں ورج ہے منسوخ کر ڈوالا، فوض حواریوں نے توریت کے احکام کو مندا ہما ہے بیان سے یہ بات تابت ہوگئی کرننخ کی اور مقدس پونس نے حواریوں کے احکام سی واقع ہوا ہاسی طرح انجیل کے احکام میں بی واقع ہوا ہے ، اور دو نول کے احکام منسوخہ تھا مت تک باقی رہنے والے نہیں ہوسے ،ان چیزول کی تعقیل افتارا نے تعالی آپ کو بات معلوم ہوجائے گی ،

دہ آیتیں جن سے پادری مذکورنے استدال کیاہے چاہیں، جن کو نصل مذکور مستدال کیاہے چاہیں، جن کو نصل مذکور مستدالات

ا - النبل الوقاء باب الآيت ٣٣ شاب كره

"آسان اور زمین مل جائیں گئے ، نیکن میری باتیں مرکز مالیں گی "

٢ - الجيل متى باب ٥ آيت ١٠ بي يون ب كه:

" بى بى شكىيى تم ى بىم كمتا بول كرجب تك آسان ادرزين النجايك ايك نقطه يا ايك الوشد توريت سى برگزد الح كابرب تك سب كد بودان برجاء

مله سبع معلوم بلک بلک فدا وندیسوع ش مجع یقین ہے کہ کوئی چیز بذائد حرام نہیں، لیکن جو اس کو سرام سبع معلوم ہے اس کے لئے سب چیہ بنام سمورے اس کے لئے سب چیہ بنام اور سپاک وگروں کے لئے سب چیہ بنام بھا۔ سما ، اور سپاک وگروں کے لئے سب چیہ بنام بارے ان اور بیا گان اور دوگوں اور بیا ایمان وگوں کے لئے کہ بھی پاک نہیں اور بلیاس کے نام ، اور ان ان نقود و سب بہل میں جیستریں منسوخ ہوئی ہیں، کیونکہ بہاں کھانے پینے کی اسٹ یا رکا ذکر ہو ان مالی حرمت اس سے نسوخ بنیں ہوتی ، اس لئے مصنوع نے فرایا کہ سپاراسستشنال امتام میں سے بہلے میں امتام کو الآتو الا

المونج لتولي فيجناولهن

٣- بطرس مے بہلے خط باب آیت ٢٣ میں اس طرح ہے کہ ،

مدى كالمرتم فانى تخم سے نبيس، بلكم فيرفانى ندا كے كلام كے وسيلم سيجوز نوه اور

قامم بها ين سرك سه بدا بوسه بود

المركاب النعيار كے إب مع آيت ميں ہے كه ١٠

ور کماس ترجات ب بعول کلاتاب، پربلای خداکاکلام ابر تک قائم ہے ،

عسائيون كادوسرى اورج متى آيت سے اس امر إستدال كرناك توريت كاكونى محم

منسوخ نہیں ہوسکتا \_ برگز درست نہیں ، کیونکداس کے جلم علی احکام شریعت عیسوی ی

منسوخ ہو بیجے بیں، اسی طرح بہلی اور تیسری آیت سے اس امربراستدلال کرناممی غلط ہوکہ

النجيل كاكون حكم بعى منسوخ نبيس ب كيوكم الجيل كالحامي بعى نسخ ابت ب،

اظرین کواس کا کھ علم ہو مجی چکلے ، اور مزیر تفصیل کے ساتھ انتا اللہ باب فت من ہوجات گا، سے بات یہ بی است یہ ہو میری باتین کہا گیا ہے اس می اصا

عِنْدُى ب جس مراد مع بشيكارتيان بين جوبين آف دال واقعات كى نسبت

امنوں نے کی ہیں ، چنا مخد مغتردی آئی اوج و مینٹ نے یا دری ہیرس اور وین اسال

له بُرِکِی دیا اوردا رمعنوم بی ( Peter ) صربت میسی طیرات ام کروروں بی متازمینیت رکھتے ہی ا ان کا اصلی ام سمانی متا ، پھلیوں کے شکار پرگذارہ کرتے ہے ، صربت میسی طیرات الم پرایاں لائے واپ نے لان کی بلینی مرکزمیوں کودیجی کوان کا نام بھلس رکھا بیس کے معنی جٹاں کے بی، شروخ میں یہ انطاقی بی دیج مجوانفیس روای با آلیا ، اورومیں بھائسی دی گئی ، عہد نام تعدید کے موجدہ مجوعیں اُن کے دوخل شامل ہی دبیدائسٹس تقریباً مناسب تی ، م ، وفات مستقید ؟ ، ۲

اله يعى اس سعراد الخامراك إن نيس، بلكيند مضوم إلين مرادين، ١١

کانتیاد کرده تغییرے مطابق یس مطلب نیاه ، جنه خواس باب بی عنقریب آپ کومسلوم بوجائے گا، خوص یہ اصافت کری طرح بھی استغراق کے لئے نہیں ہے ، کدیدم ادنیا جاسکے کہ میری ہر بات قیامت تک باتی ہے گی نواہ وہ بھی ہو یا اور کھی، اسی طرح در اکوئی حکم منسوخ منہوسکے گا، ورندا حکام منسوخہ کی نبست اُن کی آنجیل کا بھی ایونا لازم آئے گا،

اس کے علاوہ یہ چیز بھی قابلی خورہ کہ دوسری آیت میں نہ مٹنا کال کی قید کے ساتھ مقید ہی، اور باوری ندکور کے خیال کے مطابق توریت کے احکام کی کلیس شریعت عیسوی میں ہوچی، اس کے بعدان کے مٹ جانے کے لئے کوئی مانع نہیں رہا،

نیز پیری آیت پی الی اللبر، ا، یک کا لفظ محرف الدا الحاتی ہے، جس کاپیتہ کسی ہت کیم ارتضع نسخ پر بہیں ہے، اسی لئے اس کی وونوں جانب قوسین اس طرح کھے ہوتے ہیں' (الی اللبر) نسخ عربی مطبوح سند کیا ہیروت اوراس کے طبع کرنے والوں اور تصبیح کرنے الوں نے ویبا پیر پی جونوٹ ویا ہے اس میں کہا ہے کہ سے وونوں ہلا لی نشان اس کی ولیل ہیں کہ جوالفاظ اُن کے درمیان ہیں اُن کا وجود قدیم اور شیح نسخوں ہیں نہیں ہے،"

پیاس جواری کے الفاظ مندا سے کلام کے وسیلہ ہے جوز ندہ اور قائم ہے ،، اشعیا یہ کے الفاظ مندا کے کلام کے دسیلہ ہے جوز ندہ اور قائم ہے ،، اشعیا یہ کے الفاظ کی طرح بیں، انھوں نے کہا ہے کہ دد بھر ہائے نداکا کلام ابر تک قائم ہے جہزا جس طرح اشعیا رکا کلام توریت کے احکام کے منسوخ نہ ہونے کا وائدہ نہیں دیتا، اسی میں لیم منسوخ نہ ہونے کے لئے مغید نہیں ہے، اور جو بھی تا دیل جھیا تا کے قول ہی بھی مکن ہے،

غوس یہ چاروں آبتیں سلمانوں کے مقابلہ میں اُن کے نیخ اصطلامی کے ابطال کے لئے بطورات دلال پیش نہیں کی جاسکتیں ،اس سے پادری صاحب نے اس مناظرہ کے

دودان جومیرے ادران کے درمیان ہوا تھا، ان آیات سے استدلال کرنے ہیں بہت بہی بہی آئیں کی بی یہت بہی بہی آئیں کی برگی، کی برگی، کی برگی، کی برگی، جو بہی اس مناتا یہ کی ملبوعہ روئیداد ملاحظہ کی ہوگی، جو دہلی اور آگرہ میں باریا رطبع ہو کی ہے،

برودی ادلا روی ادباری بروی ہے،

المجوال قول اور تی نوصوت نے شیعدا شناعشریہ کا مسلک قرآن بید کے باہے ہیں بیان
کویتے ہوئے فاتی کا قول اس کی کتاب دہستان ہے میزان الحق کے بلب فسل اصفیہ ۲۹
میں فعل کیلہ ، گراس کے افغا ٹاکو کاٹ تراش کر بدل ڈوالا، کیونکراس کی عبارت ہوں تھی کہ دیا
ان میں کے کھوگوگ کہتے ہیں کہ معمان شنے قرآن کو جلا دیا تھا ، گریا دری خرکورتے ہوں نعل کیا ہو
ان میں کے کھوگوگ کہتے ہیں کہ معمان شنے قرآن کو جلا دیا تھا ، گریا دری خرکورتے ہوں نعل کیا ہو
ان میں کے کھوگوگ کہتے ہیں کہ کھوگوگ الزادیا، اور لفظ تی ہو دیا یا ، تاکہ اس قول کی نسبت تمام
شیعوں کی طورت ہوجا ہے۔
شیعوں کی طورت ہوجا ہے۔

اسی طرح یا دری ندکودنے استغساری اپنی کتاب حل الاشکال کے مس ۱۰۳ ہال سامرے نظل کی ہے کہ :.

مشرقی اورمعانی دبیان اورجلفون کے تواعدوا سول اسسادی عمدے مہلے کسی بیودی کیسیس کے بہاں تظرید آئیں تھے ،،

فرقہ کیمتولک والے کہتے ہیں کہ اس تسم کی یا توں میں تحریف اور تغیر کروینا فرقہ برفشنٹ ملے فادی زبان کا دفاق می مواد ہی جو تمراری ما وب پر دالات کرتا ہے ، اتنی

والوں کی طبیعت نانید بن گئی ہے، پہنا بخد وارڈ کیمٹولک اپنی کتاب میں کہتاہے کہ ا۔ معضرقہ پردٹسٹنٹ کی ایک رویدٹ پادشا جمیں آڈ آل کے حضور میں بھوئی کہ جوز بورس بھاری کتاب مسلوق میں داخل ہیں دو اندازاً دوسو مقامات میں

مى بيش ك ادرتفيرد تبدل ك العالل عبران كى العدين ا

مقامی انگلی کیتولک اپنی کتاب مرآة العدق بی جواردوزبان بی ساهدایوی ملیج بونی ب، صفحه ۱۷۱ د ۱۷۱ پر پول کهتاب که :-

المرسم فقط چ دھویں زبورکو دیکھ جو کتاب الصلوات میں موجود ہے اور جی بہ علمار پر واسٹنٹ کی رعنا مندی طعت اور قسم کے ساتھ ظا ہر جو تی ہے ، چواس الورکا مطالعہ کر دج علمار پر واسٹنٹ کی کتاب مقدی میں ہے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کرکا مطالعہ کر دج علمار پر واسٹنٹ کی کتاب مقدی کی نبست کم ہیں اب یہ آرینی آگر کہ کتاب الصلو ہیں تو ان کو جو واسٹ کا کیا ہوں ہیں خلام اللہ کی ہیں قو ان کو جو واسٹ کا کیا ہوں ہیں ظاہر کیا گیا، صاحب می بات تو بہ کہ کہ کتاب الصلو و میں ان کا ہوا ہو ہوگا کیوں ہیں نظام رسی اللہ کی جو استراکی کا می ہوتا کو جو استراکی کا میں تو اور میں ہیں اور واسٹنٹ والوں نے خدا کے کلام میں تو ایون کی اور میں ہیں گا ور واسٹنٹ والوں نے خدا کے کلام میں تو ایون کی اور میں ہیں گا کی نبست سی ، اس میں یا کی بوتی یا بیٹی ی

ظاہرہ کہ فاتی عبارت میں سے صوف لفظ ان میں سے کو لوگ اڑا دینا بہت نخیف اور رہ کہ فاتی عبارت میں سے موف لفظ ان میں سے کو لوگ اڑا دیا ہہت نخیف اور رہ الما ہوں کہ ایک آروں سے اسمی موالی کردیا ہا کہ ایک اس اس کے مقابلہ میں ہمائی ہا ہے۔ کہ مقابلہ میں ہمائی ہا ہے۔ کہ مقابلہ میں ہمائی اور معنیون ہے ، چھٹا قول میزان الحق سے باب نصل مع معنی میں وں کہا کیا ہے کہ ا

ماراعتیددنی کی نسبت یہ بوکہ پنیرادروادیوں سے اگرجی تمام کا موسی بمول میک ادرسبودنسیان واقع بوسکتاب، محرتبلیغ وسخویر کے واترے مین معسول سكن يمي غلط ب، جنائج إب اول كنسل ومين اظرين كومعلوم بوجائكا كاب الملین اول ابس اس بن کا وا تعربیان کیا کیا ہے جو ضرا کا حکم لے کر سے واسے وربعاً ے بس ایا مقا، پھرجب بیمعلوم ہوا کہ پور بعام کی ستر بان گاہ کو واؤر علیا اسلام کی اولادی سے سلطان یسیاه گرادیگا، تو بیودا والی بیدنیا، اس میں بون بیان کیا گیا ہے کہ،۔ ادر بیت ایل میں ایک بڑھانی رہا تھا ، اس سے بیٹوں میں سے ایک نے آگر ووسب كامج اس مروضوان اس روزبيت آبل بي ك أب بتات، ادرجو إلى اس بادشام يكي تعيى ان كومبى اين إب سيان كيا، اود أن كم با نے اُن سے کبادہ کس رامے گیا؟ اُس کے بیٹوں نے دیکھ لیا متاکدہ مروضا جرميدداه سي إعماركس راه سي اب ، سوأس في الني بيون س كما مير لے گدھے پرزین کس دو، پس اعقوں نے اس کے لئے گدھے برزین کس ویا اور دہ اس پرسوارموا اورس مروضوا سے چھے جلاء اوراسے بلوط کے ایک دار

کے نیعے بیٹنے ایل تب اس نے اس سے کہا کیا تو ہی مردخدا سے جو بہودا ہ ہے آیا متنا واس نے کہا ال ، تب اس نے اس سے کہا برے ساتھ گھریل، اور روق كعاءاس في كبابن تيريد ساعة لوث نهين سكتا اورية تيري كحرجا سكما ترسه ساته اس تلد مدرو في كما ون مانى بيون ميونكه خدا وندكا بحدكوين كم جواب كي وبان مروق كمانا، نياني بينا، اوريداس رائ سي بوكروشنا، جس سے توجات ، تب اس نے اس سے کہاک میں بھی تیری طرح نبی ہوں اور خوا وند کے حکمے ایک فرشندنے مجہ سے پہاکا اسے اسینسا خوایث گور تواكريك، تاكدوه روالى كمات اوربانى يتر، ليكن اس في اس س جوسكا سودهاس سے ساتھ توسے کیا، اوراس کے گھریں روٹی کھائی، اور ان بیا، اورجب ده وسترخان يريض تع وخداد ندكا كلام اس بنى يرجو أت وطالا إحما نازل بوا، ادراس نے اس مروضواے جو ببوداہ سے آیا تھا،چلا کر کہا، خواونراد فراتاب،اس الے كرقون فداوند كے كالم سے افران كى ،ا دراس كم كونسي ما ناجر ندا وندتير عندان يتعدد إعقاء بكدتو توث آيا اورق اس مبدس كى إبت خداورن يتح فرما يا تقاكه مدروفي كها النهاني بينا ، رواني بمي كماني ادر بانی بھی ہیا، سوتیری لاٹ ترے باب واواکی قرتک نہیں مہوینے گ، اورب ده رون کا چکا اور یانی لی چکا تواس نے اُس کے سے این اُس بی سے لئے جے وہ دیا الایا مقا گرمے برزین کس دیاء اورجب دہ مردام مواقوراہ میں اسے ایک شریط جس نے اُسے مار ڈوالا ،سواس کی لاش را ہیں بڑی رہی واور گرما

اس سے پاس کھڑار ہا، اورشیری اس لاش کے باس کھڑار ہا، اور لوگ اوھرے محذیرے ، اور دیجھا کہ لاش راہ میں بڑی ہے ، اور شیرااش سے اس کھڑا ہے ، سو انغوں نے اس شریس جہاں وہ پڑھائی رہتا تھا، یہ بتایا، اورجب اس نبی نے جواسے راو سے قوالا یا محا، پرشنا تو کہا، یہ دہی مرد خداہے جس نے خدا والم كلام كى استرانى كى اس لت خدا وندانى اس كوشير كے والدكر ديا ، ا و داس ف فداوند کے اس من کے مطابق جواس نے اس سے کہا مقا اُسے معار اُڈ الا اور ماد والا، معراس نے اپنے بیٹوں سے کہا کرمیرے لئے تکدھ مرزین کس دوسو اسوں نے زین کس دیا، تب وہ کیا ادواس نے اس کی لاش راہ میں تری ہو ادرگدمے ادر تیرکولاش سے پاس کھڑے یا یا کیو کمشیرینے مالاش کو کایا اور المكرم كويها واستا وسواس بى نے اس مروغداكى لاش المحاكراك گدمے پردکھا،ادر لے آیا اوروہ پڑھائی اس پر اتم کرنے اوراسے دفر کھنے كواية شهراي ... آيا يه (سلالمين اول ١١٠ - ١١ ٢٩١)

اس عبارت میں بوڑھے بنجر کے لئے پانچ مقامات پر نبی کا لفظ استعال کیا گیا ہے، نیز
آبت بنرہ ایں ان کی جانب سے بھی بنجر بری کا دعویٰ نقل کیا گیا ہے، اور آبت ، میں اس
کی بھی رسالت کی تصدیق بھی تابت ہو بھی ہے، اب فور کھے اس بوڑھ بنجر کی برکت پر
بوصادی النبوت ہو، کہ فعدا پر بہتان لگایا، اور تبلیخ کے سلسذیں جھوٹ بھی بولا، اورالنڈ کے
مسکین بندے کو سخت فریب ویا، اوراس کو فعدا وند کے قبر و فعنب میں مسستطا کردیا، اس
داقعہ سے تابت جواکہ انبیار علیہ السلام تبلیغ کے دائرہ میں بھی معصوم ہنیں ہیں،
مکن ہوکہ کوئی صاحب بھر نکتہ پیدا کریں کہ انبیار کی فدا پر بہتان طازی اور تبلیغ میں بناغ بیا

قصداً بولی ہے مذکر میں ونسیان کے طور براور پادری ماحب کا کمنا میرونسیان والی صورت کے متعلق ہے،

جاآبا گذارش ہے کہ بادری نرکور کی عبارت کی توجیر کا جہاں تک تعلق ہے اس مین کک نہیں، یہ توجیہ ان کی عباریت کے مناسب ہو، گراس میں مبوونسیان سے زیاوہ آیک شدیم خرابی لازم آنے گی، بھراس کے علاوہ یہ واقعہ کے بھی توخلات ہے، چھا بنے عنقریب آ ب کو معلوم ہوجاتے گا، اس کے بعد بادری صاحب فراتے ہیں کہ د۔

" اگر کسی خون کوان کی مخرر دن میں کسی مقام برکوئی اختلاف یا معقل ستمال نفا آئے تو یہ اس کی عقل اور کا کے ناقص ہونے کی دلیل ہے ہ

ہم کہتے ہیں کہ یہ مصوت غلط، بلکہ دھوکہ بازی اور فریب کاری اور علماری کی تسرکا کے خلاف ہے۔ اور من صرف علمار میرو کے بلکہ فرقہ ہر دفسٹنٹ کے منہور فسر آوم کلارک۔ کی تصریح کے بھی مخالف ہے، اُسی طرح اس فرقہ کے دوسرے محتق توگوں کی تصریحات کے خلاف ہے، جنانچہ بلب اول کی فصل ۳ و م اور باب دوم ، مقطعہ کے شاہد نبر ۱۱ میں عنقر بیب آپ کومعلوم ہوجائے گا،

اگریاوری صاحب کواپنے دعوسے کی صداقت پراصرار ہے قواس کے لئے مزوری ہوکر دوان تام اختلافات اورا غلاط کی معقول توجید قرائیں، جن کوہم نے نعسل سیں نقل کیا ہے، تاکہ جسمی کی نعید منتشف ہوجات، مگر بی صروری ہے کہ تنام اغلاد اختلاف کی توجیب کرنا ہوگی، صرون بعن کی قوجیہ کا نی مذہوگی، اور یہ بھی صروری ہوگا کراس کا جواب میسری عبارت اور تقرم کے نقل کرنے کے بعد ذکر کیا جاسے، تاکہ ناظرین فرنقین کی باتوں کو پیش نظر رکھیں، اور اگر بعن چیزوں کی جن کی تا دیل مکن ہی توجیبہ کی گئی، خواہ مع کمتنی ہی بھید ہوا در

میری عبارت کوچوڈر یا گیا قرمچراُن کا دعویٰ قابل ساعت نہ ہوگا، ساتواں قول میزان آئی سے باب م سے مقدمہ میں صند ہر یوں ہے کہ :۔۔

تدانے میردیوں کواولیارے کتے ہوئے دعدہ کے مطابق سنرسال محدرنے پر

ر الى ديدى الدان كوان ك وطن بجاديا"

بیمی فلطہر، اس لئے کران کے قیام کی ترت بابل یں ۱۹سال ہے ، ناکر سنرسال ، چاسنے باب نصل ایس آپ کومعلوم ہوجائے گا،

آتھوال قول ابت نسل اسفہ ه ١٠ ين فراتے ين كه:-

آورستراسیوع جی سے مراد - ۹ م سال کی مدت ب، طہور بی پر پرد سے ہوئے جس طرح دانیال بنیر نے جردی می کم بن اسرائیل کی باب سے دایسی اور نین کی کہ میں اسرائیل کی باب سے دائیں اور نین کی کا کہ کے درمیان فرکوروا قدت ہوگی ہ

یکی غلط ہی وہانچہ باٹ فعل میں آپ کو معلوم ہوا مبا گاہے ، نیزیہ قول ایک فینت اور واقعیت کے محافظ سے میچ نہیں ہوسکتا ، اگرچہم یہ بات مان لیں کر بیود ہوں نے بابن ب سترسال قیام کیا مخا ، میجران کو آزاد کر دیا گیا تھا، کیونکہ صفحہ ، 1 پرتھر تے گڑی سے کے ہ

اے مٹرن کا مرکزی شہر بنایا ، اس زمانہ میں اس بھر کی جندیب و نیا کی سب سے ترقی یا فئہ ہنڈیب بھی ، مجسہ سلوقیین کے زمانہ (تیسری صدی قبل مسیح ) میں اسے انحطاط ہوا ، ۱۱ آیردوں کا قیدی بنایا جانا و لادت مقیحے ۔ ۱۰ سال بیٹ تر ہواہے ہے۔ اور مال کے اسلام میں کے دیاتی سے اسلام میں کردی تب میں دی سے باتی رہتے ہیں، تورہاتی سے

عبور من مست كا دست اس تدريوكي مذكه - ١٩ سال ،

نوال قول باب نصل مند ١٠٠ ين ارشاد ١٠٠ ي

فدا نے داؤد سند برکو خردی علی کر منطلع تیری نسل سے پیدا ہوگا، ادراس کی

سلطنت بميشهاتى سبكى يو

کی مارت اب کم موجودی واندام ۱۳ تتی

چنانچاس کی تصریح سفر صحرتیل نانی فصل ، آیت الدی پس موجود ہے ، اوران دوفول

ایتوں سے استدلال کرنا غلط ہے ،چانچ باب فصل میں آپ کو تنصیل سے معلوم ہوگا،

دسوال قول إن نصل ١٠ مغد ١٠١ ين يدل كما عيا يه كه ١٠

اس عنص کی پیدائش کامقام کتاب مینا بینیر کے باب و آیت ایس بین بتایا کیا بر کو اے میت کم افراتا و اگر چرقو بیوداو کے ہزاروں میں مشال ہونے کے لیے محدولا ہے تو بسی تھے میں سے ایک شخص تھے کا اور میرے معنودا سرائیل کا حاکم برکا،

دداس کامصرر زباندسابق إلى قديم الايام سے ب ديكاه ، هـ٢) ي

اس عبارت میں مخرلیت کی متی بہیسا کہ عیسا تیوں کے مشہود معتق ہودن کی تعقیق کا

ف آورجب تیرے دن بی سے بوجائیں سے کو آپ بلپ داداکے سائے سوجائے گا تو بی تیرے بعد تیری نسل کو جو تیری مسل کو جو تیری مسل کو جو تیری مسل کا ایک تھو بنائے گا اور جو تیری مسلست کو قائم کردن گا ، دی میرے نام کا ایک تھو بنائے گا اور بس کی سلطنت کا تختہ ہیں ہیں کے قائم کرون گا (سموئیل ٹانی اے ۱۳ و ۱۳)
سل میں مسلست کا تختہ ہیں ہیں کہ اور حق کا کی شہر جو بیت المقدس سے میدومیٹر جوب میں داقع ہے ، کیتے ہیں کداس میں معنوت وا و داور صورت میں ملیم اللہ بیدا ہوئے اور اس میں ایک جو تی معدی عیری ک

چانچر بامقصددانشار ۲۳ س آب ومعلوم بوگا،

نزیرانجیل متی باب آیت اور سے تعلی مخالف ہے،اس لے باوری صاحب کوہردو

إقول مس سے ایک وقبول کرناموگاء

یا قرمیخاکی عبارت میں مخراعیت واقع ہونے کا اقرار کریں جس طرح اُن کے مشہور محتی نے

اعران کرایا ہے ، ایجرانجیل کی عارت کو عرف تسلیم کریں ، محروہ عوام کے سامنے اس کے

ا مسرارے بنام الم علے بن کرونک اقرار کی سکل میں بہلی صورت میں آن بریدا لزام آ کا ہے کہ اضوں نے دیدہ ودانست محوف عبارت سے استدلال کرنے کی جرآت کس طرح کی ؟ اور

ہردونوں صورتوں میں اکن ہرواجب برکہ وہ بتلک کہ کی نے اور کب اور کس متعدرے

ماخت سيخولين كى الساكو كهدونيوى عدس السية إلى يوكي آخرت كاتواب طاجب

طرح وہ خودسلمانوں، مطالبہ کرتے ہی اور کہتے ہیں کریہ توضیح مسلمانوں سے ذیہ قرض ہی،

ادرہم مدائے نعسل سے اس قرص سے پاک ہیں، چاہی کتاب اعماز عیسوی ان رازانہ الشکوک اورمدل الموجائ المیزان اور اس کتاب میں کافی تغصیل کے ساتھ اس حقیقت کو واشکا

کیامیاہ،

عميار بوال قول مركوره معربه اليساك ، -

سین مناص ایک منواری کے ہیٹ سے بیدا ہوگا، جیساکوا شعبا نے نصل ،آبستا

سك أے بيت كم بيوداً وك علاقے إلى ميد اكے حاكون من برگزست جو انسيں ، كو فكر تعين الك سردار تط كا ومين امت اسرائيل كي قد بل كري ورقتى با بمكب ميكا و من بيودا وكو جيواً كيابوا درستى من اس كے جوا ابو

كة ويجوايك كوارى مامله وكل الديثيام وإنواد الدوه اسكانام عانوايل ركع كل ديسماه على >

اس سے استدلال کرناہمی بلاشبہ غلط ہے، جنائج باب فصل ۳ غلطی ، ھے بیان یں آپ کومعلوم ہوگا، اور وہاں سے یہ بہی پتر چلے گا کہ جناب بادری صاحب نے اپنی کتاب مل الاشكال سے صغیرہ ۱۳ پرجورید دعوی کیا ہے کہ معنا علماً سے معنی صرف کندادی کے ہیں "
میں الاشكال سے صغیرہ ۱۳ پرجورید دعوی کیا ہے کہ معنا علماً سے معنی صرف کندادی کے ہیں "
ریمی غلط ہے ،

اربوان قول إدرى صاحب في ربور على كايب عبارت باب ضل و مكاليد

نقل کی ہے ، اوراس عبارت میں ہے جلم بھی ہے کہ:-

و ركت يرب باخدادرمرب بادن ميدتين

یرجله عران نسخدی موجود نہیں ہے ، بلکه اس میں اس کے بچاتے بیرجلہ ہے مدونوں مج

شرك طرت بن بالبته عيسائيو كتراجم من خواه قدمم بون ياجد بدير جلد إ ياجاك ب

اب پادری صاحب سے بچھاجا سکتاہے کآپ کے خیال میں عبرانی نعزاس مقام

برجرت بيانس الرفرن نسي عقا وآب في من اس التي كرآب عن ال كم مطابق

مَيح برمادق آجات اسيس توبيت كيوس كى ادر الرمون تنا وآب براس كى توبيت كا

ا قراد دانھاد کرنا داجب ہو، مچواُن سے سوال کیا جلتے کہ کس نے کب بخریف کی ج کس خِص سے کی ج کیا اس کو کچھ دنیوی عمدے سے ؟ یا اخر دی ٹواب حاصل ہوا ؟

تیرصوال چودصوال ابت نصل اسفه ۱۹ پر بادری صاحب نے بخسد آن اور نیدرصوال قول بیت بی تو تیر کے جن کے دقرع سے اس امریا سستدلال

لله القبادالى كودونون فول مي يدلفظ اسى طرح ، ي محربال فصل العلى و ديجين سدملوم بوآكريد لفظ مسلم على المدينة الم معلم المريم بوهراني الفظ محدا وراس كا ترجمه كنوارى سي كمياكمياتر، اورمصنف كواس براعزام في والعول في المراس كا برائع وقع فرائع المراس كا برت بيا بوان مول شادى شد ، تفصيل كيسا تعربان موقع فرائع المولى المدينة والمناس كا برت كيا برك المراس كله من المراس كله من المراس كله المراس كله من المراس كله المراس كله

المه زيور ۱۹:۱۹:

کیا جا اسکتا ہو کہ کتب مقدسہ نعدائی کتا ہیں ہیں اُس پیشینگوئی کو بھی شارکیا ہے ہو کتاب وانیال کی فعمل ۱۹ دا میں دیج فعمل ۱۹ دا میں دیج انساز کیا ہے ، دا باب ۱۰ میں دیج ہمارکیا ہے ، حالا کہ یہ میزل پیشینگوئیاں جی نہیں ہیں جیساکہ ہم انشار اللہ باب فصل ۳ میں غلطی ۲۶ دا۳ و ۹۹ میں بیان کریں گے ،

سولهوال قول إبنسل اصفيه ١٠٠ ين يون بهمياب كه ١٠

ان می سے برایک وں کمتا ہے کہ متعبد و ضوح آیتیں قرآن میں موجود میں ، اور جوتندی میں اور کام میں الاسے کا وہ بھے سکتا ہے کہ میاصول بنا یت ناقص اور عیب والا ہے ہ

جواباعض ہے کہ اگریہ بات کوئی عیب کی ہے تو توریت وا بھیل بررج اول انتصافہ عیب والی ہوں گئی ہورج اول انتصافہ عیب والی ہوں گئی ہوں ہے کہ تو تول عیب والی ہوں گئی ہوں کہ ان و دنوں میں ہی منسوخ آتیں پائی جاتی ہیں ، جیسا کہ آپ کو تول نمبر ہم میں معلوم ہی ہوج کا کہ ہے ، اور تعصیل سے انشار اللہ بات میں معلوم ہرجائے گا ہیں ان محقق صاحب پر انہتائی جرست ہوتی ہو کہ وہ قرآن کی مخالفت میں وہ الزام عائد کرتے ہیں ہواس سے زیادہ بدترین طور پر توریت وانجیل پر عائد ہوتا ہے ،

سترصوال قول ادری صاحب نے باب نصل م سفی ۱۳۸ میں اُس مجزه کا انکار فرایا ہے جوکلام اَبِی کی آیت وَ مَا دَمَیْتَ اِوْ دَمَیْتَ وَ لَاکِنَّ اللّٰهُ دَمِیْ مِنْ مِی ہِوا کِرِ ادرایے زعمین اُس رحیب لگانے کے بعد یوں کہلے کہ ،۔

 آور الرحم يتسليم بحبى كريس كدوه حديث جن كومنسرين نے وكركيا ہے ميے ہے ، اور محسسد صلى الله عليد وسلم نے واقعی مٹی كی ایک منسی جو كروشن سے نشكر كی جانب چينيكی بھی بہت اس سے معجز ہ بونا ثابت نہيں ہوسكتا ہ

الذارش بير تركر حس و تت ثيلات خوداد بوت حضور الد عليه ولم الم فراياكه المنقول بوك دستريق جل و قت ثيلات خوداد بوت حضور الد عليه ولم في الماللة يمن المنقول بوك دستريق بين بوابن برائ اور فغر مح في كرات بين البيد في به الماللة بين الماللة بين الماللة بين الماللة بين المناسخ المن المناب بيرائي من المناسخ المن بيرائي و و و و كلا بي بيرائي المن الدرائي بي باكدا كم منى والمن كرائن بي بينكد يبيت المناسخ بيرائي المن ادرائي منابل بوت المن المدون المنابل بوت المن المناسخ المنا

بیعنادی بین اسی طرح منقول ہے، اس بی یہ الفاظ کہ آپ کے پاس جرشی آت ادرآ پ سے کہا کہ ایک شی مٹی کی لے لیج ، دافع طور پر دلالت کر ہے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہوا ہے، اور یہ الفاظ "کوئی مشرک ہاتی خدر ہاجو اپنی آ محصوں کی و شکری شامک رہا ہو " یہ بھی وضاحت سے اس امر بر دلالت کر ہے ہیں کہ یہ بات خلاف عادت ہوئی .... پھر حدیث کو تسلیم کرنے کے بحداس کے معجز و ہونے کا ایکار صرف و ہی اس مرسکتا ہے جس کی غرض ہی عاد اور مخالفت ہو، اور حق بات کا انکار کرنا اس کی طبعی عاد

بى يى كى تى بود

المعارموال قول تيرياب كنسل دصفره ٢٠١ ين يون كما تياب كه.

یہ بات بھے کی ہے کہ موسلی الشطید وسلم پرایمان لانے والوں کی کل تعدا وتین ال کی مدت میں مروت وس یا بارہ اشخاص ہیں، اور تیرصوی سال میں جو ہجرت کا بہلاسا ہو کہ کے باسٹ ندول میں سے ایمان لانے والے صرف ایک سوافرا وا دواہل مدینی سے مرف متر افراد و دواہل مدینی سے مرف متر افراد و تھے م

یمی فلط بوراس کی تردید کے لئے ہم خود بادری صاحب کا قول نعز مطبوع مشامے سے نقل کرتے ہیں ،۔ اُ

ہمرت سے قبل میں کے عمرانوں ہیں شایدی کوئی ایسا کھر نکے کا جس بن کوئی سلان مدہودادد چننعس یہ کہتا ہے کہ اسسلام فقط کوار کے زور سے بعیلاہے اس کایہ قول مرکز بہتان ہے ، اس سے کہ بہت سے شہرادر مالک ایسے ہیں جہاں کوار کا ذکر بھی ہیں تھا، ادر دیاں اسسلام خوب بھیلا ،

نیز ابوذر اوران کے بھائی آئیں آادران دونوں کی والدہ ابتدائی دَورکے ایمان لائیوالوں میں سے ہیں، مچرجب یہ داہیں ہوئے تو نِغفار کا آدھا قبیلہ ابو ذریع کی دعوت سے مستاثر ہوکر ایمان ہے آیا،

نیزسٹ نبوی میں کم سے مبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں ۸۳۰ مرداور ۱۸ عورہ تعین ، ان کے علاوہ کا فی تعداد مسلما فول کی مکہ میں موجود تھی ، نیز سجوان کے عیسائیوں میں سے

له بغوان ، مجازا در مین کے درمیان ایک شہر ہم ، جا الیت میں بیال میسائی بہت بڑی تعداد میں آ) دیتے ، مشروع میں آسخندے ملی انڈ علیہ و کم نے اُن ہے مسلح فرائی متی ، بعد میں ان میں سے اکثر مسلمان ہو تھے ہے ۔ ا

بس افراد اسلام قبول كريج تعے، اس طرح صفاوا ودي سند بري سے قبل مشرف إسلام بو ي تو طفیل بن عروالدوسی می جوایی قوم سے سربراہ اور شراعیت ترین فروشے ، اسلام کے علقہ بگوش ہو جیے تھے ، اپنی قوم کی طرف والیں ہونے سے بعدان کی دعوت براُن سے والدین بھی سلان بو عمة سق ، بجرت سے بہلے مریزمنورویں قبیله عبدالاشبل بدراکا بدراصرف ایک دنیں حصرت مصعب بن عمير کے وعظ کی برکت سے مشرف باسلام بوگریا تھا ، یو اے قبیلہ میں صرف ایک شخص عمرو بن ثابت ایسے متعے جغوں نے اسسلام لانے میں ٹاخیر کی ا دریخ دہ آم كيموقع برمسلان ہوت، اس تبيله كاسلام تبول كريك كے بعد تو صفرت مصعب في في اپنی دعیت مینکے باشندوں میں بڑی مرحرمی کے ساتھ جاری کی، بہال تک کوا نصار کے گهرول میں کوئی ایسا گھرنہ تھاجس میں متعد دمرد وعورت مسلمان منہوں ،البتہ مدینہ کی بالائی ا جانب كي آباديان الم سخد كي طرف آباد تعيين النحول في اس وقت اسلام قبول كرفي من اخير کی محضوصلی المندعلیہ وسلم کے مدینہ بجرت فرائم رمین کے راستہ ہی میں بریدہ اللی مدانی فوم کے منزانغاص بسادر فبي ان بومخ . نيز حبش كے بادشاہ سماشی بحرت س قبل اسدام قبول كريك تعے، شامی وگوں میں سے ابوہندہ ، تیم من نیم ادر جار دوسرے افراد بجرت سے تبل ہی الدم قبول كريي عقره العطرح اورلوك بهيء انیسوال قول ابت نصل ۵ صغه ۲۵۹ یس پادری مذکورنے بہلے توبیہ کہاکہ

اُ بوبکر دین الندین، نے نشکر پر ۱۱۰ میر شند دکر کے برایک کوا مکامات کی کیک

ایک متاب دی تاک کا فروں کے سامنے پڑمی جات و

اس کے بعد کتاب مذکور کے احکام میں میسم مجی نقل کیا ہے کہ ،۔

الميران سيكركو بيد موالف والول يروره برابررهم ذكرنا جائية . بكدان كواكن

جلادیاجاتے اور برصورت سے تسل کیا جاتے ،،

يهجى غلط ب، كتاب روصنة الصفار بن ابوكررض العدمنك وصيت يون بيان كالتي بوك.

الاستكرائي المواركو حكم ديا كرخوانت مت كرنا ، اوربرعبدى كے باس شجانا، بچون

بررهول اورعور تون كوتسل مت كرنا ، عبل داودرخون كون كاشنا، ادراك راببول

جو گرج ن اورعبادت خانون مین الندى عبادت مین منفول دين بين تعرمن مذكرنا م

پادری صاحب کے لئے لازم ہے کہ مسلانوں کی کہی معتبر دمی تند تا یکے کے والد سے ا ثابت کریں کہ ابو کررمنی الشرعند نے امیردں کو بیاتھ دیا تھا کہ وہ کا فروں کو اگریں جلائیں ،

بيوال قول إب، نعس ٥ صغه ٢٨٠ يس كتاب كه ١٠

جُب حصرت عررمنی الدعنه ملیفه دیخت توآب نے و بول کا ایک انتکرایان کی طرف میجا، اورید حکم دیا که اگرایران نوگ دین محدی کو بخش قبول کرلیں تو بهتر ب ورن محداً ن کوجر آبر ورو قوت قرآن کامعتقد اور محرصلی الشرعلیه و الم کا کا بع بنایا جا

یدالزام بهی قطعی غلط اور در وغ بیانی به محفرت عمرضی الند عند نے تمہمی اس قیم کا حکم جاری نہیں کیا، کیا بادری صاحب کویہ بات معلوم نہیں کہ غزورہ بیت آلمقدس مے وقع

پرصفرت عرصی الشرعند الشکرے ہمراہ بزات خود موجود سے ، گربیت المقدس کے فتح ہونے پرکسی عیسائی باشندہ پرآپ نے بی جرنہیں کیا کہ وہ فریہب اسلام قبول کرے، بلکدان کونہا

باعزت شرطیں بیٹ کیں ،اُن کے کِسی گرجا کونہیں توڑا، بلکدائن کے ساتھ وہ شریفار براؤکیا

ہوجس کی نظیر نہیں ملی، بیال تک کے مغشر طامس نیوٹن نے اس موقع پر حفزت عست مرکز خراج سخییں بیٹ کیاہے، چنا بچہ اب، نصل ۳ یں اس کے الفاظ آیہ کے سامنے آینولے ہیں ا

سوال قول ابت نصل مرسفه ۲۱۰ یس فراتے ہیں ا

مُرصَلَ الله مليد اسلم نے نبوت سے مبل مشام کا پہلاسفرا بنے مجا ابوطالب کے ہراہ کیا اس کے بعد نور تنہا ستعدد سفرات نے شام کے کئے و

ير مجى غنط ہى اس لئے كر صنورصلى الله عليه وسلم في ببلاسفر نوعرى بي جبكر آب أسال

کے تعے اپنے چیا کے ہراہ کیا تھا، مجرد دبارہ آپ حضرت فدیجہ رمنی الشعبنا کے غلام میسرہ

ك سائحة ٢٥ سال كي عريس تشريف في سئة ، نبوت سے قبل ان وفروں كے علاوہ اوركونى

عاد المام کا مغرکر ناآب سے ابت نہیں ہے، پادری صاحب نے ایک مرتبہ تہا سفر کرنے کوستور ا سفروں سے تبدیل کردیا ،

اكيسوال قول إبد ، فصل مر مفرسه من على الم

ادری آبت بین بولس بغیر کا معرز میں کا می منے بیدویوں سے وصد کیا مقااور بوالی سے اس بیان اور بوالی ایک بوالی ای

یجی غلط ہی، اس لئے کہ موعود ہ تھجزہ مطلقاً مرنے کے بعد کھڑے ہونے کے ساتھ نہ تھا ، بلکہ
اس طرح موعود تھا کہ مسیح تین شب دروز قلب ارض میں رہ کر بھر کھڑے ہوں گے، یہ
معجزہ بیبو دیوں نے ہرگز نہیں دیجھا، جیسا کے عقریب آپ کو باب فصل ۱۳ میں غلطی نمبر ۲۰
کے ضمن میں معلوم ہوجاتے گا،

تيكسوال قول إبد، نسل م صغه ۲۵۳ س اس طرح بے كه ١٠

مله منهور نیز بی، آپ کے تعارف کی ماجت نہیں، اِنہ کے عربی ترجیس آپ کا نام ہونان ، اردو ترجیس آونا آ ادرا گریزی ترجیس Jonah ذکور ہی بجد نامة قدیم کے مجوعیس آپ کی ایک کتاب اس نام سے موجود ہوا ا مل جیسے ہوتا ہیں وات دن مجلی کے پیٹ میں رہا دیسے ہی این آدم کین وات دن ذمین کے انداز وہی اُرسی اس میں اسلامی م ملک و بیکھے کتاب بنرا صفح ۲۰۰ مبلاول

یریات مخنی نہیں ہے کر مینے کے معجزات کواکن حواریوں نے کہا ہے جو بروقت می سے ساتھ رہتے تھے اور جنوں نے اُن معزات کواین آ بھوں سے دیکھا " يهم غلط اور خودابني كه اس بيان سے خلاف ب جومل الاشكال ميں نقل كما كميا ہے، جيساً آب كو مل الاشكال مع قول منرس وهيس معلوم بوجائكا. چوبلسوال قول ابت نصل ۵ صفه ۲۸۳ س بادری ندر نے دعوی کیا ہے کہ: جَوْشُخص ندبهب اسسلام بيرجا ، عقامسلان اس كوت رآنى حكم كالعيل مي قتل كرديت تح، يدام تعلى واضح ب كرسيان ادر حقيفت التلوار كرزور ب نابت نبيس كياماسكتاءاوريه بات كال ب كدانسان ببرداكراه ايد مرتبه كويري جات كمفداكودل سے ان في مادراس سے جست كرنے لكے ،اورائ ما تقول کو ٹرے کا موں سے روک ہے، بلکداس کے برعکس جرداکرا و خدا برایمان لانے ادراس کی فرا نردادی کرنے سے انع بنتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ یا عراض اس سے زیادہ برترین طور پر تورسیت پرواقع ہوتا ہے المعتارية المروج إبا ٢٠ آيت ٢٠ يس ع كه ١٠

بھر ہوں کے لئے قراب کرے دہ داجب القتل ہے "

نركتاب الخروج إب ٣٢ يس ٢ كر ١-

" موسی علیات للم نے خدا کے علم سے بی لادی کو حکم دیا کر گوسالہ پرستوں کو تسنیل کریں ،چنا بی استوں کو تسنیل کے ا

له ادر بوکوئی واختراندکو مجود کرکمی ادر معبود کے آگئے قربانی چڑھائے وہ باکل نابود کردیا آگا رفز سے ۱۷۔ بھ کے اظراد کی کے تینون کون مِن مُلا اُنہ وعشر سے ۱۳۳ ہزار اکا نفظ ہو اگر کتاب فردی میں تین ہزاد خاکد ہو آا در می لادی نے موسلی کے کہنے کے موافق عمل کیا ، چنا جا آس دن وگوں میں سے تعرب تین ہزاد مرد کھیت آے اخراج ۲۲۔ ۲۰ اُنگیا نز کناب الخروج باب ۲۵ ایت میں سبنت کے تھم کے ذیل میں بون کما کمیا بوک جوكونى اسيس كوكام كرے وہ ارڈالامات،

ادرایک مرتبرایک بن اسرائیلی سنجرے دن اکرایاں اسکی کراہوا بکرا اگیا، آد وسیٰ علیہ است لام نے خدائی فرمان کے مطابق حکم دیا کہ اس کوسٹنگ مارکیا جاتے ، حیٰ پنج بن اسرائیل نے اس کو سیر مارکر ہلاک کردیا،جس کی تصریح کتاب گنتی سے باشا ين موجود ك-

نیز کراب ستنار باب یں ذکورے کہ اگر کوئی نبی غیرا ملڈی دعو سے اس كومّل كياجات خواه وه كتن بي برك معجزے ركمتا بود، اس طرح أكر كوئ اتنى غیراللد کی مبادنت کی دعوت مے تواس کوسنگسار کیا جائے ،خواہ یہ دعوت مینے والارسشة واربويادوست، ايفضن برقطى رحم مذكيا جاسي ، اس طرح الركسي بسق کے اواک مرتد موجاتیں توتام باسٹندوں کو متل کرنا واجب ہے، ان کے ساتھ اُن سے جانور مبی ممثل کرنے جائیں ، اورنسی کو اور تمام اموال واساب کوآگ نگادی جاتے ، اوراس کو ملبہ کا ڈھیسر کرد یاحبات، جو قیامت ک آباد ند بوسیخی،

about three thousand men

ديقييم موه ١٩ ) أنكرنزي ترجيمي سي (

سے انفاذا میں بعنی من مزار ، ئے سبت سنچیکے دن کو کہتے ہیں ، میرویوں کا مقید جوکرانڈ نے چاوزیں کا ننات پیدا کریے اس ون آزام کیا تھا آگا انسانوں کے لیے بی کوئی کامرکاج جائز نہیں دخروج ۲۰ – ۸ ) ت

الم تارى باوت في ال الشركاء كم إربياكر سنكساديا اوروه مركبا (كلتي ١٥ ـــ ٢١ ) س مفهوم آیت ۸ و ۹ ،

الله مغوم آيت اوه ، ك مغوم آيات ۱۶ تا ۱۸ ،

عه مفهوم آيت ٢ ،

اس کے علاوہ سفراستنتا ہی کے باب ، ایس ہے کہ اگر کسی پرغیراللہ کی عیادت کا الزام ثابت برجائے تو اس کوسسٹکسار کیا جائے گا، خواہ وہ مرد جو یا عور سے،

449

اس تسم کے سخت احکام قرآن میں موجود نہیں ہیں، ہم کر بادری صاحب کے التعب پرجیرت ہوتی ہے کہ آن کے نزدیک اِن محنت احکام کے باد جود توریت میں کوئی عیب نظستر نہیں آتا، اور قرآن جیب دارد کھائی دیتا ہے،

کتاب سلاطین اوّل باب ۱۸ یں ہے کہ ایلیاء نے وادی قیشون میں لیلے چارسو بچاس آومیوں کو ذیح کر دیا جیغوں نے بجسل کی طرحت سے بیچے بڑک ان میں ایک انتہاء

بندا یادوی صاحب کے دعوے کے برجب موسی علیہ اسلام اور ایلیا علیا اسلام بکہ خود الشر تعال کی کوایسی واضح بات کا قطعی کوئی علم نہ تھا، اور نحوذ بالشریہ سب

من الطياطيال الم أب كا قرأ في الم البال طيل المام من . أولات من الميا . ك نام من يا وكم أنها إر الميام ا تقريبًا من شرق ، وفات من فشرق م .

نه طامنظم جواستمثناء إب روكي آيات ١٤٧ ،

اعمق ادرغی ستے، کرجوبات اس بادری کے نز دیک بنمایت واضح ادر کھل ہوئی ہے ان کے لئے وہ مختی رہی ، معلوم یہ ہوتا ہے کدان حضرات کا عقیدہ کچھ اس تسم کا ہے، کیونکہ عیسائیوں کا مقدس پونس قور نیٹوس والوں سے نام پہلے خط میں .... باب آیت ۲۵ بر بول کہتا ہو؛ مقدس پونس ور نول کے کام سیلے خط میں .... باب آیت ۲۵ بر بول کہتا ہو؛ مقدالی ہوقو نی آدمیوں کی محمت سے زیادہ محمت دالی ہ، ادر نعدالی کمزوری

آدمیوں کے دورے نیا دہ زور آدر ہے !

مے ہرمناسب موقع پرذکرکری سے،

پاوری صاحب نے میزان الی کے قدیم نسخہ میں صفحہ ۲۵۲ پر دہوا کہ اسوخ ہو چکا کا کہا ہے کہ ا۔

"بعض مفترين مثلاً قاضى بيعناوى في كما ب كرايت مريف إ فَهُوَيَتِ السَّاعَةُ وَالْمُنَيِّ السَّاعَةُ وَالْمُنَيِّ السَّاعَةُ وَالْمُنَيِّ الْمُنَاقِ السَّاعَةُ وَالْمُنَيِّ الْمُنَاقِ السَّاعِ السَّعِ السَّاعِ السَّعِ السَّاعِ السَ

بيربات غلط ب،اس لي كر درحيتونت قاصى بيهناوى ادرصاحب كشات فيعن

له قرر میشوس جنوبی بونان کے ایک شرکا نام وجے اِئبل کے اور و ترجہ بی کر تقس کے نام سے یاد کیاگیا ہوادر انگریزی میں ( Corinth ) کمانیا نام ، بی بڑاد دائند شہرتھا، اب تک اس کے بعض آثار یا سے جائے ہیں عود نام حدید یک موجد وہ مجموعہ میں بوتس کے دوخواس شہرکے محرجا دّل کے نام ہیں ۱۲

سل مین یر کرفتل مزندنا جائز بونا چاہتے ۱۲ سله آیت شریف کے معن بین تیامت قریب آگی اور جائد فت ہوگیا ؛ اور آگر انشیٰ کو سینشق کے معنی میں ایاجائے تومعن بون کے " نیامت قریب آگئی اور جائد فت ہونے والا ہے " ۱۲ وگوں کے الس تول کو نقل کرکے اس کی تر دید کی ہے ، اس وجہ سے فاصلی محرتم آ آب حسن نے استفسار میں پا دری صاحب پراعتر اس کیا ہے اور کہاہے کہ یا آوخو و با دری صاحب غلط بچھاہے ، یا عوام کو فرمیب دینا چا ہاہے، چنا بخے پا دری صاحب نے اپن عبارت کوجد ت نعظیں بدل ڈوالا،

## تفل الاشكال كاقوال

اب آپ سل الاشكال كى بعض عبارتين طاحظه فرمايت، اس كتاب كه دوقول لوآبِ ميزان الحق كه پانچوش اورگيار جوين قول كي من طاحظه فرما يجيد، لب سات اقوال جن كوتم بطور منوند بيان كرنے كا ادا ده كيا ہے باتى بين ،

تيسرا قول چاپزيمراول جوسفه ١٠٥٠ يرى مركور بي به ١٠٠

سیم بین کیتے کر خداتین اشخاص میں الکی شخص ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ تینوں اقنیم کہتے ہیں کہ تینوں اقنیم کے اس کا در مین افنوم اور مین اشخاص میں اثنا آئ فرق ہے جس قدر آسان اور ذمین کے در میان یو

ین انس مفالطہ و کیوں کہ وجد بنیر تنخص کے نہیں پایا جاسکا، پھرجب یہ دخون کے نہیں پایا جاسکا، پھرجب یہ دخون کی جا کیا جا تا ہے کہ اقنوم موجود ادر متازیں ادر است یا زمین حقیقی ہے ،جس کی تصریح نود نہون ا اپن کمایوں یں کی ہے ، اس سلتے تین اقنوم کے وجود کا دعوی بیننہ میں اشخاص کا دعویٰ کرنا کر

له ملاحظه قرالية كتاب بذا من ۲۵۱ و۲۹۰

ملة اقترم عران زبان كالغظرى وبعدى وبى بى بى ستمل بواب، اس كمعن اسل اور عنور ك بس، عيما يون كامشبور عتيده يه ب كه خداتين اقتوم بي، الشر، حفرت عين عليدا سلام اور وح الغذى اقوم كى بع " اقائم " بي بي بي بي اس سنل كى تفصيلات آپ كے سائے آئيں گا ، اس کے علاوہ کی ہا الصلوات رجوا تھریزی میں گرجوں میں مرقبے ہے، اورجس کی طرف اس اس کے علاوہ کی ہا کے طرف اس کے طرف کی اس کے مرف کے بعد آخر عمر میں رجوع کیا ہی، اورجو لندن میں اردوز بان میں رجوز والیس سے ملے میں اس کے مصل وصل میں ہوئی ہے، اس کے مصل وصل میں ہوئی ہے،

آیے مقدس اور مبارک ؛ اور عالی سٹان ، تینوں جو ایک ہو، بینی بین شخص اوراک فعد اہم پر بینی بین شخص اوراک فعد اہم پر بینیاں گہنگار دل پر رحم کرم اس تین اشخاص کی تصریح موجود ہے ، چو کھا قول صفحہ ۱۳۱ میں اوں ہے :

"بے شک بعض عذا کا خیال صرف انجیل متی کے متعلق یہ ہے کہ شاہد وہ عراقی یا عواقی تا عواقی تا عواقی تا عواقی تا عواقی تا تا ہے کہ متعلق میں ہے کہ متی ہے کہ متی ہے کہ متی ہے کہ متی ہوا این دبان میں لکھنا ہے "

اس میں بیکنا کہ بعض علمار کا خیال ہے ، اور بیک بنا کہ غالب بی ہے ، دو توں اتیں قطعا غلط بیں میں بیا ہے ، دو توں اتھی معلمان اللہ میں معتقریب آپ کے معلوم ہو ماسے گا، اس کی عبارت

بن من الفاظ فرورقا بل غوري، ادّل لفظ بعن علما كا عالى ب ودمر ب شايد كا لفظ الميري الفاظ فرورقا بل غوري الدّل لفظ المير ولالت كررب بن كراس وعد برائك بمرح في معن مندمتصل نهيس ب المكري كيد بن والمعن قياس و تخييذ ب الميري الميري

میہ ات واقعی اور جیسے ہے کہ دوسری ادر عمیسری انجیل رایعی مرقس اور اوقا ہوارالو کنیس ہیں ہ

يوسفه ۱ ۱ اير فراتين :-

تہم قدیم میسان کی بوں میں متعدد مواقع پر بیان کیا گیا ہے ، ادراسنادی کی آبولی بہت سے دلائل سے است ہو چکا ہے کہ موجودہ ابنیل لین عبد جدید کے جموعسہ کو حواروں نے لکھا ہے اور وہ بعین دہی ہے جوادل میں تھی ، ادراس کے سواکسی ذائذ میں کوئی دو مری الجیل نہیں تھی ہے

خاد خلر سیج کروہ مینوں اقوال جن کوہم گذمن شد قول میں نقل کر پھی ہیں ، اور بی قول کس طرح آبس میں ایک ورسے کی تردید کر رہے ہیں ، کیونکدا قوال سابقہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس امری کوئی سند متصل موجود نہیں ، کہ فلان شخص نے تکھا ہے ، اور وہ فلال زبان میں تھی ، اور فلان شخص نے اس کا ترجم کیا ہے ،

اورتمیراقول یہ بتارہا ہے کہ عہد عبر یہ کے عجوعہ کو تواریوں نے لکھاہے ، اور یہ جین ا کتب اسنا دیں بے شار دلائل سے ثابت اور تمام قدیمے عیسائی کتابوں میں ندکورہے ، اس کے علا دہ خورا مخول نے روسرے قول میں یہ اقرار کیا تھا کہ دوسری اور تمیسری تجیس کے علاق وعول فراتے ۔ ایجیل کو حواریوں نے نہیں لکھا ، اور تمیسرے قول میں بھراس کے خلاف وعوی فراتے

یں کرعبد جدید کے مجرعہ کو حواروں نے لکھاہے، نيز النفول نے گذستند قول میں بدا فشرار کریا تھا کہ بعض علمار کا انجیل متی کی نسبت ین خال ہے کم شاید دہ عبراتی باعرا مائی زبان میں تھی، ادر بھرآخری قول میں اس سے برعک ب دعوی کرتے ہیں کہ بی جو علق بیا ہے جوابتداریں مقاءاس طرح عنقریب بالفسل مين ناظهرين كومعلوم موجات كاكر ساله ليقوب اور رساله مير وااور رساله عبرانيه اور لياس كادوسرارساله، نيز ليحناكا دوسراد تيسرارسالاان كانست واريول كى بانب بلاجت وسند عقی، ادر سات علی شکوک رہی، اس طرح پوجنا کے مشاہرات سے اور کا اور کا اس کا کوک النسبة سے ديبال تک كر نائس كے جلے اور واليا كے اجلاس نے بمى ان كى مشكوكيت باتی رکھی، ا دراس کوم دور قرار دیا، ا درسمی بی جگرجے تو ابتدارے آج تک پیطرس کے دوسر

مله يوطنا رمارمفترح بي ( Joha ) جيب بن زبدي مصرت عيني عليا اسلام كه باره حواديون مي متاز چینت رکھتے ہیں ، اناجیل اربدیں جو متی انجیل آب ہی سے معوب ، اورعد المتعدید کے مجووم مین ط اورایک کتاب مکاشفہ بھی آپ کی طرف نسوب کی گئی ہو آئے عربور پو دیوں کے ظلم وسم برداشت کے ، اور سلی صدى عيسرى بى من آب كاانتقال بوا، يا دربوكر عيسال صنرات حزيت عين علية السلام كوم وحاسكة بن، مراس عسائة المعدك تيدب يهال وهمراد ببيل ١١

سله نائس ودوا كولك شركانام تفاءجهال هياري شاه قسطنطين في عيسا في علم ركالك عظيم إدان اجماع بلا إنفاء كاكمث كوك كتابول كي إي يس كون ميح بات محقق بوجات ،اس اجلاس في كماب بيود کے سواسب کو برستورمشکوک قرار دیا تھا ۱۲

س وديشيا كى جلس بي كلا تدويس اس مقصرك لي منعقد مولى عنى ، اوراس بين كتاب بيروست ك علاده سائ كتابي بعى داجب سيم قراردي محى تفين ١٢

تکله سربانی درمهل ایک زبان شی م بچوزبان پولنے واسے عیسائی چ کمدد تعریبًا پایخس صربی عیسوی، میل لمساکیر کے کم جا سے صورت عیسئی علیدا مسدادم کے باسے میں دکھائے میں مباحث میں ، اختلات کرکے الگ ہو گئے تنے ، اک

انے آن کے قائم مقام سے ہوئے گرجول کوس ای گریج کہا جا بات ، اس فرقہ کا نام موفر نہیں و Mono

و مع ١٠١٠ قد محافاه كاندا تقريباج ده الكوبي اوريد فرقد دومرت عيسائيون كابنسيت مي قد رقوحيد كي طوف

رسالہ اور میروآ کے رسالہ اور یوحآ کے دونوں رسالوں اور کتاب مشاہدات کور وکرتے آئی ہیں، اور عرب کے تنام گرج ں نے بھی ان کورَد کھاہے ، اور خود باوری مذکور نے مباحثہ تحوفت م ملیوع مصملہ کے صفہ ۲۸ و ۳۹ میں خدکورہ محیفوں کے حق میں یہ استرار کیا ہے کہ یہ تنام صحیفے ہیلے زمانہ میں ایخیل میں شامل نہ تھے، اور سریابی ترجہ میں پیطرس کا درسالہ نیر اور آئیں میروآ کا رسالہ ، یوحآ کے دونوں رسالے اور کتاب مشاہدات یوحا موجود نہیں ہیں، اور آئیں یوحآ کے بال کی آیت منر ۲ اداد ، یوحل کے پہلے نسلہ باب ۵ آیت ، موجود نہیں ہیں، اس لے ہمانے دوست محسنون ستفسار نے یہ اقوال نقل کرنے کے بعد کہاہے کہ ،۔۔

جماس کے سواکیا کہ سکتے ہیں کہ یہ بادری دیوان معلوم ہوتا ہے یہ چھٹا قول صفحہ ۱۳۱ میں کہا گیا ہے کہ د۔

"سلسوس دوسری مدی کے بت پرست علامی سے تھا ،جس نے عیدائی خرب کی تردید میں ایک کناب محق تھی، اس کے بعض اقوال آج کک موج دیں، گراس نے کی تردید میں ایک کناب کھا کہ انجیل توادیوں کی جیس ہے و

من ہم کہتے ہیں کہ یہ بات دولحاظ سے غلط اور کمزورہے، اوّل تواس سے کہ دوخوداعر ا کرہے ہیں کہ اس کی کتاب آج موجود نہیں ہے، سردے اس کے بعض اوّال موجود ہیں بھیسر انھوں نے یہ کیے مان لیا کہ اس نے کہی جگہ ایسا نہیں لکھا ؟ ہمارے خیال میں یہ بات قریب قریب نفین ، کو کہ :

پرونسٹنے جی طرح اس زمانہ میں اپنے مخالف سے اقوال نقل کرتے ہیں، اسی طرح

له دری فنٹ کے ساتھ مصنعت کا جو مناظرہ ہوا تھا ، اس کا حال خود فتر رنے بعد میں شائع کیا ، گراس میں بہت کے خوب کردی تھی مصنعت اے اپنی کتاب مباحثہ موفد کے نام سے اِدکرتے ہیں ۱۲

تميرى مدى ادراس كے بعد كے مي لينے مخالفين كے اقرال كونقل كرتے تے ، آر كين نے ابن تصانیعت می سلسوس سے ہمی اقوال کونقل کیاہے، اس سے زمانہ میں عیسائی فرقہ میں جوث اورفريب كااركاب ندبى فاقل سے سخب بھا جا اسلا، جا بخراب كومنزب إب ہدا بت منبر " قول منبر إيس معلوم ہوگا، اور بيآر يجن صاحب ان لوگوں ميسے بي عبول في عبوتی کتابی محرکران کو واربیا اور ابعیوں کی طرف یاسی مشور لیوری کی جانب مسوب كرناجائز قراد دیا مقا جس كی تصریح مایع كلیسا اد دوملوع بشمیدم مصنفه دلیم میوز کے باب صم ين وجردب،الين كل من اس معنى ك نقل يركيا احماد كياجاسكتاب، بن في خود دہ جو نے اقرال اپن آ محوں سے دیکھے ہیں جومیری جانب اس میاحذیں نسوب کے محے مح جن کو پا دری صاحب نے تحرابیت کرمے شائع کیا ہے، اسی منے سیدعبرالتد کو جوا مگریزی مکوت سے متعلق بھی نے ، اور محفل مناظرہ میں شریک تھے ، اور انھوں نے بیرے مناظرہ کو پہلے اود من بعرفارس من منبط بهي كيامقاه اوردوفول كواكراً إدميطبيع بعي كرايا عنا، النفيل مزويت محسيس مونى كه أيك مخضر لكعاكراس يرمعتبراتفاص كى مبرس اورشها ويس كرائس، مثلاً وقاص المتعنا محداس دانترا مفق رياص الدين ادرفاصل امدعل دغروج شرك مررة ورده ادر حكومت انگریزی کے ادکان تھے ،

دوسرے اس نے کریہ بات حیقت اور داقعہ کے فاظ سے بھی درست نہیں ہے ،
کیو کرسلوں دوسری صوی بی با کب وصل بول کہ دہاہے:۔

اہ " Origen "متدین طابعدایت میں متازیتیت رکھتا بی دہدائی مشاخ وفات مستقدی ہو است میں اور است میں ہوئی ہوئی ہوں عیسانی صفرات کہتے ہیں کراس فی ہم ہزار کہ ایس تھی ہیں، گر محققین نے آسے بے بنیاد قرار دیاہے، آنہم اس کی بیٹارتصافی میں آئیل کے علوم کا اس بطور زاص امر مجعاجا آہے 17

تیسائیوں نے ابخیلوں کویں یاچاد مرتبہ تبدیل کیا، بلکه اس سے بھی زیادہ اورائی میلی کی کہ اس سے بھی زیادہ اورائی میلی کے ا

اسى الى مندقد ما فى كركان كاذبردست عالم فاسلس چمقى صدى من آواز لبند اعسلان كرتاس ،-

یہ بات علق ہوکداس عدمدید کو نو دسیع یا جوادیوں نے تصنیعت نہیں کیا تھا، بلکا یک ایسے فض نے تصنیعت نہیں کیا تھا، بلکا یک ایسے فض نے تصنیعت کیا، جس کا نام معلوم نہیں اور تواریوں اور ان کے سامتیوں کی مبانب اس اندلیشہ سے خسوب کرویا، کہ توگ اس کی توریکا اس لئے اعتبار نہیں کری کے کہ وہ خود لکھے ہوئے حالات کی جربرا و راست نہیں رکھتا، اور اس نے معتقدین یائی کو بڑی سخت او بہت دی کہ ایسی کتاب تالیعت کروی جس میں اغلاط او رشاقضات بائے میں ہ

جیساکہ آپ کو باٹ کی ہدایت اے معلوم ہوگا.

ساتوان قول صغه ه ابر بهتاب ا

میمی پنیت کو چیرے کی عبادت نہیں کی، صرف بارون علیہ اسلام نے ایک مرتبہ میرو پول کے خوف سے کی تھی، اور وہ پنیم نہیں تھے، بلکہ صرف کا بهن اور موسی کے منسر ستادہ تھے ہ

اس پر د دطرح سے اشکال پیس آتا ہے، اوّل تواس سے کریے واب کی ہیں ہو کیونکہ استفسار کے مصنف نے گوسالہ ہستی اور بُت پرستی وونوں چیزوں پراجماعی اعترا کیا تھا، گر باددی مساحب نے بُت پرستی کے جوا ب سے خاموشی اخت بیار کی، اور اس لسلم میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، کیونکہ اس معافہ بی وہ یقسیٹنا عاجز ہیں، اور کیے مذہول جبکہ سلیمان علیہ اسلام کے متعلق قربیت میں کہا گیاہے کہ انفوں نے آخر عربی مرتبد ہو کر ثبت پری اخستسیار کر لی تنی، اور ثبت خانوں کی تعمیر کرائی تنی، جس کی تصریح کتاب سلاطین الاقل کے بالٹ اا میں موجودہے،

دوسرے اس لئے کہ ان کا یہ دعویٰ کہ ہادون بنی نہ تنے قطعی باطل ہے ، چنا تخہہ انشار اللہ تعالیٰ باللہ ہے ، چنا تخہہ انشار اللہ تعالیٰ باب میں ہارون علیہ السلام کے حالات کے بیان میں یہ بات آہا کے ساتھ آجاتے گئ ،

آتھوال قول إدرى صاحب موصوحت صفي ۱۵۱ پر جسٹائن کا ق ل اس طرح نعشل کرتے ہیں کہ ا۔

سكتب مقدسكى توبيت كى زاندى بى كان بى سى تى بى كى كار كى الغران كوى الخفى الر اس حركت كاقصدكرة لوچ كركتب مقدسه كے فيغ قديم زماند سے موج د تنے اس لو اس دقت اس كا ية چل جا ؟ :

اس پریمی دواشکال یس اول تویه که بهنری واسکاسف کی تغییر طبدود، یس اکسٹاتن کا قول یول بیان کیا گیاہے :-

آداشی پیود ہوں نے قدیبت کے جرائی مؤں کو ان اکا برکے زان کے طالات بی قطی کو ون کرد یا جو طوف اللہ میں قطی کو ون کرد یا جو طوف اللہ کے قدار کے قدار کے دور کی معلیہ اللہ میں اور بر تولیت و تغیر اس لے کی تاکہ ہونائی ترجہ غیر معتبر ہوجات ، اور سیمی

ك آيت ۲ کا آيت ۱۳ ،

سک آگستاس St., Augustine) بیسائیوں کامٹبودہشپ اورفلاسلوج افریق بی منگھی کو پیابوا ، موج بیومن بہتی کا بشپ مقربوا ، اورشسکت میں انتقال کرگیا ، لافینی زبان میں اس کی بہت می تصنیفات ہیں ، حال ہی میں اس کی اہم تعسانیون کا جحریزی ترجرنیو بارکسے "بسک را بحکس کن سیسٹٹ ایکھیٹین کے نام سے

مانع بوگیای، فرقة بروستند عرايدرول في بهت مدكلساس كاتصاليمن سے استفاده كيا ب س

ندمب سے عناد دوشنی نے آن سے بحرکت کرائی ، قدرا میسیین کا نظریت کس اس سم کا عفاء ود

كيت تفي كديبوديون في قوريت مي منسليع مي كوليت كي تقي ا

اس سے معلوم ہوا کہ آگر یا تن اور قد اسیمین توریت کی مخربید ، کا عراف کرتے

تے ، اوران کا وعویٰ کھا کہ بی تولیف سلام میں موتی ہے ، تفسیر مرکور کا بیان پاوری ساب

سے بیان کے سرا سرخلاف ہے، گرم نکر علمار پر وٹسٹنٹ کے نزدیک برتفیر بہت ہی عبر ہی اس لئے اس سے مقابلہ ہی یا دری صاحب کا بیان تعلقی مردودہے، بال اگریڈ ابت

ہوجاتے کہ پادری صاحب کابیان کسی لیسی کتاب سے منقول ہے جو تغییر مذکورے زیادہ مج

ہورالیں صورت میں ہم ان سے نقل کی تھیے کا مطابہ کریں گے . اور ان پریہ بتلانا واجب ہوگا ارا مغول نے مس معتبر کیاب سے اس کو فقل کیاہے ؟

دوسرے بیکه وسری صدی عیسوی سے موافق و مخالف سب ہی بہا تھے دہل کیہ تر اسے بیں، کا مخریف واقع ہوئی ہے محققین ندیب میسوی سخولیف کی بینوں قسموں کا عمدیہ

وجدید کی مقابوں کے بہت سے مقالت میں واقع ہونا تسلیم کرتے ہیں، چنا بخد باب میں آپ کو

معلوم ہوگا، اس سے زیادہ واضح چیز اور کونسی ہوسکتی ہے، استبشار کے مصنف تعجب اور تعریف کرتے ہوت کہاہے،۔

ممعلوم نہیں کہ بادری صاحب نے نزدیک بخریف ٹابت میں نے کیا مسدات کیا ہی، شاید آن کے نزدیک بخرلیف ٹابت ہونے کی صورمت صرف یہ ہوگی کر بخر لعین کرنے دالا انگریزی موالمت ہیں حرفتار ہوکرات اور جعلسازی سے جرم ہیں دوالی

جيل کى مزايات ا

صرورى نوث ، بإدرى صاحب مربين كوستبعد ابت كرنے كے لئے وہ احمالات بيان

کرتے یں جن کوایک ماہل بمی حدودیت تجا دز نبیال کرتاہے، مثلاً یہ فرماتے ہیں ،۔ "کس نے تحربیت کی اکس زمانہ یں کی ایکس غرض سے کی استربیت شدہ الفاظ کیا ہیں آ

العدللة: أن مع يزكون في اسسلسليس بهارى يشكل بمي آسان كردى ادستاديا

كريود يول في توريت بي تولين كل اور تولين كا زمان ساليم ب، اور تولين كاسب

دین سی کی عدادت اور دیمن اور ایرنان ترجم کوغیر معتبر نابت کرناب، اور تخراه یک کرده الفائل

میں سے دہ الفاظ بیں جن میں اکا برکے زمانہ کے واقعات بیان کئے گئے تھے رعیا تیول کا

دعویٰ کرنا کہ میے نے توہیت کے حق ہیں شہادت دی ہے، اس کے تسلیم کرنے کے بعد می منر نہیں ، کیونکہ یہ دعویٰ عودن می کے عوصہ وراز بعد کیا گیاہے ، ا دریہ لوگ بین چا رنہیں ہی

بكد عبورقد مارسيسين بن

نوال قول منواد برفراتين ١٠

مر النجيل بواسطة حوارين كم الهام كم طور ربكي كمي مي بات خود النجيل سه اور قرم يمي كمتابول سي ابت اود ظاهر ب ج

مجركبتاب ١-

تواریوں فے میں کے اقدال، آن کی تعلیات اور مالات پزرید الہام کے لکے ہیں ۔

یہی آن وجوہ کی بنا ۔ پرجہم نے حل الاشکال کے قول مغیرہ و د کے بیان ہیں ذکر کی ہیں، مردود ہا طل ہے ، اور اس وجہ ہے ہیں کرجس شخص نے ہیں انجیل کو پڑھا ہوگا اس کو اس امرکا یعین آ جائے گا کہ ہا دری مساحب کا یہ دعویٰ جی نہیں ہے، اس سے قبلتی یہ بات اس امرکا یعین آ جائے گا کہ ہا دری مساحب کا یہ دعویٰ جی نہیں ہے، اس سے قبلتی یہ بات ابنین ہوتی کہ فلاں ایخیل کو فلاں حواری نے بندر یہ البام ایونانی زبان میں مکھا ہی ،

اب شک آجمیل کا نام انا جیل کے ہرصفی پر جھا ہے دالوں اور کا تبوں کی طرف سے خوا

MAI

كسابوتاب، ليكن يدر كول جمت بوشوليل، كيوكم يدوك جس طرح المجل كانام كالعدية إلى ا

اس طرح لغظ تصناة ، راعوت و استير اور الوب مبى كتاب المصناة ،كتاب داعوت

كتاب استيرادد كتاب ايوب كيرضح كى بيثان بركعة بن،

مچرجی طرح دو مری مورت میں یہ لکھنااس امر کی دلیل نہیں کہ یہ کتابیں امنی لوگوں کی تصانیف ہیں جن کی طرف منسوب کی جارہی ہیں، اسی طرح پہلی خبر بھی ابنجی ہونیکی دلیل نہیں ہوسکتی، اس تم کے شکات کا بیان یا دری صاحب کی جانب سے علمار اسسالام کے زدیک

موجب تجب ہو، اور بیض اوقات کے لوگوں کے قلمے تنگدل ہوجانے کی بنا مرکوئی ایسا لفظ تنگر میں جب میساکہ ہستبشاد

مصنف نے اس موقع پر بادری کے قل کی تردید کرنے کے بعد کہا ہے کہ ،۔

معیم نے کوئی پادری اتنا جھوٹا اور بید معراک جوٹ بولنے والانہیں دیکھا،جیساکہ

إدرى نظره

اورج نکراس کے اقوال کو نقل کرنا قطویل کاموجب ہے، اس نے بہتر یہی ہے کہ اس مقدار پر کا تفار کریں ،

اب جب کہ ہم عیسا تیوں کی اس عادت کی نشان دہی کر پیجے تو مناسب بھیتے ہیں کہ ان کی دوسری دوعاد تیں بھی بیان کر دیں تاکہ ناظرین کے لئے موجبِ بصیرت ہو،

عيسان علماري دوسري عادت

ادری صاحب کی ایک عادت رہی ہے کہ وہ اُن الفاظ کو کمر لینے ہیں جو مخالفت کے قلم سے بشریت کے تقاصنہ سے اُن کے حق میں یا اُن کے اہل مذہب کے حق ہیں محل کو تھیا ادراتفاق سے دوال کے زعمی اُن سے منصب شان کے مناسب نہیں ہیں، اس پرسٹ کرہ اداكرتے بن،ادررائى كابباڑ بناكر كم اكر ديتے بن،ادران الفاظ كى جانب تطبى توج نہيں استے ، جو خود آن کے قلم سے مخالف کے حق میں بھلتے رہتے ہیں ،

مس يران بول كراس كاسبب كياب إكياده يرسمهة بن كرونفظ بهي اجهابوبابرا ان کی زبان وقلم سے بھلے تو وہ اچھا، بہتر اوربر محل مبی ہے، لیکن آگر دہی الفاظ مخالعت کی جانب سے بیکل جائیں تو دہ بڑے سی ہی اور ہے میں بھی بھنا بخیر ہم اُن سے بیعن اقوال نقل

لرتے ہیں،

يا درى صاحب كشف الاستأر وجومفتاح الاسرار كا جواب سے مصنف

فاصل بادى على ترحق من حل الاشكال كصفر ايركتي بن ١-

أس مصنعت كے حق مي يونس كا قول صادق آيے،

میر روس کے قول کو نقل کرتے ہیں جس یہ جلہ معی ہے ،۔

ماس زمان کے خدانے کا وسروں کے ڈیموں کواند ماکرویاہے ج

اس عبارت میں اسمول نے اپنے مخالف برکا فرکا اطلاق کیا، میصفی ایر کہتے ہیں ،-تمسنعت نے تصرب کی بنار پر تصداً انصاب سے اکم بندکر لی ا

اورصفي ١ يركيتي بن ١-

"اس کامقصر محص بحمارا ، بحث اور نمالی تعصب ب "

میرصغی ۴ بر رقبطراز بین ا۔

بورى كتاب باطل اعر اصات وجهل وعود ل اوزامناسب مطابعن س ابرينه مه

سله ليعنى طنزأ ١٢

بمراح مغربهة بن ١٠

" كتاب ذكور خلات اور إطل سى بعرى بوتى ب »

صغر 14 برارشادے کہ ا۔

مصنعن نے محبری دجہے ممان کیا "

بوسف ۲۲ برفراتے بین که ار

تی خالص محرب اور کفرہ ، اللہ اس پر رحم کرے اور اس کو نم کی گراہی کے جال سے محل ہے ہو

منحده ایرکتے بی کرد۔

ید فقطاس کی جانت اور کم علی ہی کی دلیل نہیں، بکاسکی کی فی اور تعصب کی بھڑ لیا ہے ہے۔ پیمراسی صنحہ میر کہتے ہیں کہ ،

" ظاہراً بیمعلوم ہوتا ہے کہ کراور تعصب نے مصنعت کو سجھے محروم کر دیا ہے ، اور عمل دانصاف کی تکھ کو بند کر دیا ہے "

مغرم ۱۲ پرے کہ ہ

"ددسری اطل! تول سے قبلے نظر کرتے ہوت یہ ہی کہا ہے "

صغه ۱۲ پر ہے کہ ۱۔

ية ول إطل ادربيكارب

صغیره ۵ بکرا-

میرادر کفرب یا پیراسی منوری ہے کہ ۱۔ معنعن كاول كرادوب ساس طرح بحوارواب

ميمواس مغرب كه

يربين جالت اورائتال كمرب

منح ۵ د پرسے کہ ۱۔

مياس كاتملى اوا تعنيت اورتعصب برولالت كرتاب ع

مغراه يربك

"اس كابيان اعتبارك دوج مع كرابولب، الدعم باطل الدبيكارب و

عيراس فريب كه .-

ميانتان تعسب ادركفرجه

صغی ۱۰ پرے کہ ۱-

و التروعقل كونيصلكن تسرار مع عمن المعقول ادر علموالم ب

يتمام الفاظ سيد مادى على شان مس كم كتي بين جن كي تحقير كا مادشاه مجي تعظيم

كرّا تقا. باقى جوالفاظ فاصل ذكى آل حس مصنعت استنسار كي حق بير كي بن أن كا منون كي

ملاحظ ہو، حل الاشكال كصفر الدير فرات يى كدور الديكال كصفر الدير فرات يورون مرست ما الدير الديد الديد

مجده فرمان برب كرا مجد خدمان براب خلب فاحن الم ١٢ هران آن كافزان انداز بن الإروابي سيكيت بين -

پواب جلب ماس حو۱۲۵ پرجمالی ۵ ورد اسادین میرودان سهیان کیم منفر ۱۲۰ پرودان سهیان کیم منفر ۱۲۰ پرودان سهیان کیم

مدانعات ادايان دوفل جناب فامشل كے قلب وخصت ہو ي ي

اپن آخری خطی فاصل مردح کے حق میں اضول نے مزار کا لفظ میں استعال کی استعال کے مقاب کے الکہ میدلفظ ان کے متاب متابع ہے کہ اگر کسی دوست رہے ان کے ق

من الل جات، توسف ريدا وافراق إلى واوراكر بأورى صاحب يدكيس كريس فيدالفاظ فامنل مدور سے حق میں اس سے می میں کدان کے قلم سے اسرائیل سینیروں کی شان میں نامناسب الفاظ استعال موسع إس توميمص فريب دي اورمغا لطهب كيونكم فالنل مدوح نے اپن کتاب کے بہت ہے مقلات پر تضریح کی ہے کہ انھوں نے یہ العناظ الزامى دلائل بي إدريول كى تقريرو بادران كالزام، عرّاضات كے مقابلہ ين بال كتة بين جن كامطلب يد ب كريمة اسه اوم يد إت الازم آت كى، حالا كدين انبيا على السلام مح حق میں بدگانی سے پاک ہوں، جو صاحب چاہی دہ کاب کے صفح ۸ وصفر ۱۱۱ وسفر ۸۰ و وم وه وموود مطبوع المناع طاحظ فرالين ، اخيس بها يد بيان كى تا يَد الله كى ، كابعل الاشكال كم صغر ٩٨ يرتام ملانول كرى يول كية بي كر .. مسلان برس وموسول اوربيشمار بأطل باقول كمعتقدين ه میرے وہی والیں ہونے کے بعد پا دری صاحب ادر ڈاکٹر وز برقال صاحب کے مدمان ایک تحریری مناظره بوا، بوت مناشداع بن آگره بن ملع بوجها ب اس بن یادری منا في دوسرے خط مورخد ٢٩ ماج سيدم مي يون كسانے كم و

شنایدجناب بھی ان کے بی زوویں واغل ہیں ، دیمن وہر بیں اور لا ذہوں کے ، حسل واغل ہیں ، دیمن وہر بیں اور لا ذہوں ک ، حسل وائد وہر وہر جوظا بریس مسلمان اور باطن میں لا غرب ہیں ہے

ڈاکٹر دزمیرفان نے اس کے جواب میں چند ہاتیں لکھی ہیں جن میں بیرو و باتیں بھی ذکری ہیں کہ اسکا معتم نے عام عجم بی استرار کیا ہے کہ توریت کے احکام ملسون ہو پیچ ہیں، اور تم نے اسکو میں یہی تسلیم کرمیا ہے کہ سات یا آتھ جگہ پر تحربیت ہوئی ہے، اور متحد د

نسخوں کے تیس یا جالیس ہزارمقالات پر سبوکا تب کی دجرے حاست پر کے فعرون در جلول كامتن مين داخل مروماناه اورسبت يسجلون كالبحل جاناه اود بداي جانا مجتم مان لیاہے، بھراس بات کے کہ یں کوئی بھی رکاوٹ باقی رہ گئے ہے کہ تم او کا یں تو سیمنے ہوکہ نرہ ب عیسوی باطل ہے، ادراس بات کامی لقین رکھتے ہو کہ كتب مقدسه نسوخ ا در ورت بن اوران كا تحالي نز ديك كوتى اعتبار نهيس و عجريم لوك محف دنيوى لمع كے ائترت مصنوعی طور پيغا بريس اس مزمب كو تخامے ہوتے ہو، اودان محرف کتابوں کو چیٹے ہوت ہو، یا مجمر حی نکرتمام عمر لو تہرین کے گرج مے مرید سے دے ، اور میند ماہ ت انگریزی کلیدا کے آگے سرخم کردیا ہے ، تو یہی . سمساچاہے کراس کاسبب بنی دہی دنیوی طبع ہے، کیونکہ اب محماداارا دہ جیساکہ به كو محملات أيك قلبى وجكرى دوست دلين باورى فنرتع اسمعلوم بولب الكلستان كوولن بنانے كانے ، يا عيراس كاسبب كوئى كھريلومعاملے ب رايسنى یادری ذکوری معادب انگلش جرح ستعلق رکمتی ہیں،اس لتے پادری مراب نے اُن کی خوسشنو دی مزاج کے لئے اپنا مذہب تبدیل کر ڈالا ، جبیہا کہ مجسکو واکثر مدوح کے بیان سے معلوم ہواکہ محرطیومعاملے میں مراوب) ا

اب ملاحظ فرالیج کرس طرح یا دری ماحب نے ایک بات کبد کر دس باتین یہ است کبد کر دس باتین یہ تنہ ہے۔ تنہ کر دس باتین یہ تنہ بی ند بہب کی جوز و وجوہات واکٹر موصوت نے دیکھی ہیں، میں جواب میں ان کا انتخار ہیں کرتا ، اورا گر تبدیلی ند بہب کا سبب ان میں سے کوئی بھی ہو تواس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہبت ہی تھیج ہے ، اور دومری بات ان ووفوں کے علاوہ اورکسی سے نہیں سنی ، مگر یہ بہبت ہی تھیج ہے ، اور دومری بات ان ووفوں کے علاوہ اورکسی سے نہیں سنی ، مگر یہ بومنوع ہاری بجت سے نماج ہی اس کے چوڑ کران کی عادت کے بیان کا سلسلہ بھر

جاری کرتے ہیں،

یدالفاظ تووہ سے جوبا دری ذکور نے ہندوستان کے دوبڑے مالوں کی شان میں ہے۔ سندوستان کے دوبڑے مالوں کی شان میں ہے۔ میں ہندوستان کے دوبڑے مالوں کی شان میں استعال سے سنے میں الاقتکال صفحہ ۱۳۹ میں اور لیے آخری خطوط میں ، نیز میزان الی ، اور طربی آلیات میں جناب نی کریم سلی الشرطیہ وسلم اور کی خوان وصدیث کی شان میں استعال سے میں ، اضیں نقل کرنے کے لئے میرا قلم اور ول کمی طرح آنا دو نہیں ہوتا ، اگر چو نقل کفر کفر باشد ،

جب من من من اوری صاحب اورمصنعت استفسار کے درمیان توری منافرہ مواسما ، توصاحب استفسار نے درمیان توری منافرہ مواسما ، توصاحب استفسار نے اپنے دوسرے خطیس مناظرہ کے لئے چار شرائط کے تبول کرنے کی پیکٹ کی تھی جن میں بہلی شرط یہ تھی کہ ،۔

"بلاے سنیرسل الشطیدوسلم کے ام نامی یالقب و تعظیم الفاظ سے وکر کیاجات ادراگریم کوید بات منظور منہو تو محقا ہے مینی ایمسلما فوں کے سنی کالفظ استحال کرسکتے ہواودان افعال کے صبغ یا منیری و حضوصل الشخطید وسلم کی طرف راج ہوں وہ بی کے صبغ کے ساتھ ہونی چاہئیں، عیسا کہ اردوز بان والوں کی عادت ہو درنہ ہم گفت کو نہیں کرسکیں گے ، اور ہم کوانہ تالی کو فت ہوگی،

جال کلام کامقتضیٰ بنوگایہ بھی کہوں گاکہ تھیڈرسول بنیں ہیں " یا بھوٹے بی ۔ لیکن ان الفاظ ہے یہ گلاف مست کرتا کہ ہا والمقصد تم کوایڈا دینا ہے ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ چوکھ ہے کہ بالدین ہے اس کا اظمارہ وری ہے ۔ چوکھ ہے اس خط میں جو اس جو کا تی سر سمالہ اعمار کا میں میں اس نے اس کا اظمارہ وری ہے ۔ چیراس خط میں جو اس جو کا تی سر سمالہ اعمار کی میں کھا تھا ہے ۔ ۔ جیراس خط میں جو اس ہے کہم تھی کا نام ذکر کرتے ہوئے انعال اور ضمیروں کو جی کے حید ہونا

میہ ات مال ہے گرم محترکا ام ذکر کرنے ہوئے انعال اور منیروں کو جمع کے مینوں کے ساتھ لائیں م

خود میں نے بھی اینے خط مورخہ ۱۱ رائدیل الم ۱۸۵ میں اس سے سی مطالبہ کیا تھا، اس فے اس سے جواب مورخہ ۱۸ ایریں میں ۱۸۵ ویں دہی لکھا ج معنف استفسار کو لکھا تھا، ان با توں کوجائے سے بعداب ہم کہتے ہیں کہ علما داسلام اس کے حق میں دہی اعتقادیکتے یں جودہ اُد، کے حقین رکھنا ہے، اور خوراس کے اور اس کے مذہبی علماء كري ين اس مع زياده اعتاد كمة إن جن قدروه بهاي سنيرصلى الشرعليه ولم كرى یں رکھتا ہے، پھراگرسلان نالم ان کے عق بس وریدائ کی بات نقل کر کے کہد دے کہ اس کے ی میں برس کا قول صادق آتا ہے، کہ اس زمانہ کے خدانے کا فرون کے واول کواند سا کرانا م وادراس نے تصدا تحصب کی وجہ سے اتصاف سے آفھوں کو بند کرایا ہے ،اوراس کی غور بدمة عدم من جيكر الدر بحث وتعصب عد اوراس ني كبر عدل بحصاب اور ظاہری ہے کا تحسب اور مکبرنے اس کی عقل سلب کرنی ہے، اور عقل کی ایکھول کو بند کردیات، ادر تعلی نظر کر نے ہو ہے دوسری بالل با قول کے اس نے ایسا بھی کہلے ،اس كا قلب كمروتعصب سالبريزا ورجهين بمت برمست سي كم سيء اوركفريس بهوداول مے بر معاہوا ہے، اور مو ہا بت الميروابى اور كفركى بنامير لكمتا ہے، اورايان انسان

ددنوں اس کے دل سے رفصت ہو بچے ہیں، اور دہ لا مذہوں کے گروہ ہی داخل ہے ، اور وہ میں داخل ہے ، اور وہ میکا داخل ہے ، اور وہ میکار اللہ ہے ، اور وہ میکار اللہ ہے ، اور اللہ ہوں کے اللہ ہوں

اسی طرح آگراس کا کتاب میزان التی کی شان میں دیکیں کہ وہ خالص مخالطوں اور بھن فریب اور غلط و عالی اور کر در دلائل پڑشتل ہے یہ الفا خلصا در بوجائیں کہ اللہ و کا فریک پوری باطل اعتراضوں سے لبریز ہے، اور خلاف د باطل اور مہل دحووں ادر

امناسب مطاعن عجرى بوتى بي

اس طرح اس کی اس تحریر کے حق میں جو حصنور مسل التدعلیہ وسلم اور قرآن و حدث کے حق میں حداث میں معادر ہوتی ہے یہ الفاظ استعال کے جائیں کہ تیہ فالص تکرہے، اور یہ معن اس کی جہالت اور قلت علم ہی کی دلیل ہمیں ہے، بلکہ یہ اس کی برفہی اور تعصب کی دلیل ہوا الدر یہ سب باطل و برکیار ہے، اور یہ تعبین ہم ہراور کر فرے، اور یہ مین جہالت اور انہمائی کی برب باطل و برکیار اس کی قلمی نا واقعیت و تعصب کی دلیل ہے، اور ہرا متبادے ساقط اور باطل محض اور برکار انہمائی تعصب اور کور اور عرب الدر اللہ اللہ میں اور برکار انہمائی تعصب اور کورا ورغیر متبول حیار حوالہ ہے۔

توسمیا پا دری صاحب کے نزدیک ان الفاظ کا استعال کرنا جائز ہوگا پانہیں؟ اگر جائز ہوگا پانہیں؟ اگر جائز ہوگا پانہیں؟ اگر جائز ہے تو بھر پا دری صاحب کو اس قسم کے الفاظ کا کوئی شکر ، نہیں کرنا چاہئے، اورا گر نا جائز ہے تو وہ خود کیوں ان الفاظ کو زبان پر لاتے ہیں ؟ اُن کے اس انصاف پر تجسب کہ دہ ان الفاظ کے نصف سے محذور ہیں، ادر مسلمان عالم لائتی ملامت اور غیر محذور ہو، اس لئے ہم کوامید ہے کہ دہ سمجد ایس کے کہ وہ عالم جس کے قلم ہے کوئی لفظ اس کی یا

ئەيسىپ يا درى صاحبى الغائلىي بوانغول نے سلان كلائى شان يى تېمال كۇبى، معىنىت اخيى الوا ما نقل كرد سے يورى

ابیان فراتے ہیں ،

یاس کے علمار کی نبیت کسی مقام برمققنات کلام کی وجہ سے صادر ہوجات تواس کا مقدہ ا پادری یااس کے اہل خرجب کو ایزار دینا نہیں ہوگا، بلکراس کی وجہ محض بدظا ہر کرنا ہے کہ اس عالم کے نزدیک یہی حق ہے ، یا بھراس کے قرل یااس کے علما کے اقوال کا انتقام ہی جیسیا کہ مشہور ہے ہر شخص اپنا بو یا ہوا کا اثرا ہے ، اورجیسا کرتا ہے بھرتا ہے ،

بادری صاحب قرآن مجید کی آیتوں کا ترجم اور تفسیر اسی رائے کے مرک عاوث مطابق کرتے ہیں، تاکہ اپنے زعم میں اس پراعز امن کریں، اور وقو

کرتے این کہ سیج ترجمدادر تفسیر دہی ہے جس نے کی ہے، ندکہ وہ جوعلما ماسلام یامفہرین قرآن نے کی ہے، اورعوام کے سامنے اپنے اظہار کمال سے لئے لبعض تفسیری قاعدے بھی

(۱) مثلاً میزان الی مطبوع مسلوع می الم این فارسی باب بنص<sup>ی</sup>ل صفر ۲۳ و ۲۳۸ ه ادر <del>مل الاشکال مطبوع می مینان ا</del> باب مع صفر ۱۵ بر کمتی تنسیری قاعدے بیان فراتے ہیں ،

ياں ہم دوقاعدے نقل كرتے ہي، پاورى صاحب فراتے ہيں كه:-

سمفسر کے نے مزوری ہے کہ کتاب کے مطالب اس طرح سمجے جن طرح معنفت کے دل ہیں ہیں، اس لئے ہرمطالعہ کرنے والے اور مفترکے لئے لا ذی ہے کہ وقف کے زبانہ کے مطالعت اور اس قوم کی عادات سے پورا با فہرا ور واقعت ہو اجس میں عنف کی تربیت ہوئی ہے، اور ان کے نہ جب کا علم رکھتنا ہوا معنف کی صفات اور اس کی تربیت ہوئی ہے، اور ان کے نہ جب کا علم رکھتنا ہوا معنف کی صفات اور اس کے اور ان کے بل لاتے ہم کتاب کے اووالی سے واقعیت رکھتنا ہو، میر نہ ہو کہ محص نہ باق والی کے بل لاتے ہم کتاب کے ترجم اور تفیر کرنے کی جرآت کرے، وقوم سے مزودی ہے کہ معنا مین کے وبط تولل کا خیال دیکے گذشتہ اوالی اور آنے والے اقوال کے درمیان دابط وعلاقہ کون قوالے ع

طالانکہ خود پادری صاحب و بی زبان می سے بورے طور بروا تعت بہیں، چہ جاشیکہ ان کی بیان کر وہ دوسری سے راکط آن میں پات جائیں، آپ کوعنقریب معلوم ہوجائے گا کہ موصوعت محرم معنون کے تسلسل کو کس طرح قردیتے ہیں، اور مر بوط باقوں کو کمش ان کے ساتھ کیک دوسرے سے باکل جوا فرادیتے ہیں،

اس کے بعدان کے اس قسم کے دعووں کو کس چیز پر محول کیا جات، اب آگرہم اُن کے حق میں وہی بات کہدری جو اسفول نے فاضل ہا دی علی کے حق میں کہی ہے کہ سخصبراور چالت انسان کی عقل سلب کہ لیتے ہیں، ادراس کی عقل وافعا ن کی آ تھیں بند کر ہیتے ہیں ادراس کی عقل وافعا ن کی آ تھیں بند کر ہیتے ہیں یا یہ کہد دیں کہ یہ عین جہالت اور تکبر ہے تو ہما دایہ کہنا ہے والما ارحق ہوگا، گرچ نکراس تسم کے الفاظ ناشانست ہیں، اس لئے میں اُن کے حق میں کبھی ہتھال نہیں کروں گا، خوا، وہ ایس الفاظ ناشان میں کتنے ہی استحال المحافظ اواس قسم کے دو سمرے الفاظ علماء اسلام کی شان میں کتنے ہی استحال و منسراتے رہیں،

پادری صاحب نے میزان آئی باب ۳، نصل ۳ پی بی کہاہے کہ ا۔

توشن کر ب ری کو چوڑ کر اضاف کی داہ اخت یا رکرے گا ، اور قرآن آیات کے

معانی کو ملونل رکے گا ، وہ بینی طور پر کھ لے گا کہ اس کے معانی و مطالب سے جندیر

کے مطابق اور تو انین تغییر کے مطابق دی ہیں جو میں نے بیان کئے ہیں یا

اظرین نے یا دری صاحب کا بلند بانگ دعوی توشن لیا ہے ، اب ہم اُن کے

علم وفضل کے جن منو نے رشلیت کے عدد کی رعایت سے ، بیش کرتے ہیں ، تاکہ آپ کو

معلوم ہوجائے کہ یا دری صاحب لینے ان وعوق لیس کی حدیک می بجانب ہیں ؟

معلوم ہوجائے کہ یا دری صاحب لینے ان وعوق لیس کی حدیک می بجانب ہیں ؟

معلوم ہوجائے کہ یا دری صاحب لینے ان وعوق لیس کی حدیک می بجانب ہیں ؟

معلوم ہوجائے کہ یا دری صاحب لینے ان وعوق لیس کی حدیک می بجانب ہیں ؟

معلوم ہوجائے کہ یا دری صاحب لینے ان وعوق لیس کی حدیک می بجانب ہیں ؟

معلوم ہوجائے کہ یا دری صاحب نے اس مناظرہ کی دوسری بجلس میں جو میرے اور

ان کے درمیان ہوا مقا، کھڑے ہوکرمیزان الحق ما تھیں لیتے ہوئے اُن آیاتِ قرآنسیہ کو یے بنا شروع کیا ،جومی نے باب اول کی فصل اول میں نقل کی ہیں ، یہ آیات بہت ہی خوب صورت مخریریں بھی ہوتی ا دراعواب شدہ ہمیں ، گروہ الفافا کو جمی غلط بڑہتے تھے اعواب کی قوبات ہی کیا ہے، مسلمانوں کے لئے یہ مرحد بڑا میراز ہ تھا، آخر قامنی العصف ا محدامسدانشے نار ہا کیا، امنوں نے بادری صاحب سے کما کرصرت ترجہ پر اکتفاریم اورا لفاظ چوڑ دیمے، کیو کم الفاظ کی تبدیل سے معیٰ تبدیل ہوجاتے ہیں، تب پاوری ماب نے کہا کہ آپ لوگ ہم کومعاف کریں ،اس کاسبب ہاری زبان کا قصورے ، ینقش تو اُن كى زبان دانى كاتقرميس آب في ديمه ايا ، اب سخري قابليت كابعى ايك مونه المعتارة إ درى صاحب في محض اين فعنيلت دكمال كانهار كے لئے مم ادریہ بتانے کے لئے کہ میں عربی زبان سے واقعت ہوں، میزالی ق فارسی مطبوعہ موسی اور میزان الحق ار دومطبوعہ منے اور کے آخرمی ایک

وبی عبارت کیسی ہے۔

تمت هن الرسالة في سنة شمانية ملعة وثلاثون والثلاث بعد الالعت مسيحى بالمطابق مالتتان واربعين شمانية بعدل لالعنجي اسىطرح مفتاح الاسرادفارى مطبوعينهم كاخربي بون فرماياكه ،-

تست هنه الاوران في سنة ثمانيه مأت وثلاثين السابعة بعطلاك ميى وفى سنة ما تكان الثاريخسين بس الالف من جرة المعملية \_

لیہ اندوس بوکدان حیاد توں سے معلون اندوز جونے سے لیے ون گرامرے وا تغیبت مزودی ہے ، اس کے بغیر ان کی دلچسپ غلیوں کوسجھا نہیں جاسکتا ، اس لئے ہم ان ک تسشریح کرنے سے معذ ودیں ، وبی وال معزاست

ك تفريح لمي كے لئے يدعبارتي بعينہ بلا تبصره حاصر بين ١١ تق

میزاس نویس جوارد و زبان یس ہے یہ عبارت بعید موج دہے، سرف اتنا فرق ہو کہ لفظ ہجرت فاری نیے یں بغیران اللہ کے ہے، ادراس نی میں ج الف ولام ہے، فال کا سبب یہ ہے کہ فاری نی کی جانب پادری صاحب کی توجز یادہ تنی اس لئے اس میں اس کی تعییج زیادہ فروری تنی، اُدھر پا دری ساسب موسو ت کی کمالی تحقیق کی پخر اس سے اس میں اس کی تعمیم زیادہ فروری تنی، اُدھر پا دری ساسب موسو ت کی کمالی تحقیق کی پخر اس سے موصو و تنہ الف لام کوسا قط کر دیا، یہ اُن کی تحریری فضیلت و کمال کا مکس ہے، اس سے موصو و تنہ الف لام کوسا قط کر دیا، یہ اُن کی تحریری فضیلت و کمال کا مکس ہے،

عال مراجود سند و ابروسون عليه و ابروسون عبه وراء توجيم يآيت نقل سنرال برك ..

وْمریم اسنة عمران اللق احصنت فرجها فنغغنافیه من روصًا " پیمرسورهٔ نسارکی آیت به

آيندا المسينع عنيى بن موييم وسول الله وكلمته القاها الى مويم وروح منه »

نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ،۔

جّب ان دونوں آیتوں کے فیصلہ کے مطابق تیج فداکی رُون میں قرضروری بات اوکد وہ الوہر یہ کے درج میں ہول ، کیونکہ خداکی دورج فعلے کم نہیں ہوسکتی، مگر جھڑج میں کہتے میں کہ اس رفح سے مراوج وونوں آیتوں میں خرکورے جرشل فرشتہ ہو، مالانکہ اس قول کا خشار محض لبنعن وعدا درت ہے، کیونکہ من کی منہ وودو کرکا آیت میں باورلفظ روحنا کی منہ میں منصل جو بہا ہیں ہے مرفی قاعدہ کے مرجب

له تياس وكلستان من بهارمرا ١٠ تتى

فرشتی طون راجع نہیں ہوسے تین ، بلکہ انٹری طون راجع ہیں ہو اسلام کرے اُن السری کے مطابق دونوں اب ہم کہتے ہیں کہ اس پر چند وجوہ سے اشکال ہے ، اول قوہم بید معلوم کر کے اُن کی معلومات سے استعفادہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کو نساصرتی قاعدہ ہے جس کے مطابق دونوں منیری فرسٹ تہ کی طوف راجع نہیں ہوسکتیں ، بلکہ فدا کی طوف ہوں گی ، ہم نے و کم اذکم ایسا کو تی صرفی قاعدہ نہیں دیجھا ، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ فاعنول محترم کو بیجی معلوم نہیں کہ علم صرف کو نساعلم ہو ؟ اوراس میں کن جسسے دول سے بحث کی جائے ہے ؟ مصن اس کا کہ علم صرف کو نساعلم ہو ؟ اوراس میں کن جسسے دول سے بحث کی جائے ہے ؟ مصن اس کا اُم من لیا ہے ، اور یہاں اس لئے اس کا ذکر کر دیا تاکہ جہلاء یہ جبیں کریشخص عربی علوم کا اس سے ۔

دوسرے سی بھی معترعالم نے یہ دعوی ہمیں کیا کہ آیت شریعہ بالایں توج سے معداق جرستی بیں ہوت ہے معداق جرستی بین ہے معداق جرستی بیں ہیا ایسا بہتان ہے جس کا منشار محسن عدادت و منجن ہے ، تیسرے سورة نسآرکی آیت یول ہے ،۔

يَا آَمُلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلُوُ إِنْ دِيُنِكُمُ وَلَا تَقُو لُوْاعَلَى اللهِ إِلَّالْعَقَ إِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِنْسَى ابْنُ مَرْ يَحَ رَسُولُ اللهِ وَكِلْمَتُهُ ٱلْعَاهَ اللهُ مَرْكِمَ وَرُفَحُ مِنْ مُ فَامِنُو أَبِا للهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا مَلِكَةً النَّهُ وَاخْتُولُ تَكُمُّ وَلِنَّهُ اللهُ وَاللهُ وَاحِلُ سُبْعَا مَهُ أَنْ يُكُونُ لَهُ وَلَلْ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآمُ مِن وَكَفَى باللهِ وَكِيدُ وَمُ

ترجہ، آے ابل کتاب اسم اپنے دین میں غلونہ کرد، اورمت کہو الندیر گری بات، بلاشبہ مرجم پر مسیح عین بن مرجم اللہ کے رسول اور اس کے کلی بن بیں، جس کو الشدنے مرجم پر

لَه كلة بون كامطلب يبهوكدوه مرت المد ك كلُّدكن من بدا بوت سق ، أن كى بدا تش من والمع والمترفة المدا

انقارکیاہے، اوراس کی دوج ہیں، پس تم اللہ اوراس کے رسون پرایان الاؤ ، اور
مت کو کہ واللہ کی بین ہیں ، باز آؤ ، اوراس بات کو ما فوج بھائے سے بہترہ ، اللہ
قوا کم میں مجدود ہے ، وہ اس بات ہے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو، آسان زین
میں جو کھ ہے وہ اس کا قرب ، اوراللہ کا رساز ہونے کے اختبارے کا فی ہے یہ
اس آیت ہیں وروح منص قبل یہ الفاظ فریائے گئے ہیں یا اھل اکلتا ب لا
تفلوا فی دین کھ ولا تفول اعلی اور اللہ اللحق یہ یعن اے اہل کہ اس تم اپ وین یہ فلون کرو، اوراللہ برح یا ہے سواکوئی بات نہ ہوی یہ الفاظ عیسائیول کو مسیح کے بارہ
میں اعتقادی فلو پر طامت کر ہے ہیں؛

بھراس کے بعدیہ ارشادہے ، "اور مت کموکر واللہ ، تین بین ، باز مجاد اوراس بات کو ما فوجو تھا ہے لئے بہترہ ، یہ یہ الفاظ آن کو تثلیث کا عقیدہ رکھنے اورسیج کوندا کا بیٹا سجے پرملامت کریے ہیں ، قرآن کریم نے اسی عقیدہ پرمتعدد مقامات پر الممست کی ہے ، مثلاً ،۔

لَعَلَّ كَفَرَ الَّذِي نِنَ قَالُو النَّ الله مَا الله مِن اللهِ الله مِن اللهِ اللهُ اللهُ

اور

مَا الْمُنْ يُهُ بُنَ مَوْ تَعِد الْأَدْ سُوَلُ والدِّفْق أَنْسِ فِي سَح بن مريع ما رايك رسول"

ولترسفی فی الله بری اسباب کاکو ن وقعل داندا ، بی که بهرویون کرده فریسے مدید اسلام کی بیدانش می کورشد ؟ اس نے قرآن نے بیمان تعریح فرماتی ہو، میسان حسوات قرآن کے اس لفظ سے بھی اپنے خرب پر استدلال کی ا کریتے ہیں ، مجرمصنف اظہارا فی دمی الشرطید نے اپنی آیک دوسری کتاب از اللہ الشکوک ، صفی سوتا ، میں ، ا جداد ل می اس سند پرمیرم مسل کھنگو فرائی وجس فی کل اللہ است معن قرآن النت والیے کتب مقد کی وجہ واضع ا اب ہم اس کا فیصلہ ناظرین پر حیور تے باں کہ پادری صاحب قوا مدتعنیر کے کس قد ماہرا ورمتجو ہیں ،اوران کی باریک بین کتنی لاجواب ہے ؟ مصنف کی مرا وادر مقصود کو کس خوبی سے اداکرتے ہیں ،اور معنا بین کے تسلسل کو کس طرح بلحوظ رکھتے ہیں ،گذمشد اور آمندہ اقوال میں باہمی رابط و تعلق کی کس قدر وعایت فریاتے ہیں ؛ گریم کو اس کا بڑانت انسوس ہے کہ ایسے عدیم انتظیرا و میکنا ہے روزگار عالم اور بے مشل مفتر نے عبد بنیق وجد یہ انسوس ہے کہ ایسے عدیم انتظیرا و میکنا ہے روزگار عالم اور بے مشل مفتر نے عبد بنیق وجد یہ کی کوئی ایسی تغییر نہ تھی جو اس تیم کی افر کھی اور عجیب و غریب تحقیقات پر ساوی ہوئی ، اس سے نکس تو یہ فائدہ ہوتا کہ عیسائیوں کے یہاں یہ ایک یادھا رجیز ہوتی، دوسسر سے عبد عیس دو بر کیاں جو آج کس منظر عام پر نہ آسی تحقیل وہ بنایاں ہوکر سامنے آجائیں ،

جی اِت تویہ ہے کہ ایسا ہے مثل مفتر اگر پورے خورد تا ال کے بعدیہ فیصلہ کرے کہ دو اور دو بانچ ہوتے ہیں، تواس کی باریک بین اور درستی رائے ہے ہی بعید ند ہوگا،
یہ منونہ ہے یا دری صاحب کی قوت ہم کا اور اس سخریری د تقریری سرمایہ اور کج فہی کے بدی وجودان کو اپنی ذات ہے اتنا حکن نان ہے کہ ان کے خیال میں آن کا دری ترجمہ اور کرکیک تفسیر علماء اسلام کے ترجموں اور اُن کی تفسیر دں کے مقابل میں قابل ترجے ہوں گے، پیب تیجراور خودرائی کا عزہ ہیں ، اس کے سواکی نہیں۔

چوشے اس کایہ دعویٰ کہ خداکی دوح خداے کم نہیں ہوسے ق، مردودوباطل ہے، اس لئے کہ خدا تعالی نے سورہ بچرہ میں آدم علیہ اسسلام کے حق میں فر ایا ہے :۔ فئم سَوَّا اللهُ وَ نَفَخَ فِنْشِهِ مِنْ "ین پھراس کو درست ادر سکل کیا ادر دُکُو قَسِمِهِ، این دُرح اس میں بچونک دی " ادرسورة جراورسوره ص مي عمى ال كے حق مي لول كما ،-

وَادَ اسْوَسْتُهُ وَ لَفَعْنُتُ وَيُهِ مِنْ رُدُمِيْ فَعَدُ الدُسَاجِرِيْنَ

"ا درجب بین کسے درست کرلوں اور ای بین اپنی رون میونک دوں تو تم اس کے لئے سجدہ کرتے ہوئے گربٹوٹا "

اسير جي تعالى شانئے آدم كے نفس المقترباني روح كالطلاق كيا ہے، اورسورة

مرتیم میں جبرئیل کے حق میں یہ الفاظ فر مائے :۔ متر مراور میں میں میں میں میں میں میں میں ا

پُس ہم نے اس دلین مریم اک طرف بھیجا اپن ردح کوسو دہ اس کے سائجدا آدی کا ظامر ہوا ﷺ كَارْسَلْنَا إِلَهُمَا روحنا فَتَسَتَّلَ لَمَا بَشَرُ آسَوِيًا ،

الع منفس المقة فلاسفى اصطلاح ب، انسان كى جان كوكت بي ١٢ مله يعن آليد كا ما الله عن آليد كا ما الله عن آليد كا الله عن آليد كا الله كا

انتات رئی بر اور بین اور بین کا گیا ہے کہ (دورج) ای ذوروج (منه) وصدومنه لا بتوسط با چجری مجری الاصل والمادی سین ایسی رقح والا ہواس بنیکی مادہ اوراصل کے صادر ہوئی ؟

اور چونکه یہ پاوری صاحب کی ہنایت بچکا ناعبارت تھی، اور بعض فعثلاء کے اعتراض کرنے پر پاوری صاحب اس کی خرابی اور عیسب پر مطلع ہوت ، اس لئے جدید نسخ مطبوع برنش شایع بین اس کو بدل ڈالا، اور ایک و وسمری فریب آمیز عبارت ہنتمال کی جس کونقل کر کے بیں نے اپنی کتاب ازالة الشکوک بین اس کا در کیا ہے ، جو صحب کی جس کونقل کر کے بین نے اپنی کتاب ازالة الشکوک بین اس کا در کیا ہے ، جو صحب چاہیں وہاں دیجہ نین، ہم اس موقع پر در قصے جو پا دری صاحب کی محاست کے مناسب بین ذکر کرتے ہیں ،۔

کین گاکہ یہا افاظ ہا ہے وین کی تعدیق اور مذہب اسلام کی تردیر کردہ ہیں،
اس سلے کہ اس میں یہ اعراف پا یا جا آئے کہ علیہ السلام ایسی روح ہیں جو فد کا جو و کا اتفاق سے اس موقع برعلی بن حین واقد معند سن کتاب النظر موجود ہے، انفون جواب دیا کہ خوانے اس قسم کے الفاظ ساری مخلوق کے حق میں استعمال کتے ہیں مسئلاً ،۔ جواب دیا کہ خوانے اس قسم کے الفاظ ساری مخلوق کے حق میں استعمال کتے ہیں مسئلاً ،۔ وستحق تدافی المستمر واقد و تعمیلی المستمر و تعمیلی و تعمیلی و تعمیلی المستمر و تعمیلی المستمر و تعمیلی و تعمیلی و تعمیلی المستمر و تعمیلی و تعمیلی و تعمیلی و تعمیلی و تعمیلی و تعمیلی المستمر و تعمیلی و تع

و وسراواقع الله كاس ارشاد كروكون في الله الله المالة المرافة المرافقة المرافة المرافقة المرا

دیتیسفری بی بھیردی ہیں ،جس کا خلاصہ بہ ہے کان بیون اوصات میں سے کوئی آفیہ سے بڑگری طرح ولالت ہیں کرا ایر بحث ازالة اسٹ کوک کے صفر اسم کا ، ہ یہ موجود ہواور اس کی ایک ایک سطر میں تیسی مواد ہے ، ا اس مین دصفرت علی علیا تسلام الشد کا کلری جے الشد فریم پر نازل کیا ، اور اس کی رُوح ہیں ، ۱۳ ۔ " سکا میں آور العث فی مقالیے لئے وہ سیسیو کرویا ہو آسافول ہیں ہواور جوز مین ہی ہوئی سباس کی طریح ہوں " ست استدلال کرد،ان سات خداو کا وجود سورهٔ مومن کے شروع بی اس طرح ابت ہے ،۔
حَدَّدَ تَنْفِیْنَ الْحِدَّابِ مِنَ اللهِ الْحَرْنُ يُزِالْعَلِيْمِ اللّهُ اللّهِ وَكَا إِلَى اللّهُ اللّهِ وَكَا إِلّهِ اللّهُ اللّهِ وَكَا إِلّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ ورى الطّول ، بلكه اس سے بھی بڑھ كر متعاليے لئے عزودى التّوثيب اللّهِ عَلَى سورة حشرك آخرى آيات سے جس بی خدا تعالیٰ کے سترّہ اسمابہ واللّ کے سترّہ اسمابہ واللّ کے سترّہ اسمابہ واللّ کے سترہ فداؤں کے وجود کو تسلیم کرو،

ہائے اس بیان ہے آپ کو پاوری صاحب کے ۳۹ اقوال ہے واقینت ہوگئ،
ہماس کتاب کے اکبر مقامات ہراس کے چیدہ چیدہ دوسرے اقوال نقل کریں گے ،
اب ہم پاوری صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے جواقوال ان کے نقل کے
ہیں کیا اُن کے چین نظر مجھ کو خودان کی عادت کے مطابق یہ کہنا جائز ہے کہ ہے وا دوس کو کئی بنسیا دہیں واسے طور ہر پاوری صاحب کے قلّت علم اور باریک ہیں مذہونے پر
ولالت کرد ہاہے ، اس لئے کراگران میں ذرا بھی باریک مین اور علم کی شد میر ہوتی تو وائی بات ہرگز نہیں کہ سے تھے ہے گا گیا تھا ہما جائز نہیں ہے ؟

جس سے واپس لوال نے سے توعاجر ہوا

اس ساتوی امریں ہو کچے ہیں نے ذکر کیا ہے اس کا مقصد اسلی ہے کہ جو بھی ہری اس کتاب کا ہوا ہے کہ جو بھی ہری عبارت اس سے یہ توقع ہوجائے کہ پہلے میری عبارت

كونفل كرے كا پوجواب فے كا، تاكم اظرين ميرے اوراس كے دونوں كے كلام كا

ا حاط کرسکیں ، اور آگر تعلویل کا اندلیشہ ہو تو چہ ابواب میں سے کسی ایک کے بواب پر اکتفار کرے ، اور جواب نینے میں اُن با توں کو بھی ملحوظ ایکھے جو میں نے اس مقصد میں ذکر کی ہیں ، اور علما مرر دلمسٹنٹ فریب کا روں کی داہ شاخت بیار کرے ، کیونکہ پیطرافیم

انصاف کی راه سے دور اوری سے بعیدے،

ادرآگر بادری فنڈرماحب میری اس کتاب کے جواب کا اوادہ کریں توان سے بھے کو معتدمہیں بیان کردہ امور کے لھاظ رکھنے کی اس طرح امید کرناچا ہوجیسی دوسے دو سے قتے ہے،

اورایک مزید بات کی بھی توقع رکھتا ہوں، وہ یہ کہ پہلے اپنے کلام میں اُن ۳۹ اقوال کی قوجیہ کریں ، تاکہ اُن کی توجیبات میری توجیبات کے لئے معیار بن سکیس ہو میں جواب الجواب میں ڈکر کر دن گا، میراخیال توابساہی ہے کہ انشارالندہ نوٹر جوائیس میں بھا جا الجواب میں ڈکر کر دن گا، میراخیال توابساہی ہے کہ انشارالندہ نوبر کی گا

لکھ سکیس سے، اور اگرج اب لکھا بھی تو بھی امور مذکورہ کی بقیب نامیا بہت نہیں کرنیکے، اور کر دراور اور ہے بہلے نے بنائیں سے ، ان کابواب بھی کچھ اس تسم کا ہوگا کہ میرے اقوال میں سے جن میں کچھ کھنے انش نیکے ، اور وی اقوال

درن كالفاظيين لاتفق بابايعيث سرية ،ولامرم سهدايعجزك رده"،

كى طرف كومبى استداره بنين كرس مع ، ندا قرار كے ساتھ ندائكار كے طور بر، البتہ عوام كو وصوكمين والنے سے لئے يہ باطل دعوى صرود كري سے كداس كا باقى كلام عبى اس كا ا مو منب، اورشایدان کے روکا کل عمراس مدیک نہیں بردیج سے گاکداس کا دون میری کتاب کے ہرجزد کامقابل ہوسے ،اس لئے میں سٹائل کے دیتا ہوں کہ اگرامفول ايساكيا تويه أن كي شكست كى دلىل بوكى،

مجد كاب عوالول كربائي بس في علمار اوركتا بول كم نام نقل كم بين وه ان الكريزى كتابول سے ليے بي جو بھ تك بہويغ سحق بي، يا بھر فرقة بروٹسٹنے

ے ترحبوں سے، یا آن کے فارس، عربی یا اردو کے رسائل سے، اور ناموں کی گرمزود کر مالات سے بھی زیادہ بڑمی ہوئی ہے ،جیساکدان کی متابوں کے ناظرین سے بیات

مخنی نہیں ہے، ابذا اگر کوئی کہی نام کو دوسری زبان میں مشہورنام کے مخالف بائیں

تواس سلسله مين ميرى عيب جونى نه فرماتين ،



## پہلابا ب



\_\_\_ بائبل کی کتابیں اور اُن کا درجهٔ استناد \_\_\_ اُن کے باہمی خمت لا فات \_\_\_ اُن کی فحق غلطیاں

مكرمنينا بريم تع في الوتميام بايد رادون في رته بديري-ان يم توليك نازلىنېيى تىپ ( النجم)

بالثاول

عبدِ قدیم وحب رید کی کِت ابین پہلی فصل پہلی فصل

كتابول كے نام اوران كى تعداد

عیسانی صزات ان کتابوں کی در قسیس کرتے ہیں، ایک دہ کتابیں جن کی نسبت

ان کادعویٰ ہے کہ یہ اُن پنیبرون کے واسطہ سے ہما سے پاس بینی ہیں، جو مساعات ا

ہے پہلے گذریجے ہیں،

دوسری وہ کتابیں جن کی نسبت وہ دعوی کرتے ہیں کرعینی علیدال الم کے بعد

الہام کے ذریعہ رکھی عمی ہیں، بہل تیم کی کتا ہوں کے مجوعہ کو عبد عقیق اور دوسری تیم کے مجوعہ کو عبد موقیق اور دونوں عمدوں کے مجدعہ کانام انسل و کھتے ہیں، یہ یونانی

لغظے جس کے معنی کتاب کے ہیں،

Oid Testument مانعدامه

کتین سرته ک

New Testament

اددى برجديرك نياعدنامة

الله على الله الله الله الله الله

مچرد د نوں عمد دل کی در قبیس بین ایک وہ تبھے جس کی صحت پرتمام قدمار سیمین منفق إن، دومرى تممه جس كى صحت مي اختلات ب، اس مجوعدي ٨٠٠ كيابي بي ١١١ سفر تكوين اسكا

ودمرانام سفرالخلیقه بمی ب، ۲۱) سفرخردج ۱۲۰

سغراصار ۲۰۱) شفرعدد (۵) سفر ستثنار،

ان با بوں کابوں کے مجرور کا نام توریت ہے، سرعبرانی نفظ ہے، اورجس مے منی شربيت اورتعليمين كمعى مبى مازار لفظ معتن كمجوع بريمي بولاجا البء

له يد مده سيتن كرسره اود فأرك سكون كساستو البغر عب مسى عنى عربي زبان من صيف اورك يج آيم بي که الدورج بی اس کا نام بیدائش الدا گریزی ی Genesis ب،اس بی زین و آسان ک تخلی ہے کر جنرت آدم ، حزت نوج ، حزت ابراہیم ، حزت ابلاً ، ادر معزت اوس علیم ال مع زمان کی آین اور اور و معنور او معنوار الم می دفات برختم برگری بواس مد اب ما ۱۲ Exodus באונים ושאיו של כנש"וט בונו לתונטים ا س مين حصرت موسع كاليلسطا كى پيدائش سے مے كراك كى دعوب اسلام، فرعون كے فوق ادركو وسيسا برائش سے مكلامى كے واقعام اورقد ا مے احکام خرکودیں ، اور یہ بی امراتیل مے صحات سیسا پر بھرون ہونے کے وا تعات برخم ہوگیاہے ، اسے خریج اس است اس من الرائيل كم معرفط كاداقد مركوري اس من ١٠ إب من ١١ ت ברונב באי אטוש אין מי ובוניוט ביופנו אנצטים وہ اسکام مرکور ہیں جوبن امرائیل مے موات سیستائی فیمدز ف ہونے کے دومان اُمنیں لیے گئے، اس موہائی هه اس اردوس من من المقال ادرا مرزى بى اس مى بى المسسراتيل كى Numbers مردم شاری سیکران کے مختعان جانے سے پہلے تک کے احوال اور دہ الحکام خرکوریں جو معترت موسی علیالسلام كودرياته اددن ككتك ديكي اسكائل إب ٢١ ين ١١ لمنه لت اردومي بمي ستفنار" ادرا بمريزي مي كباجا أي Deuteronomy الداس میں وہ احکام اور وا قعات مذکور میں جو سمائی کے بعد معنرت موسیٰ علیا اسلام کی و فات کے بين آئد اس كركل ١٢ إب بي ١٢

د۲) کتاب یوشع بن نون در) ممتاب العضاة « ۸ ) کتاب داعوت د۹) سعب مونيل اول (١٠) سقرٌ مونيل ثاني (١١) شفر ملوك الأول ر کماگیاہ، برحمزت رسم له اس كانام اردوترجمين يشوع ادرا تكريزي ين Joshua ہن لون ملیدانسلام کی طرف مسوی ، ہو مصرت موسی سے خاوم خاص تھے، ان کی وفات کے بعد بن اسرایل مے پنے رہوت اور بنی اسراتیل کو لیکر عمالقہ سے جا دکیا ، جس مین شخیاب ہوسے ، اس کتاب میں اُن سے واقعا ال كى وفات كمسرقوم إلى اس بي ١٢٠ إب إلى ١٢ عله اس اردوس می تعناه ادرانگریزی س كأكياب،اسس معزت وشع Judges عليه السلام كى وقات سے بعد بنى اسرائيل كى ماكست زاركى تغييل بيان كى كتى بي بس بن ان كاكوتى بادشا نه مقاه آن کی بئت پرستی اور برکاریوں کی بنار پر اربارا نشدتعانی آن پرکونی احبی بادشاه مفتسر رکردتیا جوان مج علم كرياء بهرجب دو عداس توب د فرياد كرتے توان كے لئے كوئى قائد بيماماتا ، بوائنين اس معيب عات خات دلاتًا ، مروه مجربكاريان كرت اوركوتى اوربادشاه أن برستما بوجاتا، اورج كداس زمان بي وقا مُديوتا اے دو قامی ایک علے ، اوراس زمانہ کو قامنیوں کا زمانہ کہتے ہیں ، اس لئے اس کتاب کا نام معنا ہے ، ادد اس بين ٢١ باب بين ١٢ سطه اس کانام اردویس روت اورا محریزی میں Ruth بهاس میں صفرت دادّ وعلیال الم داداعوبیدکی دالدہ بناب راحوست کے احوال فرکوریں ،جوایک مواہی خاتون تھیں ، بھر بیستانتم می آجیش اوردہاں بوعزے شادی کی بن ے موبیدات بنی اوران عصفرت داؤد میدادت،اس میں ما اب اس ا فركوديوا يدحشوت بموتيل عليه السلام كي طرف نسوية Samuel בשל שלו ומוחום جوصرت كالب عليه اللهم كے بعد بى بوت، اور بن امرائيل كے آخرى قامنى سے ، ابنى كے عبد مي طالوت بن اسرائيل كا بادشاه بوا اكتاب سوتيل ا قل بن آب كى جوب ، طالعت دحرى وباتبل بن سادل كماكياك كى إدشابى، عزت واور كاجانوت كوقل كراا درطانوت كى دفات تك كروا تعات فيكر بين، اورسي المكل احوباب بين ١١ هده اس تابيس طالوت كي وفاحت كي بعد صفرت واود عليدالسلام كي حكومت اور طالوت كي بيون ي ال كى الوائى كے احوال فدكورين اور اس ميں عوم إب يم ١١ كانام ديا كياب، اوراس مي حصرت اله اے اردویس سلاطین اور انگریزی یں Kings واؤد مليال المام كرامها بي وفات مصرت سلال طيه السلام كى تخت نشين وأن كے دور مكومت الكى وفات ادران کے بعد اُن کے بیٹوں کے احوال، شا واخی آب کی دفات تک فر کاب، حفوت آمیاس عدار المام كاذكريمي اسي آيا عداس كي كل ٢٢ باب ين ١١ ت

ر١٢) سغر الملوك الثاني ر١٣) الشفر الاقل من اخبار الايام ر١٨) الشغر الناني من اخبار الايم (10) استفرالاقل لعزرار (١٦) السفرالثاني لعزرار ، اس كادومرانام سغر تخييا بمي ب، لے اس میں افی اب کی وفات سے صرفیا و کی سلطنت تک کے احوال مرقوم میں ، اس میں حضرت اليسس عليه السلام! درصفرت اليس عليه السلام ك احوال بعي الحية بن اس كم كل عا باب بي ١١٥ که اس کوار دویش توایخ "ادرا مگریزی میں كباجا آي واسلي Chronicles حصرت آدم عليدال الم س مے كرحترت سليان عليدال الم كك كا عجرة نسب ، حضرت داؤده تک بیمالی حالات اور حزرت داو د علیه اسلام ی حکومت کے تدرے تعصیلی حالات فرکوریں ،ادر اس ي ٢٩ ياب يس ١١ سي الله اس بس حصرت سلیان علیدالسلام کے دورِ حکومت اوران کے بعد مختلف باوست ہول کے احال صدقیا و تک مرقوم بن، ادر بنو کدنصر کے يروشلم پرجواحالي كرے كا واقع آخر مي ذكركيا كيا ہے اس كے كل ٣٩ باب بين ١٢ نقى الله اس كانام اردويس عوراً اوراتكريزي يي ہے، غالب یہ ہے کہ اس سے مراد Ezra شاه فأاس رجع تورات بي نور حنرت عزير عليه اسلام بن اس كاب ين خسرو Cyrus کہا تھیا ہے ) کا نبوکدنصر کے مطے کے بعد پر وشکم کود دبارہ تعمیر کرنا ا در بچر حصرت عزیر علیہ اسلام کا جلام بيديون وايوط فالها ادالكابية كنامون عاستغفا وكرنا مزكورب، اسى ضمن مي حصرت وكريا اور حضرت

جى عليهاالسلام كاذكر بمن آياج، اسين كل ١٠ باب ين ١٠ ۵ نماه

متروع مين بدآ وتخششتا Arlaxerxex

شاہ فارس کے خادم سے، جب اعمیں ہوکدنعرے اعمول بیت المقدس کے اُجرائے کی جرمل و یہ اواقا ے اجازت لے کریر وسلم پہنچ ، اور دہاں حضرت عزیر علبدال لام کے سامق مل کراس کی دو بارتھیر کی،اس کتاب میں برتام وا تعات مفصل ذکر کے عظمے ہیں، نیز اس میں جن لوگوں نے بروشکم کی تعر س حددایا ان کے ام ذکوریں ، یہ واقعات تعریبًا مسلم قدم بن پین آے ، اس کتاب سے عل

ا ١١٣ باب ين المحسمدتعي

(۱۷) كتاب ايوب (۱۸) زبور ( ۱۹) امثال شيمان (۲۰) كتاب الجامعه (۱۲) كتاب الجامعه (۱۲) كتاب المشيد الانشاد،

له بي كتاب حضرت الوب عليدا تسلام Job كي جانب شوب بروجن ك صرف بط كى تعربين مسرآن نے بھى كى ب، بحرميت سے مشرق مى ايك بتر عوض سے نام سے مقاء آپ د بال بيدا ہوے ، ادر ویں آپ سے ساتھ آ زہشیں بیٹ این ، قرآن نے ان از انسوں کی تفصیل ہیں بتائی ، توداة ين كها كياب كراب كوجلدى امراحن بوصحة تع ، اس كتاب ين ابني آزا تشول كي كهاني بو اوراس کا زیادہ صد حضرت ایری کے بین دوستوں شمانی ، الیفز ، سوخی بلود اور تعالی صنو فرکے رہے مكالموں پرمشتل ہے، بہتینوں دوست بدابت كرنا جاہتے تنے كرصنيت ايوب پريہ باتيں ان كى كى خطا كےسبب آئى من اورآپ ائكاركرتے سے ،آخرى الله تعالى كا فيصله فكورسي اس كتاب ميں ۲۲ باب میں ، ادریدایی شاعری اوراد بیت کے اعتبارے بہت بلند مجی جاتی ہے ۱۲ نفی که اے وبی ین سفرم المير مي كهاجاتا به اور الكريزي ين اسكانام ے، یہ اس کتاب کی مود شکل ہے جی سے باسے میں قرآن نے فرا یاہے کہ" ہم نے داؤ کو زبورعطاکی" یرزیادہ ترحدوثنارا درنصیحت کے نعات پرمشتل ہے ،اس میں ۱۵۰ نغے رمزامیر) یں ۱۲ مجتة بس ليمثال اله اسار دوس امثال ا در انگریزی س اور محمتوں کا مجوعت ، اور نصران صرات کا دعویٰ ہے کہ اسے صرت سلیمان علیال الم نے مرتب فر ما یا تھا،چنا بخرسلاطین اوّل دسم۔ ۳۲) میں ہے کہ اس نے تین ہزادمثلیں کہی ہیں، اس بلیّ ابسیّن Teclosiastes کی اردویں واعظ "ادرالگریزی كماجاتاب

نصیعتیں ذکوریں، اہس کے کمل ۱۲ باب ہیں ۱۲ هی اس کا نام ارد دیں تنوزل الغز الات اور آنگریزی میں 50101000 عدی 8000 ہے، اور پہلغزل نصاری ان گینتوں کا مجموعہ ہی جو حضرت سلیمان ملیدالسلام نے کہے تھے، اور جن کا ذکر کتاب

كيتي في كرحضرت وأو وعليه السلام مع ايك بين كا نام جامعه يا واعظ عقاء اوراس كتاب يساسى كى

سلاطین آقرانی برکت اروائے تین ہزارشلین کہیں اورائے ایکرار بانچ گیت سے " (۳۲-۳۳) اس کے ۸ بلب میں ۱۲

| 0.4.                        |                                                  |                                                      |                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | مراثی ارمیاری                                    | ع ارمیاه رسم                                         | (۲۲) کتاب اشعیار (۲۳) کتار                                                         |
|                             |                                                  |                                                      | سله اس كانام اردوين يسعيان                                                         |
| شاہ حز تیاہ کے ا            | م میں میرود آو کے باد<br>یا توصفرتِ اشعیار علیال | ے ہوآ تھویں صدی تبا<br>ب نے <u>بروش</u> لم پر علہ کا | بن آموص عليه السيالام كى طرف منسوت<br>خاص مشيرتنع ، اورجب شاه اسوسنير              |
| 5,299 かいけい                  | اوركتاب تواييخ دباب                              | الماطين ووم دباب ٢٨                                  | ک بهت مدد فراتی بس کا ذکرکتاب مستحاد کرکتاب مستحد می ان الها مات کا ذکرہ           |
|                             | رقیاہ کے زمانوں من                               | ناه عربيله ويوكم وآخر اورح                           | پیشکوئیاں دبغول نصاری م آپ نے ش<br>کل 11 باب ہیں ، اور پر میں اپنی اوبیت           |
|                             | Jermiah                                          | "ادرانگریزی پی                                       | مله اددوین اس کاتام پرمیا                                                          |
| جب ده بازياتی               | مبعوث ہوت ستے ، مم                               | بول کورد کے سے لئے                                   | حسرت ادمیا علیه السلام کی طرف نسو:<br>کے زیان میں بنی اسسسرایتل کی براعمال         |
| یں مرقوم نے آبج             | ا مے <del>اسمے ہت</del> یار ڈال د                | ودیاکروہ بابل سے باوٹ                                | و آب کو بدر دید وجی علم بوگیا، که اس ق<br>فرادیا، ادر توراه کے مطابق اخیس مشور     |
|                             |                                                  |                                                      | اذینیں دیں تو بالآخر بنو کدنصر دہے جنت<br>ہوگیا، تو آپ معر تشریعت لیگئے، قرآن کریم |
|                             |                                                  | ب مندرجه بالا دا قعات                                | کے مطابق آب ہی کا ہے ،کتاب ارمیاہ ،<br>سے روکا گیاہے ، اس کے کل 1 ہ باب            |
| IT 1: -:                    |                                                  | ريزى يى                                              | مله اس اردویش نوحه ادرایگ                                                          |
| ک طوت ملسوب<br>کی طرف ملسوب | يوالورق من من من جريم<br>بت ارمياعليه السلام     | المن كوتصارى في حصر                                  | کہا گیاہے ، بخت نصر کے علم کے بعد ج<br>توکسی نے میر شی اور نوج کیے ہیں ،           |
|                             |                                                  | للى الله                                             | سياسي،اسين كل ٥ باب يس ١٢                                                          |

ره٧) كَاكْب حزقيال ر٧٧) كَاكْب وانيال ر٧٧) كَاكْب بوشع (٢٨) مَاكِيديل (٢٩) كُمَاكِ مله اس کانام اردویس محسنر فی ایل" اور اگریزی یس مزقیل علیال المام کی طرف منسوب ، دجن کا تعارف یکھے گذرجیکا ہے) دراس میں اُن کی زبانی الشكادمينه كالم بيان كياكياب، جوبينكوتيون ورنعيمون پرشتل ١٢ ت کهارددین اس کانام دان ایل Daniel به بی<del>صنرت دانیال علیه اسلام ک</del> طرت منسوب جن کے بارے میں قوریت کی یہ روایت ہے کہ بنوکر نصری مکمار کو بیووا وسے مبلا وطن کرکے الله المان مي يمي تع، اورادا العامية بعن نواول كيم تبير بتلف يراضي صوبة آبل كاماكم بناديا كميا تحاءاس كمثاب كے شروع ميں بابل كے إدشابوں كے نواب بوأن كے مستقبل سے متعلی ہی، ذکور ہیں، میرخود حصرت دانیال کے خواب ہیں، جوبن اسسوائیل کے متقبل سے متعلق ہی اوران س صرت علین علیہ السلام کی بشارت ہے، اس سے ۱۲ باب بی ۱۲ الله اس کانام اردوی بوسیع" ادر انگریزی می روایت کے مطابق یہ ہو سینع بن بری بن بی واسسلامی متب میں ان کا دُکر میں بنیں الا) جو بہودا ، كے بادشاہ عزیا ، یو آم ، آخر ، اورحز قیا و سے نماؤل دؤیں صدی قبل سے ، من ای داموی ميكلام أن پرنازل جواجس مين زياده تربن اسراتيل كى بداعاليون برتينميه وتوبيخ، توبدكى ترغيب اورنيكى ے اجرکا ذکرے، اور به ذکر زیادہ ترتمثیلات ادررموزیں بیان کیا گیاہے، اس کے ۱۴ اب یی ۱۳ ت کے کاب یواین ،ارد دیں بی اس کانام یوایل ادر انگریزی Joel ہے ، یہ بعتول تورات بىي، ادراس ين بابول برستل كتابين ان يرازل شده كلام دكورب اس مين بداعالیوں باز آنے اور وزہ رکھنے کا سم اوراس کے اچے نتائج بنائے جی بات عه اس کانام اردد می بیمی عاموس Amos بریم بین بقول قررات بی ستعی اشراع میں چرداہے متھے ، بھرتعریباس کے قسم میں بی ہوت ، ادرعن ا Teko'a مِن تَقُولُ شَهِر کے زمانہ میں یہ ۹ بابوں کی کتاب اُن پر ناز لی ہوئی،جی بی بنی اسراییل کو برکاروں پر دھ کا اِگیا ہے اور ان کوسے ایں ان پرشا مراسوں Assyria کے اس علم کی پیٹگونی گائی، جس کا ذكرسلاطين دوم ده ( ۲۹ ) غلب ١٢ تقي

| ر۳۰ كتاب عبدياه راس كتاب يونان ر۳۳ كتاب منا رسس كتاب ناحم رسس كتاب احم رسس كتاب احم رسس كتاب احم رسس كتاب احم وسي كتاب المحمد المعان ا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حبقوق (۳۵) صفونیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مله عبدياه Obadiah يدام آيتون پرمشتمل أيك مجوثا سامحيف بحريري بقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نصاری حزرت عبدیاعلیه اسلام کا ایک خوافی برواس خواب می شرادوم Adom کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كيجد بيثي كوتيال كى محتى إن ١١ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سله اس کااروونام یوناه "اورایگریزی Jonah بے، بیصرت یونس علیه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کی جانب خسوت ،جومشہورسنیر ہیں ،اس جار بابوں سے صحیفے میں ان سے مینواکی جانب معوث ہونے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| واقد وكركياكيا بى بجرسلا نول كے يبال معروف قصے قداے مخلف ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ادر دین میکاد" اورانگریزی ین Micah کما میا میاب : اوری عزت مخامونتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عليه السلام كى طرف منسو بي جو تعريبا في صدى ق مين شاه حز قياه ك زبانه بي مبعوث بوي،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ادر بن اسرائیل کوائن کی بداعالیوں سے ڈرایا اور عذاب کی دھمکی دی ، شاہ خز تیاہ نے اے تسلیم کرکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ينك اخست يادك اورعذاب مل حميا، جيساكه سلاطين ٢٦ من ادريرمياه ٢١ من فركوري، اس كتابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ع إبين اوروه اسى وعوت وتبليخ يرستبل ين ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ال الم المورس الم المورس الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سُراغ نسي لكا، اوران كى كتاب مين جس كے تين باب بين ان كا ايك خواب مذكور ب رحب مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مینواکی تبایس کی سینے گوتیاں کی گئی ہیں ۱۴ست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ه حبقوق Hahakkuk يربح بعول قررات بني بن اوران كاز مارد بعث مشكوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ہو، قورات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بنوکدنعرے ملئ بریشلم سے مبل سے ، کتاب جفوق میں ان کا ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| خواب ذکورے جس میں بن اسسرائیل کوان کی کج ادا تیول پر تو بیخ ادر حلة بنوکد نصر کی بینگوئی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اس کے ۳ بابین ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نه اردوی منفیناه ادرانگریزی Zephamah بیمی بقول تورات نبی برادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یبودا ہے بادشاہ یوسیا ہیں امون Joviah کے زمان میں مبوث ہوتے ادراس میف کے ذریعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جرمن بابول مرسمتل مى بى امرائيل كوعذاب بنوكدنصر فردايا ١١ تقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

راس) کناب مجی دسی کتاب زکریا در ۱۳۸ کتاب ملاحیا، یه طاخیا بینی علیه السلام سے تقریبًا ۲۰۱۰ سال قبل گذری مین،

یه تام ۴۷ کتابی جمهور قدمامیعیین کے نز دیک معتمداد رمعتر تبلیم شده تحقیل البته سامری منتقرقد کے نزدیک صرف سات کتابین مسلّم بین ، پانخ کتابین ده چوشرت سینی ملیدالم

له جي ، العن مقصوره كي سائق Haggai يد حضريت جي عليال الم كى طرعت لمسوي،

جو بخت نصرے المقول يرك لم ك تباہى كے بعدشاہ قارس دارا المعتسر على الماد تعتبر على الماد تعتبر على الماد تعتبر على

سلامی میں میون ہوت سے ،ادرا محول نے بروشلم کی دد بارہ تعیر کرنے پرق م کو اُ بھارا، جیسا کہ کتا ۔ عزراد رہے ، یں مذکورہی ، اس دد با بول مے معیف یں بروشلم کو دد بارہ تعیر کرنے کی ترغیب اوراس میں

مكاوث والن كوتونيخ بات

Zechariah يحضرت ذكر إعليه السلام كى طرف نسوب،

تاه زکراه Zechariah

جوبقول تورات بروشلم کی تعمیری حصرت عن علیدان الم سے سائتیوں بی سے ستے ،اس کتاب میں ریادہ ترخواب مذکوریں ،جن میں بنی اسرائیل کے مستقبل اور حصرت عینی علیدان الم کی تشریف آدر

ك دب وب الميشكونيان مين اس من عوا باب من ١٥ دوامغ روكية وكرامايسلام نبيرين وكوران بن آياى

سے اس کا نام ادودیں لاک Malachi ہے، بی حضرت الماضیا علیال الم کی جا

خسوت بهوعهد قديم كے آخرى بنير بين اس كتاب بن بن اسرائيل كى استكرى ادر حفزت علين كى

پیشگونی دایت، ندکورے، اس کے م باب بین ۱۲ ت

کاف شامری بهودیوں کا ایک فرقہ ہو، یا فلسلین کے شہرسام ہوں کے اشدے عام بہودیوں بنیادی مسوبی و باندے عام بہودیوں بنیادی مسوبی و بنا ہوں کے بعد دو بارہ نالمس کے نام سے مشہور ہوا، بہال کے باشدے عام بہودیوں بنیادی طور پر دوامور میں اختلات کرتے ہیں، ایک سلم کتب کی تعداد، جیسا کہ مسنعت نے بیان فرایا ہے، دوسے معادت گا و، بین دو عام بہودیوں کے برطلات پر مشلم کے بجائے کوہ جریز م پر عبادت کرتے ہیں ایک بہاڑ ہے، ادر و ہال جسمی صدی قبل سے میں منتی نے دجس کا ذکر عزد ا

راد من من ايك بكل تعير كيا تمام القي

إب ادل كى طروت منسوب بيس، ا دركتاب يوشع بن نون اوركتاب القضاة ، ان كي توريب كانسخه عام میرد یول کی قورات کے نیخ کے خلاد ہے ، اليعني وه كما بين جن كي صحت بين اختلات يه ا يدكن وكتابي بين و-(۱) کمالی آستر ۲۱) کمانی باروخ ۲۳) کماب دانیال کا ایک جزو (۴۷) کمانی طوب ره استان ميوديت را استاث دانش له اعاردوس آمر" Esther کہتے ہیں، یہ ایک بیودی ورت تھی، جو بخت نصر مے حلے بعد بابل جلاوطن کے بلے والوں میں شام ال تقی ، ایران کے بادشاہ اخسویس Ahasucrus نے اپن پہلی بیوی سے ناراض ہوکراس سے شادی کر لی ،اس کے دزیر ا بان نے آستر کے باب مرو کے سے المامن بوكرتام جلاوطن بيوديول برظلم دصافي كالراد وكيا، واسترف إدشاه ك درايداس كوركوايا یمی واقعداس کاب ین ندکورے جو ۱۱ بول پرشتمل سے ۱۲ ك اس كانام ارودين باردك " Baruch بورا درير صرف باروخ عليال الام كي طرّ خسوبى بوصرت ادميار مليال الم ك شاكردا ودان كاتب دى تے، برك دردين أن كر م يد ، جيساكم كماب ديرميا و ١٦٤، ١١٦، ١١ وروس ، مو تا ٢٣ اور ١٠ مو ١١ اور ١٥ مو ١١ اور ١٥ مو ١١ مو ہدتاہی بیک اب فرقہ پرد ششند کی بائبل میں رج آ مجل زیادہ را کا ہے ، موج ونہیں کمینٹولک بالی میں آ سل طوبياً Tohit نفالي نسل كاليك يبودى جوجلادطنى كمايام ي المورجلاكيا تفاء اس کا نقب البار " دنیک) ہے، کتاب طوبیا میں اس کے اور اس کے بیٹے کے ایک طوبی اود مرفع اسفر اوراس كى عضقيد داسستان كاتذكره بوء ادر توكل على الله كى ترغيب دى كى بديكاب اوبى اعتبارت بهست بلندىء اوربيعى يرونسشنط بائبل يس موجود نهين ،

الم تيوديت م Judich بولك يبودي عورت كي طون شوب سي رجس في الني بهادری سے اپنی قوم کوشاہ اسور کے مظالم سے رہائی داوائی، اس کا ایک عضفیدوا قعداس کتابیں فرکور کو بمي كيتين هه اسے دانیں سلمان Wisdom of Solomon

بالكل كتاب امثال كى طرح ب ١١ تقى

ردى كليسانى بندونصائح دمى كتاب المقاين الاول ووى كتاب المقاين الثاني

## عهد جديد كى كتابين يكل بين بي

ووكاين في محت براتفاق مى مرس البيل وقا \_\_\_\_

یاداعظا، پیمنتشدق م کے

Ecclesiasticus

له كليسال بنده نصائح

ایک شعری این سروس کے بوتے کی طرف السوسی، اوراس میں ابن سروس کی کھ محمتیں درج ہیں ، اورادنی اعتسارے اس کا باہ بندے ۱۲

ات مکان مل بالی کتاب بر، اوراس می ان کی بناوت کی سرگذشت ہے ۱۱ ت سك مكابول كى دومرى كاب ين چندسالون كى ايخ ادر نهايت بيبود وتسم كى روايات ين ، ان مناوں سے علاوہ میہلااور دومرا الیشریس بمین بچوں کا کیست، بعل اور ازو ہا اور منسی کی دعاری کے سما بیسی كما ما ما مدرزة مخلف فیدی اوراین جوده کتابوں کے جوء کو ایا کرفا

بروتسشنط اعنيس الهامي تسليم نهيس كرتا ١١ ت

سكه يمق حوارى كى مؤدن خسوب (تعارف كرائة ديجية مدد مرا ما ما المراس مي حزت مين كم نسبنام مع ليكرون مارتك كروا تعات دي ين بغن بهت اعكام بي آريين اس كمكل لب ۲۸ ین ۱۲ ست

هه يه مرض ديم اورقات بريش بي يحقوت يتى مك دوارى بعاب بعاس در يجي ماشيده " كرشاكردي، ميسان حزالت كية بن كراسكندريكا كليسا اخول في قائم كيا مما الغيل شاريم من كياكيا ان كى الجنبل سابقه اجميار كى بشارون سے مترقع ہوتى ہے جو صفريت كى تشريعية كى تشريعية ورى ديكتي الان صرّت مين مح وي آسان برخم بو ماتى بوء اس مي 11 إب دي ما كريزى بي ال Mark كرا با بذى له وقا Luke ان زمان المناعظ الم المعالم والما الم الما الم المعالم و الما المعالم و الما المعالم و الما المعالم و ا كام مود مهدى ورواعل ١١) عمل موم يواب، تقريبًا منت على استال بوادان كى الجيل صرت ين ماليلا) يرائش ك واقعد سي شريع بوتى بعد ادرم عباون من ومع أسان كك وا تعات واحكام ديم إن التي

رس ابخیل پوضا، ان چار دل کوا ناجیل اربعہ کے نام سے یا دکیا جاتا ہے، اور لفظ ابخیل نبی چارد ل کے ساتھ مخصوص ہے، اور کبھی کبس مجازآ تام جمد جدید کی کتابوں کے لئے بھی مید فظ استعمال کیاجا تا ہے، یہ لفظ معرب ہے، اصل او تانی لفظ انتظیون تھا،جس کے معنی بشادت اور تعیام ہیں،

(۵) كتاب اعال حوارين (٩) بوتش كاخط روميون كى جانب ره) بوتس كاخط

سله اردویس اس کانام رسولون کے اعال " Acts of Apostles ہے اور
کتے ہیں کہ لو قانے اپنے شاگر دیمیفاس کو بیمیف لکھا تھا، جس میں حصرت عیلی اس کے بعد حوار بین کی
کارگذاریاں، بالحضوص آلیس کے تبلیغی سفر وں کا حال اس کے روا پہنچ تک رتعزیبا ساتا میں فرکورہے،
اس یس ۱۷ باب ہیں ۱۲ س

سله The Epistic of Paul to Romans برس کے مالات رص ۲۹ ہیں کے مالات رص ۲۹ ہیں گے مالات رص ۲۹ ہیں گے مالات ہے اور گذر بیج اس خطیں اس نے روم کے باشندوب کو خطاب کیا ہے جو آجکل الحقی کا وارائسلطنت ہے اور دریات خیر آتا ہوری بڑی تعداد دریات خیر آتا ہوری بڑی تعداد میں آب دریتے راعماں ۲:۱۸) اس خطیں او لا شب شیر ہے ، پھر کا مُنات کا مقصد تعلیق او رعیسا یتوں کو جایات ہیں ، ۔ ۔

قورنينيس كى جانب د٨ ، ووسرا خط ابنى كى طرف د٩ ، بولى كا خط اغلاطيه دالول كيطرف درا، پونس كاخط انسس دالول كى طرف داا) پولس كاخط فيليس دالول كى طرف د١٢) پونس كاخط فولاسائس والون كى طرحت رسى اس كايبلاخط تسالونيقى والون كى جاب، له شروع ك ١ الدابين مخلف منهي بدايات بن بجركليساكي منظم سيمتعلق كه اليراب، براب ب اخ کا این بشری سفرے معلی کو پیش بندیاں ہیں المق " محلتیوں کے نام یعملتیز ( Galatia ) Galatians مے بشنوس مے نام ایک خط ہے، ہوشالی ایشیائے کو چک میں ایک دوی صوبہ تھا، جس کا صدرمقاً) القرو تقاءيها سے كليسا و سے ام ير خط تقريب سفيع بن مكما كيا ہے، جبكہ برس كو ي خرجي متى كريا مے وگ کی اور مذہب متاثر ہوہے ہیں ،اس خطیس اس نے اسمیس ارتدادے روکے اور لیے نهب برثابت قدم رکھنے کی کوسٹسٹن کے سے ۱۱ ت تل نوس Ephesus ايشيات كويك كالك ابم تجارتي شهر تفاء ادريبان ولونا Diana کے نام ہے ایک عظیم عبادت گاہ تھی ، پونس نے مین سال کی تبلیغ سے ذریعیہ سے اسے عیسایت کا ایک اہم مرکز بنا دیا تھا، و دیکھے اعال ۱۱: ۱۰) ان کے نام نطیں جو ۱ باوں بر مشتمل بر انعیں کے اضلاقی برایات دی گئی ہیں ۱۴ ك باشدول ك ام خطب، وصوبة مقرونيكا ایک شهرتها، ادریه ورب کابیلاشهریم. جهان بونس فراجمل کی تعلیم دی اور گرفتار مواراعال ۱۱ ۱۳،۲۸ اس خطيس اتحاداد دد دمرى اخلاقى بايات يى ادراسيس م إبين ١١ ب، يربمي الشيات كو عكا أيش اس كانام ادودين الم Colosac تھا،اس خطین سیمیت بران کی جمت افرانی اور براعالیوں سے بیجے کی ترغیب براوراس میں بھی میں ابرین مقددنيه كاايك شرح آجل تركي ب Thessalonica اس کے باشندوں کے نام پہلے تعاین اس نے قداکی بسندیدہ فردگی امدد و مسرے موصوعات برگفتگو كى بود الواب برمشتل ب ١١ ت

وسما ا بوس كا دومرارشالدان كى جانب ده ١) بوس كابيبلارشاله تيوناي كى طرت د ١١) كا د دسرارساله أمى كى طرف ردا ، يونس كارسالة تبيلوس كى طرف د ١٨ ، يونس كارساله فيليون كى جانب (19) بمرس کا بہلارشالہ (۲۰) بوشاکا بہلارشالہ ،سواے معض جلوں کے ، عہدِ عَبدِ مِن دُوسری قیم میں اور بعض جلد روستا کے دسالہ اول کے د۔ العنجن كي صحت بن اختلاف هاريكل شات كتابي دا) برنس كارتشاله جوفرانيون ك جانب له استطيم لمبين كونكيون باكيمت فزال اودانك طور مل يتعلق محكف بوليتي يد اس كمك م باب يود نق الم المستعين كنام Timothy يروس كا شاكرداوربس سفرون مي اس كاساتحى تما داعال ۱۱، ۳۱۱ و ۱۱۱ مور د اسور ای پونس اس پراهها و کرتا اورادگوں سے اس کی عزمت کوا یا تھا وا : کر تعقیول اسل و( فليترن ١٠ ؛ ١١) اسمى عباوات واخلاق عمتعلق بدايات بي، ٥ باب يي ١١ ب سله ا ن برابعن اوگوں کے مزمر فے کا ذکرے ، اور تیتمبس کوتبلین سے متعلق برایات اور آخر نانف يملق بيكوتيال بين جواع بابول يرمشتل بات Titu. ییمی واس مے سفرون میں اس کے ساتھ را ہے، (کلتیون ۱:۲) ا باس سے بحبت کرا مقاء ۲ کر تھیون ۱۳:۱۱) براس نے اس کریٹے شہر Crece می مجوزاتھا، الكروه تبليخ كرم وطلس ا: ٥) اس العلي تبليغ كرطونية ادريشيول كى صفات مركودين ٢٠ بابين ١٠ ۵۵ فلیون Philemon یولس کا بمسغراد رسائتی تقا، انتش کو یولس نے اس کے یاس سیم وقت به خط لکھاسے ۱۲ست له پولس Poter تعارف كراياجا يكاب رهاشيم ۳۱ ) بدأن كا عام خطب، اور اس سے مخاطب بیلس ، محلقیہ ، کیدکیہ ، آسیہ ، اور بھنیسے وک بیں اوراس بر محاحث خربی واحسلاتی ہوائیں بی اس کے و باب یں ۱۱

شه اس می مختلف خبی داخلاقی برایات پی ۱۱ت شه اس می بی مختلف اخلاقی دخه بی رایتیس بی، عبرانیون کا تعارف گذر بیکا در سیمتے صفحه ۱۲ کا ماسشید، ۱۲ تق

(۲) بعلس کا دومرارشاله رس بوحنا کا دومرارشاله رین بیرجنا کا سیرارشاله ره ) بیغو<del>ب</del> كارسالدرن بيوواكارساله ري مشابدات برعنا، كتابول كي تفيق كرا اس كم بعد نظرين كرفت با تناصر درى بي كرمسية یں پادشاہ تسطنطین کے سحمے سے عیمانی طب ایکالیک عظيرات ن اجماع شهر فاكن ين بوا، تأكمت كوك اله اسير جوشي نبيول اوراستا وول سي متعلق بدايات اورستقبل كي يوبيتكوتيال بن ١١٠ ت الله يرخط ايك خاقون كي نام بوجي كا نام معلوم فيس بوسكا، احداس بن ١١ تيس بن ١١ نعي الدین Gaius کے نام ہے، ج و حاکا شاکر دھا، اس میں موا آیتی ہیں ، اور زاده ترمخاطب كي تعربيف اورجمت استراني ب ١٠ تق کل پرمغوب این است نجارین، جربارد حوارول س نهین ... ادر ادر کتاب اعلی من آب کاؤ کر کمترت آیاب، آپ کوشید کی کمیا دیا در برکد وارس ای سے ایک بعقوب بن زبری برمزاکے بھائی ہیں وہ پہال مراونہیں،امنیں بھتوب الاکبر کہتے ہیں) اس عام خطیں اسور کے مخلعت احدلاتي برايات دى يل ١ Jude Thaddaeus یعقب کے ہمائی اور اور اور اور שם אצפוונו דונים یں ہے ایک ہیں، ان کا ذکر ہو منا و ۱۱ ۲۲ علی ہے ، اس خطیر جمرتے دعو بدار وں سے احتاب اور دوسری غربی بدایتیں بس را در بوکر وہ پیوداجی نے بعول نصاری حضرت عین کو کر تناوکر لا تعالیمی ده بیودااسکربوق ہے، او له يداكم مكاشفه جوليول نصارى وسناكو بواعقا ، اوراس بن كوميني تيان إن اس كا الخريزى تام TIFE Revelation عه والمستنطين الا Courantine عربي كام ير بيزلطي كو المستنطاع كباتيا، كيونكه اس في است ابنا إيتخت بنا إقعاء وفات مستدوي مون ١٠٠ هه شرزالس اس شركان و دام بيقيه Nicaca ، كوالديهان و وسايتون في كونسل بو في من الديماوي

کتابوں کے بانے میں مشورہ کے ذریعہ کوئی بات محقق ہوجائے ، بڑی تحقیق اور مشورہ کے بعد ان علمار نے یہ فیصلہ کیا کہ کتاب یہو دیت واجب انہیم ہو، اس سے عسلاوہ باتی ستابوں کو برستور مشکوک رکھا ، یہ بات اس مقدمہ سے خوب واضح ہوجاتی ہے ہو جرقی انے اس کتاب پر کامعالے ، ا

اس سے بعدا کیک دوسری مجلس سے اسلام منعقد ہوئی جو او و ہیں آیا کی مجلس کے نام سے مشہورہے، اس مجلس کے علمار نے مجھی پہلی مجلس کے علمار کا فیصلہ کتاب بیودیت کی نسبت برشت ارد کھا، اوراس فیصلہ میں اس برت دیگر سے بوں کا اسافہ کرکے اُن کو واجب السلیم قرارویا ۔۔

دا، کتاب استیر ۲۰ یعقوب کارساله رس پطرس کا دوسرارساله ریمه و ه برخآ کا دوسراا ورجیسرارساله رای بیروآه کارساله ره ) بوتس کارساله عبرانیول کی جانب اسی اسی با نیول کی جانب اسی اسی با نیول کی مشابهات ان دونول جلسول بی برستور فهرست مسلم سے دریوس کوک بی باتی رہی ،

اس سے بعد کو ہے۔ دیں ایک اور بڑی مجلس جو کار تھیج کی مجلس کے نام سے مشہور ہوں منعق بہوئی، اس مجلس کے سنسر کار بی عیسا تیوں کا مشہور فاصل آگشائی اورا یک مجلس کے اوا کین فے بہلی وو نوں مجانس کے فیصل کو و دسرے مشہور علماء تھے، اس مجلس کے اوا کین فے بہلی وو نوں مجانس کے فیصلہ کو

کی عیساتیوں کا مشہورعالم اود فلاسفر سیستا عیں بیابوا،
میں نے با تبل کا لاطینی میں ترجہ کیا، اور با تبل کے علوم میں معروف ہوا، اس سلسلہ میں اس کی بہت کا تعسانیف ہیں ہستا ہوا ، کی بہت کا برا میں بیابر و مرا د برا میں بیابر و مرا میں بیابر و مرا د برا میں بیابر و مرا میں بیابر و مرا د برا مرا د برا میں بیابر و مرا د برا میں بیابر و مرا د برا د برا میں بیابر و مرا د برا میں بیابر و مرا د برا د برا میں بیابر و مرا د بر

برستوربرقرار ركمية بوت اس پرمزيدسب ذيل كتابون كا اصافه سميا اس

دا، کتک وانش رم کتاب طوبیاه رم کتاب بار دخ رم کتاب کلیساتی بندو نصائح دهد مقابین کی دونول کتابی ری کتاب مشابدات یومنا،

مراس جلسه كي مركاس في كتاب إروخ كو كتاب ارميا يكاتق يباجز وتسرار

دیا، اس سے کہ باروخ علیہ اسلام ارمیار علیہ اسلام کے ناتب اور خلیفہ تعے ، ای کی

ان لوگوں نے اسار کتب کی فہرست میں کتاب باروخ کا نام علیدہ نہیں لکھا،

اس کے بعد بین مجلسیں منعقد ہوئیں، مجلس ٹرلو اور مجلس فلورنس اور مجلس ٹرنٹ، ان مینوں مجانس کے بعد بین مجلس کرنٹ، ان مینوں مجانس کے بیصلہ کو قائم اور باتی رکھا، صرف ان کی ومجلسوں نے کتاب باروخ کا نام ان کیا ہوں کی فہرست میں علی لاکھ دیا،

رف ہوری دوجسوں سے مناب ہاروح کا ہم ان سابوں ی ہرست یں سخد معادیا ،

ان مجانس کے منعقد ہونے کے بعدوہ تام کتا ہیں جومشکوک علی آتی تقییں ست م

میحیوں کے نزد کے تسلیم شدہ مسرار پاتیں،

ان کتابوں کی یہ پوزیش کرنے کی کہ کہتور ان کتابوں کی یہ پوزیش کرنے کی کہتور ان کتابوں کی یہ پوزیش کرنے کی کہتوراد خرقہ پروٹسٹنٹ کی بخاور سے اینے بزرگوں کے فیصلہ کے غلان

كتاب باروخ مكتاب طوبيا، كتاب بهوديت ،كالبائش كافي كليسالورمقابين كى دولول مكتابول على المراب كالموليات كالمراب واحب الروادرغير مسلم بين،

ا بوس مے بارے میں یہ دعوی کیا کہ یہ سب واجب الروادرعیر سلم ہیں، اسی طرح اس سنرقہ نے کتاب استر مے معض ابواب کی أب ست اسالا دن کے

فیصلہ کور دکیا، اور بعض ابواب کے سلسلہ بن اُن کے فیصلہ کونسسم کیا، کیونکہ یہ کتاب

سودا اواب پرستن ہے جس سے سٹرہ عے ہوا اواب اور باب کی کین آیوں کے ملل

ا انفون نے کہا کہ بدواجب لتسلیم ہیں اور باقی جو ابواب واجب الردین ،اس انکارادر رو

محسلسلمين انعول في جعد لاتل بين كفي .-

١- يمكنا بن اين اعلى زبا في عران اورجالدى بن جول بن اوراس زاني

ان زبانوں میں پرکتابی موجود ہی تہیں ہیں ،

۲- ييودى ان كآبون كوالهائ تسليم نبين كرتے .

- تامىسايون نے ان كابوں كوسليم بي كيا ،

٧- جروم كمتلب كريمتابي ويف الله كانترير وانبات كے لية كافى نبين إلى .

٥- كلوس في تصريح ك يه كاين برحى ما ق ين ليكن مرمقام بينين .

ين كهتابول كراس بي اس بانب اشاره ب كرتام بيسايتول في أن كوتسليم

أبي كيا. يعن اس كا اوروليل بنره كا كال ايك بى بوا،

۲۰ یوسی بیس فی تابیا بیر تسری کی ہے کہ یہ کتا بیں محروت ہو چکی ہی جھوٹا مقابین کی دوسری کتاب،

ملاحظہ کیجے دلیل بخبر ادام و 1 کو کہ ان لوگوں نے کس طرح اپنے اسسالا من اور اور سر من انتظام کا مردار من انتظام کا مردار من انتظام کا مردار سروی میں میں اور انتہا

بزرگوں کی س بدویانٹی کا دعویٰ کیا کہ ہزاروں اشغاص کا ان کتا ہوں کے واجب لتہلیم مونے پراتفاق کرنا غلط تھا اجن کی اصل اور مآخذ البرید ہو پیچے ہوں ، ان کے صرف تراجم باتی چیں ، اور جو بہردیوں کے نز دیک محرف ہو چیسی ہیں ، بالخصوص مقابین کی دوسسری

کتاب، اب بتائے کرایس طالت میں اپنے کسی مخالف کے حق میں اُن کے اہماع یا اتفا

كاكيااعتبار وسكتاب واس كريكس فرقة كيعة لك والے آج كل ال كتابول كواپن

اسلاف کی اتباع پر تسیام کرتے آشے ہیں .

## ان تتابون من سے کوئی مستنز ہیں

مسى كتاب كے آسانی اور واجب السلیم ہونے کے لئے یہ بات نہایت صروری و كر بہلے تو مخوس اور بختہ وليل سے بدبات البت ہوجائے كريك كب فلاں بخيبر كے واسطہ سے كِلمی حمّی، اس كے بعد ہالنے بإس سند متعسل كے ساتھ بغير كمی بيٹی اور تغير و تبدّل كے بہو بخی ہے، اور كسى مساحب البام كى جانب محض كمان ووجم كی بہنسياد پر نسبت كرويتا اس بات كے لئے كافی نہيں كروہ نسوب البركی تصنيعت كردہ ہے .

اسی طرح اس سلسلدی کبی ایک یا بیند فرق اکا محصن دعوی کردینا کافی نهیں ہوسکتا، دیکھے کاب المشاہدات اور تکوین کی سفرصغیر، کتاب المعراج ، کتا الله بمراد استراج بی بین الله بمراد استراج بورلد کا عزرائی جائب بنسوب ہے ، ادر کتاب معراج اشعیار اور کتاب سفرراج بورلد کا عزرائی جائب بنسوب ہے ، ادر کتاب معراج اشعیار اور کتاب مشاہدات اشعیار ان کی جائب بنسوب ہے ، ادر ارمیار علیدا اسلام کی مشہور کتا ہے علادہ ایک دو سری کتاب ہے جو اُن کی جائب بنسوب ہے ، اور متعد د ملفوظات یک جو جنوق علیدا اسلام کی طوف بنسوب ہے ، اور متعد د ملفوظات یک جو جنوق علیدا اسلام کی طرف بنسوب ہیں ، اور میرست سی زبوری ہیں ہوسلیان اللہ اللہ کی طرف بنسوب ہیں ، اور میرست سی زبوری ہیں ہوسلیان اللہ اللہ کی طوف بنسوب ہیں ، اور عبد جدید کی کتابوں ہیں سے علاوہ کتب بذکورہ کے کہا گئی کی طرف بنسوب ہیں ، اور عبد جدید کی کتابوں ہیں سے علاوہ کتب بذکورہ کے کہا گئی میں ہوسترسے متجاوز ہیں ، اور عبد جدید کی کتابوں ہیں سے علاوہ کتب بذکورہ کے کہا گئی منسوب ہیں ،

اس نانے عیسان معی میں کریہ تام کتابی من گھڑت اور جوٹ ہیں، آج اس دوئ پر گھرت اور جوٹ ہیں، آج اس دوئ پر گھرک کیسامتین ہیں ماسی طبع

عزداً کی میری متاب جان کی طرف منسوب ، اگر یک مح گرے سے نزدیک جیستین کا جز دا درمقدس و داجب السلم ع، اوركيتمولك ويرونسان كرون كي نزديك محفظت مجوث ہے جس کی تفصیل آپ کوانشار المندت باب میں ملے گی، اور بہلی نعسل میں کی معلوم ہوچکاہے کو کتاب ہاروخ اور کتاب طوبیا د کتاب پہو دیت اور کتاب دانش و كتاب بندكليسا اورمقابين كى دونول كتابين اورايك جز دكتاب استركا كيتمولك كے نزديك داجب التيلم به اور يرونسٹنٹ كے نزديك واجب الردسے، بحرجب ایسی مورت ہے تو ہم محن کسی کتاب کی نسبت کسی واری یانی کی عانب كهدفي سي يركيو كرمان لين كدير كتاب الهامى اور واجب المسليم بوعتى إسى طع ہم محمن ان کے دعویٰ بلادلیل کوکسی صورت میں سلیم نہیں کرسکتے ،اس لے ہم نے بار با اُن سے بڑے براے علی ہے سند مصل کا مطالبہ کیا ،جس پر وہ قادر نہ ہوسکے اور ایک اوری فے تواس مناظرہ میں جومرواور اُن کے درمیان ہوا تھا، یہ عدر میں کیا کہا کہ یاس سندموجو درنه بونے کا سبب ده فتے اور مصاسب بی جن سے عیسا یتول کو بن موتیرہ سال تک المینان کاسانس اینانعیب نہیں ہوا، ہمنے آن کی اسسناد کی کتابوں میں بہت کھے کھودکر دیر کی ، گرسوات خلن و تخیینہ کے ادر کچے نہ مل سکا بو کچے مبی کہتے ہیں اس كى بسنسياد محض فن اور بعض قرائن يرجونى ب، حالا تكريم بتاييح بين كداس سلسله مي عصن کمان کی کوئی سجی تیمت نہیں ، اور مذوہ کارآ مدموسکتا ہے ، اہذا جب کل وہ لوگ کوئی شافی ولیل اورسندمتصل سیش مدری، توبا سے مصن ایکارکراکا فی بوگا،ولی بیش کرنا اصوافی آن کی ذمہ داری ہے نہ کہ ہاری، گریم تبرّع کے درجہیں گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہر کتاب کی سند پر گفتگو کرنا ہو ککہ موجب تعلویل ہے۔ ہم صرف ابعض کتابوں

ك سنديركام كري سي ، لماحظهر :-

حب تورات کو موسیٰ علیہ السلام کی طوت شوب کیا جا آیاہ اس کی فر بست کوئی الیسی سندموجود نہیں ہے کہ یہ ان کی تصانیعت میں سے ،جس کے چندو لائل ہارے یاس موجود ہیں۔

## موجورَہ تورات حضرت موسی کی تناب بہیں اس سے دلائل

تخت نشین ہونے کے ۱۸ سال بعد لمانے ، اس پر بقین کے ساتھ بھروسہ نہیں کیا جاگا

بعر عزم متروق کے علاوہ وہ نسخ بھی نا ابا

مله وسیاه Josiah برداه کابادشاه جو صرت ارسیاه علیه اسلام ادر حفرت صفنیار

کلہ ۱۔ سلامین کے باب ۲۲ و ۲۷ یں پوری تعمیل سے اس نو کے لئے کا واقعہ ذکورہے جس کے مطرم ہونا ہوکہ کا سلامین کے باب ۲۲ و ۲۷ یں پوری تعمیل سے اس نو کے لئے کا بن خلتباہ کو بکن منا کا کوئی وجود نظا، پھرا یک کا بن خلتباہ کو بکن منا کرتے وقت یک باب مل حمی اور باوشا مدنے گئے اپنا دستو والعل بنالیا، ہے ہی تصریح ہے کہ قاضیوں کے نمان کے جدسے تھے فیص و دیجھے ماشیوس مہم یاس کا کے مطابق نہیں منائ گئی تنی ،اس کتا کے لئے پرمنائ کی ،فود فرایتے کے معرف ایک کا بن کے قول کو ایک نعدان صحیفہ کی بسنسیا و قرار دیا جا رہا ہے ، جس کا این کے قول کو ایک نعدان صحیفہ کی بسنسیا و قرار دیا جا رہا ہے ، جس کا این ایک کوئی نہیں رہا ۱۲ تنی

بخت تصریح مادی سے پہلے دنائع ہو جگا، اس مادیثریں شصرف نوریت معدوم ہوگئ، بلکہ جبد عتین کی تنام کی ہیں صفحہ استی سے مٹ گئیں، اور بھر جب عور دائی نے عیسائیوں کے نظریہ سے مطابق ان کتابوں کو لکھا تو وہ نسخہ بھی اور اس کی تمام نفول المیوسس سے مادیثر میں منائع ہو گئیں،

روسری دلیل علیه اس کتاب کاملک یه ب که قرایخ کی بیل اور دوسری کتاب و وسری دلیل علیه است کلی بود

را بخت نصر جے بو گدفعر Nabuchodonosor بی بھتے ہی ، (تو رات یں علیہ اسلام نے کہ استیں اسلام نے کہ مقاب میں اسلام نے کہ مقاب میں اسلام نے کہ مقاب ہے۔ بین امرائیل کی داعالیوں کی بناپر بھی آگیا تھا، ارزیس کی بیٹیدنگر تیں کی آبیا علیم اسلام نے کی تھی س

جوی اسرائیل کی بدا عمالیوں کی بناپر جی آئیا تھا، ارجی کی بیشب نگوئیاں کی آنہیا علیم اسلام نے کی تھی اسلام اسلام نے کی تھی اسلام اسلام نے کی تحق اسلام اسلام نے کی بیٹھر کسی اُن کا بول کے نذرا تش ہونے کا واقعہ خور کو بھولک فرق اس کتاب کو اب بھی تسلیم کر تاہے ، اگرچ پر دکسشنٹ مرے سے اس واقعہ کا منکرے وہا وی کتب مقدم ، ص من ایکن خیرا ہے ، اگرچ پر دکسشنٹ مرے سے اس واقعہ کا منکر کا ہے، اس سے پوشات معلوم ، وقائب کو کتاب قوریت سنائی ہوگئی تھی ، اورصنوت عورائی نے کھک بھرسب فولوں کے سامنے اُسے معلوم ، وقائب کو کتاب قوریت سنائی ہوگئی تھی ، اورصنوت عورائی نے کھک بھرسب فولوں کے سامنے اُسے پر معا، بجیب بات بوکر کی تقولک بائبل اس معلوم ، وہ بائبل کا وہ من اسلام ایسٹریس کے دو بائن کو میں اس کو دو بائن کا اعتراف کی گئو نہیں ہوجوں سے وہ عباست نقل کی جائے نمیک فود عیسان حضوات کی کتابوں میں اس کا اعتراف کیا گئیا ہو کہ ایسٹریس ہی واقعہ موجود ہے ، جنا نوسر فود عیسان حضوات کی کتابوں میں اس کا اعتراف کیا گئیا ہو کہ ایسٹریس ہی واقعہ موجود ہے ، جنا نوسر فود عیسان حضوات کی کتابوں میں اس کا اعتراف کیا گئیا ہو کہ ایسٹریس ہی ووایت پڑ بھتے ہیں کہ تو تیسل کو خوارات کی کتابوں میں اس کا اعتراف کیا گئیا ہو کہ ایسٹریس کی حوالے یہ دوایت بھر بھتے ہیں کہ تو تیسل میں اس کے عورائی کے وورائی کے دو بادہ لکھ اس اسلام ایسٹریس کے حوالے یہ داری تقال کی ہورت میں مسلم کی اورائی کی تیستی کی تعین میں اسلم بھر کی کی سنائی کے جمی با شبل ہیں ٹر بھر کسلام ایسٹریس کے حوالے یہ داری ویاب نے میں بائسل ہیں نے میں اسلم ایسٹریس کے حوالے یہ دائی وی میں نے میں اسلم ایسٹریس کے حوالے یہ دائی وی میں نے میں اسلم کی میں اسلم ایسٹریس کی دو آئی کی درائی کی میں اسلم ایسٹریس کے حوالے یہ دورائی کی میں اسلم بی میں اسلم بیٹریس کی دو آئی کی درائی کے درائی کی درا

یں پروشلم برقبعند کرکے اس کو تباہ کر دیا شاء درایک مرتب پھر تجنت تسری یا دتان برگئی تھی. مکابیوں کی بہل کتاب ی اسکے علکی داستان اور تورات کے جلا جانے کا دا تعد تعصیل سے موجود در در یکھتے ا، مکا تارہ بلے ، تق

اورظاہریہ کہ یہ تینوں بنیم رقوریت کے متبع سے، اب آگرموسی والی قورات یہ مشہور توریت کا درن غلطی یں مشہور توریت مانی جائے تو یہ تینوں بنیم برند تواس کی مخالفت کرتے اورن غلطی یں مسبستلا ہوتے، اورن عزراً توسی کے یہ بات مکن تی کہ وہ قوریت کو ترک کرمے تا تعمی اوران پر بھروسہ کریتے،

اسی طرح اگروہ توریت جس کوع راشنے دوبارہ الہام سے تکما تھا عیسا تیوں کے خیال کے مطابق یہ مشہور توریت ہوتی تودہ اس کی مظالمت ندکرتے ، حلوم ہواک شہور

له بني بنياين يديين: بالع اور بجر اوريدنييل، يهينول (١٠ تو ييغ ١٠٠)

عله ادر بنیا مین سے اس کا پہلو تھا اِلع پیدا ہوا، دومراشبیل امیرا افرح ، جرعها تو تر ادر بابخال

عله "بن بنين برين بالع اور بكر اوراشبيل اور جرا اور نعان ، آخى ، اور روس ، مفتم اور حفيم. اور المعمم اور حفيم، اور آدة و بدائت المع ، الاس تعتى

قوریت ده توریت ہرگز نہیں ہے جی کو موسی سے تصنیعت کیا تھا، اور رہ وہ قورات ہو جس کوع وار آئے لکھا تھا، بلکہ ہی بات یہ ہے کہ دہ ان قصوں اور کہا نیوں کا جموعہ ہج یہو دیوں میں مشہور تعییں ، اور ان کے علمار نے ان کو اس مجموعہ میں روایات کی تنقید کے بیر جع کر دیا تھا ، ان میوں ہنیں وی کا بیل میں مسلم ہوگئی ہے کہ اہل کتاب کے نزدیک ہنیم جس طرح کہا ترکے صدور سے معصوم نہیں ہوگئی ہے کہ اہل کتاب کے نزدیک ہنیم جس طرح کہا ترکے صدور سے معصوم نہیں ہیں ، اس طرح سخریر و تبلیغ یں غلطی کرنے سے جی پاک نہیں ہیں ، مزید تفصیل آہے کہ باب بنہ معلوم ہوگی ،

اس طرح توریت کے اکر مقامات پرید صنون پایا جاتا ہے، کہ بیٹے اپنے بروں کے گنا ہوں یں بین پیشتوں تک ماخوذ ہوں گے، اور کتاب حزقیال کے باب مراء آیة ۲۰ میں یوں کہا گیا ہے کہ جو جان گنا ہ کرتی ہو دہی مرے گی، بیٹا باپ کے گنا ہوں کا بوجھ من اور کہا ہے گئا ہوں کا بوجھ منادی کی صدافت اپنے لئے ہوگی اور منا باپ بیٹے کے گنا ہ کا اور جہ منادی کی صدافت اپنے لئے ہوگی اور مشریک لئے ہوگی ہوں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے جرم میں ماخو ومذ موگا، اور

له ان دونوں مقاات پر قر بان کے احکام کا تذکرہ ہو ، ادواس کی تفصیلات میں اختلاف ہے ١٦ کئی

بي تابت ۽ جنائج قرآن نے كما ،

الخبسنا

جان كا يوجه شا تعاسي ي

جان کا بوجھ ندا تھا تنے ہی ہو مجھ آرس کا الدورا میں مرحوقا آر کیا

جِ مُعْض مُنَاب زَبِوراً وركناب مَعِياً وكناب ارميار وكناب حزقيال كا بوعض وليل مطالعة كريس على اس كواس امركايقين بوجات كا كر كذست ودوس

نسنیف کاطریقہ دہی تھا ہو آج مسلما نوں کے بہاں رائے ہے، کراگر مصنف خود اپنے فاق مالات اوراین جنسم دیدوا تعات احما تا تھا کہ دوائخ

مالات یادی موت دافعات بیان کررا ہے ، اوریہ اِت توریت کے کسی میں مقا

نظر نہیں آتی ، بکرین ظاہر ہوتاہے کہ اس کا لکھنے والا موسی کے علاوہ کوئی دوسسرا نفس ہے ،جس نے بیود یوں میں سیلے ہوت قصتے کہا نیوں کو اس کتاب میں جمع کر کے

ان اقوال میں مسسیار قائم کردیا کم اس کے خیال میں جو خدایا موسی کا قول مقا، اس کو قال الله اور وی کا کام مقالت اس کو قال الله اور وی کام مقالت

برغائب عصيف تبيركرتاب،

اسىدىدى،

ادراگر توربیت موسی کی تصنیعت ہوتی تو موسی علیہ اسلام ابی ذات کے لئے مسیم کا صفہ ہمتھال کرتے ، اور کچو نہیں تو کم از کم کسی ایک ہی مگر ایسا ہوتا ، کیو کہ دیکلم کاصیفہ ہتھال کرتے ، اور کچو نہیں تو کم از کم کسی ایک ہی مگر ایسا ہوتا ، کیو کہ دیکلم کے صیفہ ہے تعبیر کرنا اس کتاب کا پایتراعتم و بڑھا دیتا ، اور جس بات کی شہا دیت ظاہر حال دیتا ہو اس کا اعتبار کرنے کے سوا جامہ نہیں ، جب تک اس کے خلاف کوتی توی دیل موجود نہوہ اور جوشعی ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے گااس کے خلاف کی ذرای دی

المبعن جلون اور بعض ابواب كى نسبت بدوعوى كرنے كى مجال كى خص كى كو نہيں ہوسى كەيدىمونى كاكلام ہے ، بلكه بعض جلے توبڑى ومنات

ے اس بات پر دالات کرتے ہیں کہ اس کتاب کا مولف یعیناً واقد علیدالسلام سے

بہلے نہیں ہوسکتا، بلکہ یاان کامعصر ہوسکتا ہے: یا اُن کے بعد میں ہونے والا اعتقریب آپ کے سامنے وہ جلے اور ابواب باب سے مقصد میں انشار اللہ تفعیل آئیوالے ہیں ا

میں علی معن فان و قیاس سے ہے ہیں کہ بہلے بعدیں کسی بنیر نے بڑھا ہتے ہیں کہ بہلے بعدیں کسی بنیر نے بڑھا ہتے ہیں گریہ بات قطعی باطل ہے، کیونکہ اُن کے باس اس دعوے کی کوئی ولیل نہیں کہی بی

سریہ بھے۔ یہ بس ہے، یو عمران سے بال مردوسے ی ووراویں ، یا ، ی بی اف میں ہے۔ یہ اس میں فلال جلد فلال باب بی فلال جلد بر صابا ہے، یا یہ کا اس جلد بر صابا ہے ، یا بات کسی دوسری قطعی دلیل ہے جی بر صابا ہے ، یہ بات کسی دوسری قطعی دلیل ہے جی

تابت نہیں ہے، اور صرف طن وقیاس اس سلسلہ میں مفیدا ورکار آ مرنہیں ہو، اب جب تک ان جلوں اور ابواب سے الحاقی ہونے کی کوئی ولیل قطعی منہویہ اس بات

بھیات ماہوں مردر ہے کے ماہ ماہ ماہ ہے، کی دلیل بی کدیر متاب موسی کی تصنیف نہیں ہے،

ا فلاسرسیعن السلین کے مصنعت نے انسا شیکو پیڈیا بین حبالد جیمنی دلیل سے نقل کیا ہے:۔

"و اکٹرسکندر کیدس نے جومعتبر عیسائی فاضل ہے ، جدید بائبل سے ویابی یں کہلنے کہ"۔

جھکو عنی دلائل کے ذریعہ بین باتیں قطعی طور پر معلوم ہوتی ہیں اور موجودہ تورات موسی علیدانسلام کی تصنیعت نہیں ہے دم ) یک ماہ تنعان یا اور شلیم برہ کھی ت ہی ایسی عبد موسوی میں ،جب کر بن اسراتیل صحراتی زندگی گذار رہے تھے نہیں محصی ، اس کی البعت واقد علیہ اسلام سے پہنے اور حز تیال کے بعد فابت نہیں ہوتی ، بلکہ اس کی البعث کا زیادہ موزوں زمانہ سلیان علیہ اسلام کا دُورید، بینی ولاوت مسیح سے ایک ہزارسال قبل ایا اس کا قریبی زمانہ ، بینی وہ دُورس میں ہومرشاعر بھی موجود تھا، غوض اس کی تالیعت موسی علیہ السلام کی دفات سے دوسال بعد بی ثابت ہوئی ہے ہ

افاضل تورش جوایک عیمائی عالم ہے کہتاہے کہ ،-توی دلیاں "قرریت کے عادرات میں اور عبد عتین کی ان دوسسری كابوں كے عاومات يں جاس زانديں لكم كئى يں جب كہن اسراس بابل كى قىدىم ازاد بويك تق اكولى معتدبداد ركانى صندرت اورتفادت نظانهيس ٣٦، مالانكه دونون مي زادين . . و سال كالحويل نصل ب، اور تجربه شها دست وتباہدے کہ زمانہ کے اختلاف سے زبان میں تفاویت ہوجا کاسے امشلا انگریزی زبا كوليج ، موج د مذانه كى الكريزى كالوازن أكرآب أس الكريزى سري بود، بم سال قبل رائج عنى توبرا زبروست فرق نظرآئے كا ،ان كتابوس ك محاورات سے درمیان کوئی معتدب فرق منہونے کی وجسے فاصل بیسنن فےجن کوعرانی داج یں جارت امرے تیاں کیا ہے کہ اسب کا بیں ایک ہی دوری انحی کی ہی ا حقيت بمي يبي ب كرز ان مح اختلات سے زبان كا مخلف وجانا ايسابري ظاہر سے کہ ٹورٹن اور آیوسلن کے فیصلہ کی اید کرنے کے سوا چارہ نہیں ،

ا الماب المنام الماب المنام الماب ا

اورلوب كاكونى أوزارأن يرمذ لكانا

محرآیت ۸ یں ہے،۔

آدران بغرول يراس شرايت كىسب إيس مادن ما دن كسنام

ية شوي آيت فارس تراجم نعز ملبوعه مسلم عن يول يك مده

ادران بترون براس تورات كح تام كلات

وبرآن سنكها تمامى كلمات اين قواة بحين وصاحبت تخريرتا ا

كخشن ومناحست سيعاكمه

اور صلماء کے فاری ترجسکے الفاظ برایا ،۔

آدران مقرول براس تورات سمے شام

وبران سنكباتا مى كلمات اي قواة

كلمات كوروشن خطام لكعه

را بخطروش بنوليس،

ادوكابداوش ك آخوى باب مى ذكورے كه :-

"اس فصرت موسی کے حکم کے مطابق ایک ندیج بنایا، اوراس پر قورا ہ لکمی

چانخ اس اب کی تبیوی آیت فارس ترجم مطبوع استاد می اس طرح به ا

ودا نجا تورات دا برال سنكها نعتل "اس جكموسنى كى تورات كوان تجرول ي

نقل کیا: اکداس کوئی امرائیل کے سامنے

منود که آن راهیش روی بنی اسرایل

مخريمي لات ي

به تحريرآورد.

ادر فارس ترجيه مطبوع مصمداع بي يدالفاظ بين الد

درانجابرال سنكبانسخ ورات موئي آس بكران بقردن يرموني كي قورات کے نسخہ کوہوین اسسرائیل کی موجودگی می

لكمة كمياشا، لكما ا

واكدور حصنورى اسراتيل نوشة بود

نوشت ،

ان عبارتوں سے معلوم ہواکہ توریت کا جم ایسا تھاکداگراس کو تشریان گاہ کے بقریر کھاجا تا تو اُس کے سے قشر بان گاہ کا فی ہوتی، اب اگر قوریت کا مصداق یہ پانگوں کہا ہیں ہیں توایسا مکن نہیں ہوسکت تھا، اس لے بنظ ہروہی اُستہ آرجوہم غبر ہم میں بیان کر پیمین

ا بادری تورٹن متاہے کہ ،۔ نوس دلسل منوسی کے زماندیں کتابہ ت اور کھنے کارواج ہیں تے ت

اس ولیل سے اس کامقصود یہ ہے کہ جب اُس عہدی بیجے گار داج ہمیں مقا، تو موسی آن پانچوں کا بوں سے کا تب ہذہو ہے، اگر تا پیخ کی معتبر کتا ہیں اس کی موا فقت کری قواس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دلیل بڑی وزن وارا ورقوی ہے، اس کی تاتید وہ معنون کرتا ہے ہوتائی انگریزی مطبوع سے شاء عطبع چارتس ڈالیس لندن میں اس طرح ہے کہ، معمونی انگریزی مطبوع سے شاہ علی چارتس ڈالیس لندن میں اس طرح ہے کہ، معمونی میں کوئی شاہ نے ایکٹری یا ہمی کوئی شاہ نے ایکٹری یا ہمی کے منظانی سے تانے یا کلڑی یا موم پرنفٹ کیا کرتے تھے، مجرمصر یوں نے اُن تفیقوں سے عومن ورخت بیری میں موم پرنفٹ کیا کرتے شروع کے ، مجر شہر بر کمی میں وصلی ایجادی گئی اور آن تھی میں مدی میں روف تی اور دلیشم سے کا غذ تیا رکھا گیا ، مجر تیر موسی صدی عیسوی میں میں دوئی اور دلیشم سے کا غذ تیا رکھا گیا ، مجر تیر موسی صدی عیسوی میں کیشرے سے کا غذ بنا ، اور قبلی کیا جا دساقی صدی کی ہے و

اس مونے کی تعیّق آگر عیسائیوں کے نزد کیے میسے ہو تو تورٹن کی کلام کی تا تیدیں کوئی بھیک نہیں رہتا ،

اس می بخرت اغلاط موجودین، اور موسی علیه اسلام کا کلام اس ب عب سے بند د بالا ہونا چاہتے، جیسا کہ پیدائش بائے، آیت ۵۱

-154-0

بُن مِدَنَّا کے وہ بیٹے بی ج ممس کے بہٹ ہے بہر سوریہ کے درمیان براہور ادر دینا آس کی بیٹی بھی، لہذا اس کے مکل بیٹا بیٹی ملاکر ۲۳ نفوس تھے یہ اس میں ۳۳ کا بیان غلط ہی و سیح ۳۳ ہے، اس کے غلط ہونے کا اعتراف اُن کے مشہوم مفتر بارسلے نے بھی کیا ہے، دہ کہتا ہے کہ :۔۔

اگریم ناموں کوشار کر و اور ویٹاکوشایل کرو توسم موجا ہیں محے ، اوراس کا شامل کرنا صروری ہے ، جیسا کہ زلفا کی اولاد کی تعدادے معلوم ہوتاہ ، کیونکر سارا بنت آ بشتر مجلد ۲۱ کے ایک ہے 8

اس طرح كتاب استنارك إب ٢٣ آيت ٢ ين يون كما كياب كه ١-

مع کوئی حرام زاده خدادند کی جاعت میں داخل خیرور دسویں پیٹست بک اس کی نسل نیں سے کوئی خداوند کی جاعت میں آنے مذیا ہے ،

يربهي غلط ورية لازم آئے گاك داؤ وعليه السلام اور ان كے تمام آيا، واجداد فارض مك

طه په اصل و بی نسخ کا ترجه بی موبوده اردوا در انظریزی نون پس اس طری به اس بی تقوب سے اک پیش اس کی بیش است بیال تک تواک اک پیش کا دوار ان بین کا تراک کا دوار بین کا شار میں ایک بین ایک کا دوار بین کا شار میں بیرائش ایک اس کا بین کا شار میں بیرائش ایک کا سال کا سال کا بین کا شار میں بیرائش ایک کا سال کا سال کا بین کا شار میں بیرائش ایک کا سال کا بین کا شار میں بیرائش ایک کا سال کا بینائش ایک کا بینا

یدہ این آیا کی اولاد بیان کرنے کے بعدا کی آیت میں زیم و ہو عزت بیعقوت کی با ندی تقیس) کی اولاد کا ذکر ہوجن کی تنعیات بیعقوت کی باندی تقیس) کی اولاد کا ذکر ہوجن کی تنعیات بیعقوت کی باندی گئی ہے۔ یہ سولہ کی تعدا واسی و تقت بلودی ہوتی ہے جب کہ لڑکوں کے ساتھ ایک لڑکی ساتھ ایک لڑکی ساتھ ایک ساتھ ایک لڑکی ساتھ ایک ساتھ ای

الله فَارْضَ معنرت راور وسك نوين إب وا توايخ ١٠ ١٣ ١١١ الل

فداکی جاعت بی وافیل نہ ہول اس لئے کہ فارض ولد الزنا ہے ،جی کی تصریح بیدائش کے بال مسلم موجودہ ،اورد اور علیہ السلام اس نی دستوں پشت میں ان ،جیسا کہ ابخیل متی ولوقا میں شیخ کے نسب امری فرکورہی حالا ککہ داؤر علیہ السلام ابن جاعت کے رئیں اور زبور کے ، طابق ضوا کے نوجوان بیٹے ہیں ،

اسى طرح جو كچه بستر خرق باب ١٦ آيت ٢٠٠ بى خركورى ، باب ٢ مقصد ٢ مثا برغبرا بى آپ كومعلوم بوگاكري بهى يقسيسنا غلطب،

## بنى اسرائيل كى مردم شارى من غلطى ،

منتی کے اب سے کہ:-

سوبی اسرائیل میں سے جنے آدمی بین برس یا اس سے ادپر کی عرکے ادرجنگت

کرنے کے قابل شے دہ سب کیے گئے ، ادران سبوں کا شاریج لاکھ بین ہزار نجیج

ہجاس تھا، پر قادی اپنے قبسیلہ کے مطابات ان کے ساتھ نہیں بھنے گئے ، دادہ مونا ہم، اس ان آیات سے معلوم ہوتلہ کہ جنگ کے قائن لوگوں کی تعداد جھ لاکھ سے زیادہ تھی اور ان آیات سے معلوم ہوتلہ کہ جنگ کے قائن لوگوں کی تعداد جھ لاکھ سے زیادہ تھی اور ان آیات میں معلق مرد ہوں یا عورت ، اسی طرح باتی تنام شا ندانوں کی عوری اوردہ مرف جن کی عربی بیں سال سے کم عیس دہ اس شا رہے ضائع ہیں، آگر ہم شرکے ساتھ طالیں تو جموعی تعداد کھیں لاکھ سے مردوں عور توں کوسٹسر کے بونے والوں کے ساتھ طالیں تو جموعی تعداد کھیں لاکھ سے مردوں عور توں کوسٹسر کے بونے والوں کے ساتھ طالیں تو جموعی تعداد کھیں لاکھ سے

كي آيات ١٦٤٥ و ١٩٤٢ ، ت

کله تام نون یں ایساہی ہے ، گریہ بطاہر معنون کا تسائے ہے ، جی یہ بوکد آپ اس کی تو یہ بیشت ہیں ایس میں ایسان کی تو یہ بیٹ اور اور آناز بیٹھے) سے معلوم ہوتھے ہوتھے

كم يذ يوكى، حالا كديد چندو جود س فلطنه،

ادرسفرخرد باب آیت هین، اورسفراستنار باب ۱۰ آیت ۲۲ مین موجود بی، ادر

عنقرب آپ کو إب ٢ مقصد ٣ شابرك من بات معلوم بوجائ كى ، كربن اسرائيل كے

مقرکے قیام کی مدت کُل ۱۱ سال ہی،اس سے زیادہ قطی نہیں ہے،اد مرسفر خروج اب میں یہ تقدیم کی گئی ہے کد اُن کے مقرب شکلنے سے ۸ سال قبل اُن کے بیٹے قتل باب میں یہ تقدیم کی گئی ہے کد اُن کے مقرب شکلنے سے ۸ سال قبل اُن کے بیٹے قتل

ك جات عقر اورار كيال جوردى باق تمين،

الم كتاب بذا اص ١٩٥٠ و ١٩٨٠

ان من اورید بات فرض کرلی جائے کے بعد ایسی داخلہ بمسرکے وقت کی تعداد ، آن کی مرتب قیام مصر ، اوران سکے بیٹوں کا قتل کیا جانا، اب سنے کہ آگر قتل کے واقعہ سے قبلے نظر بھی فی مات ، اورید بات فرض کرلی جائے کہ وہ بر کہیں برس میں دوگئے ہوجائے تھے تب مجی

له چنا مخ بسن و گور نے اس کی خلی کو تسلیم کیا ہو، دیز اس و کا کو تا ہوہ ساہر کہ شاہر جب کا بہر اور فیہوں نے ان اعداد کو نقل کیا تو کو گھیا ہو گئی ہے جی تی مین کی نے اس قول کو زیادہ قابل بھول قراید ہا ہو، گھر بحر دنہی تعسب میں آکر یہی تعمال کو تیمیاں بنی اسرائیل کے ساتھ کی فوق اللفوت مناہوس معران دطورے شامل بوگئے تھے، اس لئے یہ تعداد کی امید نہیں ہو دا میل بیدند کی تران کی کہ تی میں معمند نے فرق کے دولائل نے ہیں آن کے رہا محصوص ہا تھی دجسک جنی افزاس تا دیل کی کوئی مخالی تی ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت کی اسرائیل کی تعداد پڑ ہنا تھی قواس کی خرورت تھیا ہم مصر کے دوران زیادہ تھی، اس وقت و تعداد بڑھائی نگری اور محسوس کا نے میں موجسے کی وشی سامنے نہ تھا اس وقت و تعداد بڑھائی آئیں ، اور محسوب کی وشی سامنے نہ تھا اس وقت و تعداد بڑھائی برواشت ہو جہ بننے کے سوا کی فاقدہ مند در تھی سامنے نہ تھا اس وقت و تعداد الی برواشت ہو جہ بننے کے سوا کی فاقدہ مند در تھی اس تھی

سے آیت ۱۷ ،

اس وصمين جتيس مزاد كنبين بوع عق ،جربات كم يجيبس الكمن جائين اد اكرقتل كے واقعة كا بھى لحاظ كيا جلت تب تواس كاستفلاً متنع بونا نها بت والنج ب، إيه إتقطى بعيدترے كم أنكى تعداد، عصر بر حكراتنى زياده بوجائ دوسری وجم اوران کے مقابل قبطی لوگ باوجودا پنے راحت دآدام وبے فکری کے ان كى طرح ندبر هيس، يهال تك كه مصركا بادشاه أن يربد ترمي ظلم كرتايي، صالانكه وه یکجا گرده کی صورت میں موجود ہیں، مذان کی جانب سے بغاوت داقع ہوتی ہے، اور ندوه جلادطی اخت یارکرتے ہیں،جب کے پاتے میں اپن اولادی عایت کے لئے تیاراور اسفرخرج إل معادم بوتاب كربن اسراتيل سع جمراه بي المادال میسری وجم کاتے ، بری بھی تھے ،اس کے بادج داس کتاب یں تصریح کی تی ب کہ انھوں نے ایک شب میں دریا کو یا رکرایا تھا،اوریہ لوگ رمذانہ سفر کرتے تھے،اور كرف مع مع أن كوموسى عليه اسلام كاز باني يحم كافي بوتا تفا، یہ بات سروری ہے کہ ان کی تیامگاہ کا فی بٹری اورکٹ اوہ ہو جو اُن کی اور اُن کی حرار دُر اُن کی حرار دُر اُن کے جانور ول کی کرٹ کے کھاظ سے کا فی ہو، حالا نکہ طور سیتنا الم اُسرار دُر اُر کا علاقہ، اسی طرح المیم میں بارہ حیثموں کا مقام اس قدر وسیح نہیں ہے ، مجرب ودنول تنگ مقامات أن كى كترت كے ليے كيونكر كافى موكت ؟

له آبیت ۳۹ که ۱۹ که ۱۳ که در در در تا می از در در که در که

کاب استار باب یا آیت ۲۴ میں ہے کہ،
اور نداوند فیز افداوان قومون کو تیرے آھے سے تھوڑا تھوڑا کرے دفع کر ایک تا دایا ند موکر جھل ور ندے بڑھ کر کجہ پر مدکر کے بہر مدکر نے گلیں ہو۔

اله على ادرائکرین ترعول می فروره عادت کے المد جنگ دوندے پڑھکر تج پر ملکر فی ملی سے المد جنگ دوندے پڑھکر تج پر ملکر فی ملی سے المد جنگی درندے تھ پرزیادہ ہوجائی دلئا کی ٹر علیک دواب البر اورائگریزی ۔ I cat the beasts ۔ بیات جنگی درندے تھ پرزیادہ ہوجائی دلئا کہ ما مطلب یہ بیات کی اور دوند دل کی است ان تو کہ کہ اگر تمام ڈکون کو کی مراک کر دیا گیا، تو فلسطین کی آبادی تعویری دہ جائے گی اور دوند دل کی سست ان تو کہ اس بیات کی اور دوند دل کی سست ان تو کہ تھے اس بیات کی دائر دوند دل کی سست ان تو کہ تھے تھے تھے در اور دوند دل کے مصنعت فراتے میں کر اگر یہ جیسی لاکھ انسان ایک دم فلسطین پر قابس ہوگئے تھے تو در ندول سے ان کو کیسے خطرہ بیش آسکت ہے ۔ اور ان

سله صفر ۱۱ طی بیروت ذکر مفالط المو رضین و ملامد آبن قلد و ن نے اس پراور بھی ولائل ویتے پین جن یں سے لیک دراہم یہ بوکد اس قدر زبر وست لشکر وقد می طربق جنگ مطابق، جنگ کرنے پر قا وزمیس ہوسکتا، کیونک ایک صف کو دومری صف کا علم مذرب کیا ، ایرانول کی سلطنت بن اسرائیل سے زیادہ عظیم تھی ، جیسے کدان پر بیشت تھی ۔ سے حل سے واقد سے معلوم ہوتا ہے اُن کے علاقے بھی وسیع سے ، گر کبھی ایرانیوں کا اشکر اس تعواد کونہیں ہے ہا ، کہاہے کم محققان کے ول کے مطابق موسی اور اسرائیل میں صرحت یمن پڑت فاصلہ ہو، اور اسرائیل میں صرحت یمن پڑت فاصلہ ہو، اور یہ بات بعید ہے کہ صرحت چار بہتوں میں ان کی نسل اس قدر میں جاتے کہ اُس تعادہ کو بہوئے جاتے ،

ان ذکورہ دلائل سے روزردش کی طرح یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اہل کتا بچے باس
اس باست کی کوئی سندنہیں ہے کہ پانخوں کتا ہیں موسیٰ علیہ الستلام کی تصنیعت کردہ ہیں اس باست کی کوئی سندنہیں ہے کہ بی شہیں کی جاتی ہم پراُن کتا ہوں کو تسلیم کرنا واجب واجسین می بلدہا ہے ہے انکارا ورزد کردینے کی پوری مخبائش ہے،

## كتاب يوشع كي حيثيث

توریت جواسراتیلی خرمب کی اصل اورجری، جسب اس کابدهال ب تو کتاب پوشع جو توریت کے بعد دو سرے منبر رپشار ہوتی ہے، اب اس کا مال سنے کر آجنگ

اله سب نسول من خلافه کالفظ ہو، گرمقدمد ابن خلدون میں جاربیشتوں کا ذکر ہو، موسی بن عراق بن عراق بن عراق بن موسی بن معرب بن معر

یقین کے ساتھ اس کے مستف ہی کا بہتہ نہیں بولیا، ناتصنیف کا زبائد معلوم ہو اے، اس سلسد میں عیسائیوں کے پانچ قول بیں، جر ارقو در فریقی بیوٹ و مبیز ک اور املائن اور ڈاکٹر

کری کی دائے یہ بوریہ یوشع علیہ السلام کی تصنیعت ہے،

و اکثر لات فی ہتا ہے کہ یہ فیخاس کی تصنیعت ہے،

کا لون کا یہ خیال ہے کہ یہ عاز آرکی تصنیعت کر دہ ہے،

وانٹل ہتا ہے کہ یہ حیل علیہ السلام کی تصنیعت ہے،

بنری کا بیان ہے کریہ ادمیار علید سلام کی تصنیف ہے ،

ہو کہ یہ کتاب اُن کے نز دیک مستند نہیں ہے، اور ہر کہنے والااس کے سلسلہ میں اُسکا ہو تھے۔ اور محض قیاسی ہاتیں کرتا ہے ،جس کی سبنسیا واس خیال پر ہوتی ہے کہ بعض قرائن اس کے

پاس ایے جمع ہوگئے جن سے بتہ چلاکہ اس کا مصنعت فلاں شخص ہوسکتاہے، بس اتی چیز اُن کے نزدیک سندین جاتی ہے ،

ادراگرہم اس کتاب سے إب ها، آیت ۱۴ کے ساتھ سِفرصوتی نان سے إب

له انسائیکوپڈیایں ہر"اس کتب کامصنف کوئی ایس شخص ہوجواس کتاب میں بیان کردہ وا تعلقہ کا میں اس کتاب میں بیان کردہ وا تعلقہ کا مینی شاہد ہواوردہ شہر آئیسٹل Edessa کا باشندہ ہے اوراس زمان میں و ندہ ہونا چاہے ، جبکہ اس ہم کوایرانی جنگ سابقہ ی اس میں موہ ، ج ۱۲)

حضرت بارون عليال المم كے يوتے بي ،جن كاذكر

جنگت سابقه پر د در طانبه کام می ۱۹۵۰ ج ۱۳) کی فیخاس کی فیخاس

النتي في و الماريز بنا، ينوع على، قعناة بها من آيا ٢٠ تتي

آیت ۱، ۱، ۸ پرغور کریں، توبیا مرداضح موجاتا ہے کہ یہ کتاب داؤد علیم انسلام کی تحدیثات سے ساتویں سال سے قبل لکھی گئی سے ،اس لئے تنسیر میزی داسکاٹ سے جامعین ۔ آیت ۹۳ فرکوره کی شرح یں یہ کہلے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اوشح جلوس واذ دعليدا نسلام سے ساتوي سال سے قبل لکمي حتى سے » اس سے علاوہ اس کتاب کے باب کی آیت ۱۱ سمعلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کا مصنف بجن واقعات ایس کاب س نقل کرتا ہے جس کے ام کے إده بن تواجب من اختلاف ، بعض ترجول من اس كانام كتاب اليسيرادر بعض من كتاب إعمارادر كسى بي كتاب إيش ادرع لى ترحمول ملبوعه مسيم الماء بي سفرالا برار ادرع لى ترحمه مطبوعه المايع يس سفر المتنقم بنا إكياب، مجراس منعول عنركاب كالمجنى ون حال له اس نے کہ سوئیل ہے میں خری دیرکہ بیوسیوں کو جویر دشیم سے باشندے تھے ، بن بیودا ہ کال سے موریوس بن میرودا مے سات آج سے دن مک روشلم می بے ہوتے ہیں ادر کتاب موسل ۱۱:۱، سے معلی ہوٹا ہوکہ حضرت داورعلیانسلام کی تخت نشین کے ساقیں سال تک بیوسی پرقیلیم میں ہے ہوئے تھے ہمتا بیٹن كامصنعت اے آج كے دن كك قرار ديتاہے، تومعلوم بواكروواس زمانكاہے - ١٠ کے اس کے علاوہ اس کا ب کے ہا میں مذکور موکا کنعانی کے تک جزر میں ہے ہوئے میں ، اور اسلا 1 مي بوكد فرون نے حضرت سليما في سے زيان ميں منعا نيوں كو جزر سے شكال ديا تھا، تومعلوم بواكد كتاب يوشع حعرت سلیان سے پہلے تھی کئی ہو: جنامخ جی ، فی میں اس کا احترات کرتے ہوت لکمتنا ہے کہ میں کا استول یے اور الاکا اسلامین اسلامین المے عقابل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کریکاب رجعام کے زمان سے پیٹر کھی بیکی تعی " د بهاری کتب مقدسه رص ۱۷۹) عله ایک دا تعدد کرکرسے تکعابی کی آیر کی کتاب پرنہیں لکعابر ؟ اس کتاب کا نام بیاں تو بواتقي المر ذكوري ادر و سموتيل ألم من ياشرك اوراهمرس مي lasher

معلوم نہیں ، ناس کے مصنف کا پترنشان متاہے، مذتصنیف کا زمارہ ہی تھے معلوم ہواہر سوات اس کے کرسفرصوئیل ان ، باب آیت ماسے بدھزورہے چلتا ہے کہ اس است داؤر عليه انسلام كالمحصرے، يا أن كے بعد بواہے،اس بنار برغالب تياس بى ك كتاب يوشع كامؤلف داؤد عليانسلام كي بعدمواب، اورهي كم أكثريت كا ولمعتبر ہوتاہے، اوروہ بلاولیل یہ دعویٰ کرتی ہے کم بروشع علیہ اسلام کی آسنیف ہے،اس لئے ہم دومرسے لوگوں کو نظرا نداز کرتے ہوئے اکثر سیت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں وا ور كتے ميں كرير دعوى جندوجوه سے إطلب، میل دج قویم ہے جو بہلی دلیل سے تحت توریت کے وجبه مال من بيان بريجى بها اور دوسرى وجروه جوج عدوسي مے بخت توریت کے مالات میں ندکورہوئی،

اس میں بخرت ایس آیس موجود میں جو یقین طور پر اوشع علیدالت الم کا ى وجها كلام نهيس بوسكاه بلدبعن على اس بات ير دلاست كرت إلى كراكا موّلف یا تود آود ملید آسلام کا بمصرب یا محران سے بعد بواب ، پہلے مبی معلوم ہو؟

ہے اورآ تندہ انشاء الله تقواظرين كوباب المقصدا بن يه آمات نظرترين كى ، بيسائى علا محص تغیینداورا ندازه کی بنارید کتے ہیں کدید کسی بی کے لمقات میں سے ب دیوی

له اس من می کاب استر کا واله دے کرایک مرفیر ذکر کیا گیاہے ، بو صرات واد و

علیرانسلام کی طرف شوب ہے ، ۱۱ تنی ك ين اكريت كارعوى كرير حفرت يوشع عليدات لام كى طرف مسوب ١٢ ت

اله يون مل كتاب تو يوشع عليه إسلام كائتى ، بعد من أيك دوآ يتين كسى بى في برهادي ١١٠

قطی غلاادہ بلادلیل ہے، اس کے لئے جب کی کوئی دلیل اٹھائی موجود نہو قابل سے میں بہت بہت کی تصنیعت بہیں ، موسکتا، بلکہ یہ جلے اس امر کی کافی اور بوری دلیل ہوں سے کہ یہ لوشع کی تصنیعت بہیں ہے ،

اس کتاب کے باب ۱۳ آیت ۲۴ و ۲۵ میں بوں کما کمیا ہے و-اس اور موسی ملیان الم نے جترے قبیلہ بین بنی جاد کو اُن کے گرافو

ے مطابان میراث دی، اوراک کی مرحدیہ تعی، یعزیر ادر مبلعاد کے سب شہر اور بن عون کا آدھا لمک عروعیر تک بوری کے سامنے ہے "

اور استنار باب میں ہے کہ:

غداوند فی سے کہا ... اورجب تو بی عون کے قریب جا پہنے تو اُن کو مت مستانا، اورند اُن کو چھیٹرنا، کیو کھیں بنی عون کی رون کا کوئی صد تھے میراث کے طور پر نہیں دونگا اس لئے کیس نے اسے بنی توط کومیراث یں دیاہے "

مچھڑسی باب میں ہے کہ : فدادندہا اسے خدا نے سب کو ہما ہے قبعنہ میں کردیا دنیکن بنی عمون کے ملکے نزد کی ا

اگریمشہورتوریت موسی علیہ السلام کی تصدیعت ہے جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے تو یہ امریکیے مکن ہوسکتا ہے کہ بیٹی اس کی خالفت کریں ، اورایے معاملہ میں غلط بیانی کریں جواکن کی موجودگی میں پیش آیا تھا، بلکہ یہ بات سی دومرے الہامی سیفیر کی جانب بھی مکن ہیں ہے ،

اله كو كرسل كتاب من مقاكر حصوت موسى عليدا مسالام في بن عمون كا آد معا ملك تقيم كرديا جن معلوم بواج

کتاب القضاة كى حيثيت المنتاب القفاة جويسرے درج كى كتاب شار المحتاب القضاة كى حيثيت المحتاب ال

اختلات موجودہ ، مذقواس کے مصنف کاکوئی پتد نشان ملتا ہے ، مذاس کی تصنیعت کا زمانہ ہی معلوم ہوتا ہے ، کو عیسا یول کا خیال تو یہ ہے کہ وہ فینخاس کی تصنیعت ہوا بیض کی رائے یہ ہے کہ یو توق میں یہ کتاب الہامی ہوسکتی ، کھے لوگوں کا وعویٰ ہے کہ یہ ان دونوں صور تول میں یہ کتاب الہامی نہیں نہوسکتی ، کھے لوگوں کا وعویٰ ہے کہ یہ ارمیا ہی تصنیعت ہے ، کھے کی رائے یہ ایک عور را اور قور را اور فینخاس سے درمیان ، و سال سے بھی زیادہ فیمن ایا جاتا ہے ،

اس منے آگر عیسائیوں سے پاس اس کی کوئی سندموج رہوتی تو اس قدرت مید اختلات پیدانہ ہوتا ایم دیوں کے نز دیک میرسب اقوال غلط ہیں، گر دہ بھی آنکا پیج

محض قیاس کی بنیاد پراس کوسموئیل علیہ التلام کی جانب نسوب کرتے ہیں،اس تعقیصے اُس کے بات میں چدرائیں بیدا ہوگئیں،

اس کے بعد کتاب راعوت جو بچے مدرج کی کتاب ہواس میں مبی سخت اختلات بایاجا ماہے ، بعض کا

كتاب راعوت كاحال

خیال ہے کہ دہ حزقیا و کی تصنیف ہے ،اس صورت یں اہامی منہ دگی، بعض کے زویک عزرا می کا تعنیف ہے ، ایروی اور تام یی کے یں کہ پیموتیل کی تصنیف ہے ،

سلهٔ کیونکر فیماس اور حز آیاه میں سے کوئی بی نہیں ، مؤخر الذکر سیود آه کا بادشاه متما ، اس کے زمانہ میں حصرت شعبار طید السلام ہوئے ہیں و ۲۔ سلاطین ، ب ۱۱ و توایخ ب ۲۲ ) ۱۱ت سله ہاری کتب مقدسہ الزمینلی ، ص ۱۶۹ ،

س اون کت مقدسه اص ۱۸۴ ، ۱۲ ن

كاب يقولك ببيرلد مطبوعه المهماع جلد عصفيه ٢٠٥ ين كه :-

ایکل سے مقدمہ میں جوسواد او میں اسٹار برگ میں طبح ہوا ہے لکھا ہے کا اب راعوت گرلی قصے اور لغو کہانیاں ہیں، اور کتاب یونس تعتوں کی کتاب ہے او

ین ایک عیرمحترقصته و دغیر میم کمانی،

اس کے بعد کتاب بخیا کو لیج ، کہ اس میں بھی اس قسم کا اختلات بإياماتا ب، اكثر لوكون كايسنديده قول يرب كريخيا

کی تصنیف ہے، اہمانی شیس ادرایی فاینس بریز اسٹم دعیرہ کی دائے ہے کہ یہ عور آکی تصنیف ہے، بہلی صورت میں یہ کتاب المامی نہیں ہوسکت، اسی طرح بالل کی ابتدائی ۲۶ آیات تحمیای تصنیف کی طرح نہیں ہوسکتیں، اور نہ آیات کاکوئی بہرین ربطاس مقام سے قعسے پایا جاتا ہے،

نیزاس کتاب کی آیت ۲۲ میں دارا شاہ ایران کا بھی ذکر کیا گھیا ہے ، حالانکدہ تنمیاک د فات سے ایک سوسال بعد گذراہے، مقصد ۲ میں آپ کومعلوم ہوجائیگاکہ عیسائیوں کے مغترین مجبور ہوکراس کے العاقی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں ،عربی مترجم نے تو اس کوساقط ہی کر دیاہے،

اس كے بعد كتاب الوب كا حال سنة كے لائق ب اس كى حالت ا تو دوسری تام کابوں کی بنسبت نہایت برتر ہے، اس میں چنو

St. Epiphanius

إنك كابرا عالم اناما أب ، اس كى كه تصانيف تا حال بال ما ق بي ١٠ تنى كه كيوكد بيلة كياره إول مي توعكم كامسيند شااسير خياكيك فاسبكسيند بردا ورخياما كم اوروز وكابت ووق

اب زبورکاحال سنے، تواس کی کینیت میں کتاب ایوب کی کا برائی کا کتاب ایوب کی کا برائی کا کتاب ایوب کی کا برائی کا مصنفت میں ہوتا کہ اس کا مصنفت .

فلار شخص ب، اور مذتمام زبوروں کے بیجا کے جانے کا زبام معلوم ہوتا ہے اور

له رب اوردلی Ribbi یمودی علمارکوکتی ۱۴

میںاکدا ساطین اور سے معلوم ہوتا ہے ۱۱۰ ت

سکه ایکان اورانی بریمی بیان کی طرح عیم تھارا ، سلاطیر برا را ۱۲ ملک ایک ناکارو میر برو د قون Jeduhun زکور براور کہتے ہی کریہ مزست داؤد کا فرزی

السكادكراد والغ بي و مع ين آيا ع، زبر مبر ٣٠ و مه ال كرون نسوع ١١

ها اس کانام اودو من آسف مادهم بند عربيه وا وايخ الم كن وايت ب كراسين

عدى ئى مى ئى غى دىدى تا الى

نبیں ہیں، اور أأز بوری قوج کے بین بیول کی تصنیعت ہیں البعن کا خیال ہے کہ ان کا سنت أيب دوسرايي تخف عقا ،جس في ان تربوول كوان كى جانب منسوب كرديا ، اولعض فيوي ووسرت فض كي تصنيف كي بوني بي، كامته كتا بركه ده زبورس جورا و رعليه السلام كي تصنيف بي وهصرف ٨٥ يس ، باقى زېورى د دىمرول كى تصانيعت إس ، متقدمين على ميردكابيان يرب كريه زبورس مندرجه ذيل اشخاص كي تصنيف بين ا آدم ، ابراہیم ، موسی ، آصف ، مبال ، جدوتین ، قریح کے میوں بیٹے ، داؤڈ نے صرف ان کو ایک جگر چنے کرد! گویا اُن کے نزد کیب <del>داؤد آ</del> کی حیثیت صریت جامع کی ہے ، وہ کم <del>زور</del> مے مصنت نہیں ہیں، جورن مساہے کہ متأخرین علمامیر داور حلم عیسائی مفترین کا فوٹی یہ ہے کہ ریکتب مندرجه ذیل اشخاص کی تصنیف ہے، موسی ، دا در تر سلمان ، تمعت ، بیان ، انہان ، حدد میں، قری کے بین سے، ين اختلات زبورول كي يك جاجع كت جافي با إجاما عب اجعن كاخيال ب كردادد كا عبدين جع كالنيس، ادركي لوكون كى دات يدب كرمز قياه كاندين ان کے احباب نے جے کیا تھا، ابین کی دائے یہ ہے کہ مختلف زما فیل میں جع کی ممای

ان کے احباب نے جن کیا تھا، ابین کی رائے ہے ہے کہ مختلف زما فول ہیں جن کی مخاب اس کو است کے مخاب اس کو اس بھی جن کی مخاب اس کو اس کے اموں ہیں بھی اختلات پایا جا تا ہے ، لبعث سے زدیک البامی ہیں ، لعجن کا قول ہے کہ کہی خض نے جزئی ہمیں متعا اس کو ان ناموں کے ساتھ موسوم کیا ،

ב אולדין ניות נפת ניתו זו ידי

تشمنسید اور منبرای آیت نبر عوار جد فارسی ملبوء رضیندا ویس بول بود دادری و مقدمین معلیم کد دادری تام بویس اوری و مقدمین معلیم بو کلی تام بویس اوری آوری از اجم می زور آنبرای به جس کی دجه مقدمین معلیم بو کلی اوری آیت اس می حذت کردی گئی شد ، بظاهرالیا معلوم بوتا به کومتر جین نی اس کو تصد آسا قط کردیا به ، تاکه معلوم بوسط که کتاب زبود بوری کی بوری داور علیا سلام کی تصنیعت ب ، جیسا که پیلے فرقه کی را سے ب ، بیمی مکن سے که یہ آیت دوسرے فرقه کی جانب الحاق کی گئی ہو، بهر صورت محر لیت منزور کی گئی ہے ، فواد کمی کریے یا اصاف دی کی جانب الحاق کی گئی ہو، بهر صورت محر لیت منزور کی گئی ہے ، فواد کمی کریے یا اصاف کے صورت بین

امتال سیامان وعن کیا ہے کہ مام کاب سیمان ملیدا سلام کی تصنیف ہو، گردیوی

اس نے باطل ہے کہ مختلف محاولات کا موجود ہونا اور جلوں کا تکرار اس کی تردید کرر ہے، اس سے باب ۳۰ داس کی آست اسمی اس کا اسکار کرتی ہے، ادر اگریہ تسلیم بھی کرتیا جا

کراس کا کچھ حصد سلیمان علیہ اسلام کا تصنیف کردہ ہے، تو بطا بر صرف ۲۹ باب ای تصنیف شارکتے جاسے ہیں کتے گئے، اس

سے کا ان میں پائے باب مین منر ۲۵ مفایة ۲۹ حزقیاہ کے دوسوں نے جع کے تھے، جیساکہ باب منبر ۲۵ کی آیت منبر ۲۵ من الت کرتی ہے، ادریہ تددین سلیان علیہ اسلام کی وفا

س ٢٤٠ سال بعد بوني سري

الله عنوان يبعى سليان كى المثال برجن كى شاه يهود آوتر قيا كوكون في نقل كى تق ١٣٠١ مرت

بعن کی دائے یہ ب کدس کتاب کے ابتدائی ہی بہ سلیان علیدا سلام کی تعنیف نہیں ایں ، جیسا کرعنقریب آپ کو مخالط مخرا کے جواب یں مفتر آدم کلارک کے حوالہ سے معسلیم ہوجائے گا، اور باب ، ۳ آجور کی تعنیف ہو، اور باب ، ۳ آجور کی تعنیف ہو میں کہ یہ دونوں منا کون سے ،کہ بھی ہزان و وٹوں کی نیو مفتر ہے ، کمر میں گو نیا کون سے ،کمر میں گو دونوں کی نیو مفتر ہے ، کمر میں گو دونوں کی نیو مفتر ہے ، کمر میں گو دونوں کی نیو مفتر ہے ، کمر میں گو دونوں کی نیو کی اس مخالف کے لئے جمت نہیں ہوسکتا ،

بعن کاخیال یہ کو تو اسلان علیدان الم می کا نام ہے، گری غلط ہے، اس اللہ می کا نام ہے، گری غلط ہے، اس اللہ کری داسکا ف کی تغییر کے جامعین نے یوں کہا ہے کہ ،۔

جولڈن بنے اس تیاس کی تردید کی سے کہ کوئیل ہلیان علیران الام کا نام مقا اور ابت سیا ہے کہ یہ کوئی و دسرانخص ہے، شایدان کو کوئی الیں کا فی دلیل بل محتی ہے جس سے نابت ہوتا ہے کہ کتاب کموئیل اور کتاب آبورا اہما ہی ہیں، ورنہ وہ قاف فی کتابوں ہی سیسے داخل ہوسحت ہیں یہ

اس بی به به بناکرشاید آن کوکوئی کانی دلیل لی می بود مردد دوباطل ب، کیوں که ان کے متقد مین نے بہت سی ایسی کتابوں کو قانونی کتابوں میں داخل کیا ہے جو آن کے نزدیک مردود د باطل ہیں، اس لئے ان کاکوئی فیصل مجست نہیں ہوسکتا، جبساکراس فیسل کے آخر میں آپ کو معلوم ہوگا.

آدم كلارك ابن تفسير طبرا، صفيه ١١ و ٢٥ يس كمتاب كر ١-

لی باوری مینلی بھتے ہیں ہیں آجو اور لموتیل کے بائے میں جنوں نے اُن کی تدوین کی کویم بی معلی مندیں ہو ہی کا کہ معلی مندیں اور کا است

آس دوے پرکوئی دلیل قائم نہیں ہی کہ لموتیل سے دادسلیان علیہ السلام ہی ہی ا اور سابان کے زبان کے عوصتہ دراز بعد لائ کیا گیا ،ادداکٹر جالڈی زبان کے محاددات ہواس کے شروع یں پات جاتے ہیں، وہ اس دعوے کی دلیل نہیں ہونہ نیز باب اس کی نسبست ہول کمت ہے ،

سير إب ليتني الورم سليان كا تصنيعت بنيس موسكتا ي

باب داکی آیٹ یوں ہے کہ ،۔

یہ بھی سلیان علیہ اسلام کی امثال ہیں جن کی شاہ بیرداہ حز قیاہ کے لوگوں نے نقل کی متی و

اب آیت ، اتراجم فارس نخد مطبوع مسامع می ایل ب که :-

م إن ست كلمات آجور بن ياقد بعن مقالات كداد براست المينل بك براست المينل و راست المينل و راست المينل و راست المينل و راست المينل من و رو ؟

نخ مطبوعه ١٨٢٥ بن يدالفاظين :-

معملات الوربسراية لين دى كرآن ورب النيس وادقال بيان كردي

ادر اکثر ترجی مختلف زبانوں کے اس کے موافق بات جاتے ہیں، وہی ترجے اس سلسلمیں مختلف ہیں، ترجم و ہی مطبوعہ اللہ اس کے مرجم نے اس کو حذوف کر دیا ہی اور ترجمہ وہی ملبوعہ للہ اس وسی اللہ اس کے دونوں متر جوں نے بول ترجمہ کیا ہے،۔

من اقوال الجامع بن القاى الرويا التى تعلم بها الرجل الذى الله معه وا خاكان الله معه الله »

الم Chaldee كرستان كي إشند عيور بان و لت تع ، اود و إكبل بن ال كسرى زبان كي الم عواديا

م اورارود مي كلطان كام عميري

اس کوجے کیاہے،

ترجمد سے جا مع کے افرال ہیں جو اتھائی کا بھٹاہے، دو نواب جو اسٹیفس نے بیان کیا جس سے ساتھ اللہ ہے قواس نے اس کی مدد کی ہے و ساتھ اللہ ہے قواس نے اس کی مدد کی ہے و ملاحظہ سمجے عربی تراجم کس قدر مختلف ہیں،

نیزباب اس آسیت ایس بول ہے کہ ا۔

المونیل کے خواب کے وہ کلات بن کے ذریعہ اس کی ال نے اس کو تعلیم دی "
اللہ بیان کو سیجھ لینے
اللہ بیان کو سیجھ لینے
اللہ بیان کو سیجھ لینے
اللہ اسٹال سلیمان کی نسبست یہ دعویٰ کرنا کیسی طرح بھی تکن نہیں کہ یہ پوری کتاب
سلیمان علیم السلیمان کی تصنیعت ہے، اور نہ یہ کہ وہ اس کے جامع سیتے، اس لئے جہور نے
اس کا اعترات کیا ہے کہ بہت سے انتخاص نے جیسے حزقیاۃ ، اشعیاء اور شاید عزوا ہونے بھی

جان کے کتاب وانظ کا تعلق ہاس میں ہی شدید ترین اختلاف کتاب اس میں ہی شدید ترین اختلاف کتاب اسلام کی تعلیمت

او ادررب تجی جوبرامشهر ریددی عالم ب اس کا قل یدے کریا شعیار علیدالت الم ک

له برحارت ایی نشست کے احست اس عجیق کی ہے، اندازہ سے ترج کیا گیا ہے جب اختلاف مبرحال ظاہر بردجا کہ ب

کے ہانے عنی ترجیمطبو ویرصف اوک افغاظ عام ترجیوں کے مجد مطابق بیں کہ مماام اجور بن منتیہ مسا، وق بزار جل الی ایٹیس الی ایٹیس واکال اس میں منتیہ محافظ عام ترجیوں کے ضلاف اور تمسا کا لفظ الن سے زائر ہے 11

الله يدوني المراسي ترحيه بي مطبوعدار دو ترجه كى حبارت بم يك يج إلى ١١ تق

تسنیف کردہ ہے، آلیمرو کے علما کہتے ہیں کہ یہ حوقیاہ کی تصنیف ہی کردھیں بھتاہے کہ ایک شخص درویا بی نے یہ کتاب لینے بیٹے کے لئے جس کا نام ابی بوری کی آبی کی قیدے علی مسیحی عالم جہان اور معبی جرمنی علمار کہتے ہیں کہ یہ کتاب میہودیوں کی آبی کی قیدے آزاد ہونے کے بعد تصنیف کی گئی ہے ،

زرقیل کادعویٰ ہے کہ یہ انتیوکس ای فینس کے عبدیں تھی محی ہے ،اور بیرواوں نے ابل کی قیدسے رہا ہونے کے بعداس کوانہائی کہ بوں سے فاج کر دیا تھا، گربعدیں وہ پھر ان کہ بوں میں شامل کے لیگئی،

عن لخسسرلات المرسنة الماكمة من المرب المرب المعنى كانعال اس كانبسته عن عن كانعال اس كانبسته

َیهٔ کَانُدِهِ کُاکُاکُرِیلِیان کَلِیات کَلِیان کَلِیات کام کا تعنیع تعلیم اور باک کی کوکر اِنگائی فاست و مندواز بعد می کا بادری تعید و در جر باخ من می در گذرای ده اس کذاب کی اور مشاب ابوب کی شدید پذمت کرتا ہے ، سین آور بیکلرک اس

ی جان کوتسلیم نہیں کرتے تھے، وشتن کہتا ہے کہ یہ ناجانز کا نابجانا ہے محتب مقدم

ے اس کا فاج کیا جا نا صروری ہے، بعن متاخرین نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے، سمآر کا قول ہے کہ یہ کتا ہے، جال ہے، وارڈ کیفولک کہتا ہے کہ کاسلی آدنے فیصلہ کیا ہے کہ اس کتاب

وعبد عتین کی کتابوں سے فاج کر دیا جانے میونک یہ اپاک گاناہ،

تھیوڈوش کے یونان ترجمہ ،اسی طرح لاطین ترجمہا دردوس کیتھولک کے تام ترجیں بی تیمسرے باب کے اندرتین بچن کا گانا ہے،اوا

اله المود Taimud بهوده ملی شهورکناب موزن به منامت ایر سه مشبط احکار و آوای بی ۱۳ استان می استنظامی و آوای بی ۱۳ مناه و پیچه ساشیه فیه ۲۰۱۱ ، سناه متیوه وش Theoderion ایک مشهور میرانی میسی ایس بی در مری صدی میسوی می ایک بونانی ترجمه نیاد کیا بینا، زماری تقلب مقدس باب ۱۳ و باب ۱۳ مجمی موجود ب، اور فرقه کیتھولک اس کانے اور دونوں مذکورہ ابواب مرتبار ۲۰ مرس کر اور ماراس کر سے دیاہ کر اور م

وتسليم كرتاب ، گرفرقة برونسلسٹ اس كى تردىدد كلايك كراب،

اس مسنف کاکوئی حال معلوم نہیں ہوتا ، اور نہ تصنیف کے زمانہ کا استر کتا آستر پتہ چاتا ہے، معض عیسائیوں کا خیال ہے کہ یداُن علما۔ کی تصنیف ہو جو

عزدا تکے عمدے میں کے زمانہ کک بوسے ہیں .

ته فلومیودی کا قول به بوکه به میه یاکین کی تصنیف کرده ب، جویسوع کا بلیا تھا، اور آبل کی تیدے آزاد ، وکرآیا تھا،

الكنائ كتاب كريرونادك تصنيف بالعن كرائ يه بكريد وك اور

استیرکی مسنفذے اس کے بعید حالات باب مقصل دشاحل میں انشارالله معلی بوتکے

اس كتاب مرمياه المستا، اس طرح إب، اك آبت الا أن كي نهين بوسعت بيل و

اص لے کرباب او کی آیت ۱۴ ترجم فاری مطبوع استداوی اول کبا سیا ہے،۔

"كلمات يرسياه تابدين جااتهم پذيرفت"

اورترجه فارى مطبوعه هسته الفاظ مين ا-"كلات يرمياه تابدينا بست ترجم ترفي

ملد و المراد على من من كريبال كك ارميار كاكلام تعا"

له چنان پروششند ایک پر رکتاب سرت ۱۱ الواب برست ل ۲۰

الله يريدوى علاريس ت بورب وق م منظرة الدرية كن كا معسر وانبل بيندك الا

الله تام نون ين ايدان ب، ليكن بدورت نبين كيونكه بيواكين بيوليقيم كابينا تها ايوع كانين.

یہ اِبل کی جلاوطنی کے دفت بادشاہ ہوا تھا، اور مین مہین سلطنت کرسکا، (دیجے اسلاطین مہم و وہم ) ماریک مجلوعی اسک سلام ملبوعداد وور جرکا لفظ ایر میاہ کی ایم میاں تک بین جینانی بائٹ کی بہلی آیت یں ہے اسک ا

دوسری لینی إب و ای آیت ۱۱ اس سے کہ یہ آیت خصوصیت کے ساتھ کسدی زبان میں ہ ادراتی تمام كتاب عبران زبان مي سل به بيت نهين جلتا كرس خفس فان وون كولاح كيا

ہے امین مفسرین محض ظن وقیاس کی سسسیاد پروعوی کرتے ہیں کہ شاید فلاں فلاں انتخاص

نے لاحت کیا ہوگا، ہری داسکاٹ کی تعمیر کے جامعین اس باسب کی نسبت کیتے ہیں کہ .۔

معنوم ہولے کو وار ایکی دوسرے شخص نے اس اب کوان بیش آنے والے واقع کی میشینگرئوں کی توضیح کے لئے جو گذست اب بیب بیان ہوئی میں اور ان سے مرتب کی وصاحت کے لئے لاح کیلی ہ

ہوران مبلد م صفحہ 40 ایر کہتا ہے کہ :-

" باب ارمیا می دفات مے بعدا ور بال کی تبدے آزادی سے بعدلاحت کیا کر، جر کا

ذكر مقور اسااس باب بس مبى موجود ي

میرای طدین کتاے کہ ۱۔

اس رسول کے تمام مغوظات سوات باب کی آیت سے عران زبان میں ہیں ،اور یہ

آیت کسدیوں کی زبان یں ہے ،

یادری دیا کہتاہے کہ ا۔ "برآیت العاتی ہے :

فرقد كيتولك سے بينوا كاركرن اورعاماء بروٹسننٹ يس سے وادن کے درمیان مناظرہ موا بیدمناظرہ سے کہاء میں آمحرہ میں طبع مبی ہو چکا

ب، کارکرن این تیسے خطیں کھاہے :-

مشہور فاصل جرمنی اسٹا بلن کہتاہ کرکتاب اشعبار کے باب سم اوراس کے بدر

ىلە كسىرسىتان كى رہنے دالاں كوكسدى كباجا تلب ادراہنى كى طرف يەزبان خسوبى . بخت نصراس قوم كانمام

ابولب مبر11 کک ان کی نسنیت نہیں 🖟 🤲

اس سے معلوم جواکہ او ابواب اُن کی تعلیمت بہیں ہیں ،

## ا ناجيل اربعه کي اصليت

الجيل متى اوقام قس المجين سب عسب اورب شار ما فرين الفاق رات

کے ساتھ کتے ہیں کہ انجیل سی عرانی زبان میں علی، گرعیدالی فرقوں کر تھی وج سے وہ ناپید

ہوگئ، موجودہ انجیل صرف اس کا ترجبہ ہے، گراس ترجہ کی اسسنا دہمی آن ہے پاسس موجود نہیں، یہال تک کدیشی طور براس سے مترجم کا نام بھی آج کے نہیں معلوم ہوسکا

سرمت اندانه ادرتیاس کے بین کے شایدفلال فلاں اشخاص نے اس کا ترجم کیا ہے،

جو کالن کے لئے جبت نہیں ہوسکتا، اوراس قسم سے قیاس سے مصنف کک اس کی سند ابت نہیں کی جاسکتی، مقدر کے عبر، میں آپ کومعلوم ہو چکاہے کہ میزان التی کا مسنت

ص دم عیسانی صرات بین کوایک و قراریتی بی سے اب ۲۷ کو ۲۷ می قرار نیے لگے ، اران الأمین کو باتیس فار نیے لگے ، اران الأمین کو باتیس فابت کرتے بی سے ایم بات کرتے بی کہ اجبارہ نیر کی بارہ کتب کو ایک ، عزراراد ا خمیاه کو طاکرایک ، ، وت اور قضافہ کو طاکرایک ، اور پرمیاه اور نبحہ کو طاکرایک شارکیا جاسے و ۲۷ ہو باتے بین ، اس معنی فیر ترکت کو دیکہ کرہم اس سے سواکیا کم سطحتے بین کدا دار است فراسے ، ہیں با وجود اپنے بوئے تعصنب سے اس آبنیل کی نسبت کسی سند کے بیان کرنے پر قادر منہ ہوسکا،

بلکہ جسن قباس سے یہ کہا کہ خالب ہی ہی کہ متی نے اس کو بوٹائی زبان میں لکھا تھا، "گر بنہ ہوں اس کے خان دقیا س مردود ہے اس لئے یہ ترجہ واجب اسلم نہیں ہے ، بلکہ قابل درہے اس کے خان متی کے باردین بول کہا گیا ہے کہ ،۔

اس کی خوال ساتھ میں جرائی زبان میں اور اس ذبان میں جو تعدانی ادرسے مانی ہے کہ ،۔

یر ایجیل ما معیدی می عرانی زبان می اوراس زبان می جو عدانی ادرسریانی کے درمیان می کوری این می جوانی نوع نوده درمیان می کوری این می جوانی نود موجد ده صرف و نافی ترجد اور عبرانی زبان می جوانی نود موجد در ب ده اسی بونانی کا ترجید ب ب به به

واروكيم وكالبن كتاب ين كتاب كد:-

تیروم نے اپنے خطی سان سان کلفاے کہ معمل علمار متقدین انجیل قوس کے آخری باب میں شکس کرتے ہے بارلوم متقدین کوانجیل لودا اللہ کا بعن ایا ہی ایک کرتے ہے بارلوم متقدین کوانجیل لودا اللہ کا بعن ایا ہی ایک کرتے ہے بارلوم متقدین کوانجیل لودا اللہ فرز مارسونی کے نیخ مشک کرتے ہے بی وقیل اواب فرز مارسونی کے نیخ بی محقق نورش اپنی کتاب مطبوعہ وسنس کم مسلم کے سے می پر انجیل مرقس کی نسبت کہتا ہے ا۔
محقق نورش اپنی کتاب مطبوعہ وسنس کم مسلم کے سے می پر انجیل مرقس کی نسبت کہتا ہے ا۔
مارس انجیل میں ایک عبارت قابل تحقیق ہے ، جو آیت اس می باب سے ختم کک

مله عیانیون کا ایک فرقد می جوجهدات قدیم ک کتابون کودا جستهام قرار تهیس ویتا اور دو خداد کا قاتل می ایک خابی فیرا درایک خابی شره اور عبد تدیم کی کتابی درسرے خداکی میبی موتی بین ، عبد جد مرح کی حن ایجا شد مهندی دیم کا تذکره می ای فی و در کر دیتا تھا ، یا اس بی مخ بیت کرتا متفاء اس فرقه کا بای فارسیون متفاء اس کی نسبت سے اسے ارسیون کہتے ہیں ، دلمنس از الذا لذا است کو کے سنور ۱۹۲ و ۱۹۳ می کہا جا الدار و فرد ویرو، و بی بین اسے مرتبون مین کہا جا تا ہے پرشک و ترود کاموتی علامتی نشان بھی نہیں لگایا، حالا کمہ اس کی شرح میں اس کے الحاقی ہونے کے بع شارد لائل پیشیں کرتے ہیں "

اس سے بعد دلائل نقل کرتے ہوتے کا متاہے ،۔

اس سے ابت ہواکہ یدعبارت مشتبہ ہے ، الخصوص بدب کہ ہم کا بوں کی فطری عادت کو بھی بیش نظر رکھیں کو و عبارت کو نماج کرنے کے مقابلہ می واخل کرنے كوزياده بسندكرتي بو

ادر کرسیاخ فرقد پروڈ شنٹ کے معترعلاریں سے ہے، آگر جے نورٹن ان کے نز دیک اس پایک تخص نہیں ہے، گر کرسیاخ کا قال تو اُن پریقیت اجت ہے،

ا بی ای مین استند مین اس طرح بودی اس سندے بیمی ابت بنیں ہو اکر جو اس کی تصنیف میں سے ، وہ اس کی تصنیف میں سے ، وہ اس کی تصنیف اُس کے دلائل ہے، بلک معبن چیزیں ایس موجود میں جواس کی تردید کرتیں

مہلی دلیل گذشتہ دکرمی اچن میج علیہ اسلام سے تبل اور اُن کے بعد تعنیف کا طرافیة وہی تقاجو آج مسلمانوں نے بیاں رائع ہے جیساکہ آپ کو توریت کے احوال میں ا ا ندر الم موجام و ادرزيداب مقعل دشاه الدين معلوم موكا اس انجيل س قطعى ببظاهر نبسي بوتاكه بيحنا ابناا كلحول دمكها حال بيان كرري بين اورجس جزكى شار ظاہردیتاہواس کے خلاف کوئی بات نہیں مانی جاستی اوقت میک اس مرکوئی مصبوطا او قوى دليل سربوا

د وسری دلیل اس انجیل کے باب ۲۰ آیت ۲۲ میں اس طرح ہے کہ ،۔ دوسری دلیل ہے ) سے دہی سٹ گردہے جوان باقد کی گل ہی دینا ہے اورجس نے

ان کو اکھاہے،اورہم جانے بی کراس کی کوائی سے ؟

يبال الحين والالوحناك عن من الفاظ كمتاب الكريد ومشاكر وب جويد شهاوت مع ربا

ہے، اور آس کی شمادت وضمر فاتب سے ساتھ) ادر اس کے حق میں نعلم دہم مانے ہیں کے

الفاظر منكلم سي ساته كااستعال بالله كم اس كاكاتب يوحنا نبيس ب، ايسامعلوم

ہوتاہے کہ اس دوسرے شخص کو و حتا کی تکمی ہوئی کہ جپ زیں مل گئی ہیں جن کو اپن طرف اس نے کی حذف واسافہ سے ساتھ نقل کیاہے، والنداعلم،

دوسری صدی بیسوی میں جب اس آنجیل کا انکارکیاگیا، کہ یہ بوحف عدم کی دلیل کی دیا کے شاکر دولیکا کی اس کی ماریوس جو بوحنا کے شاکر دولیکا کی اس کی دیا کے شاکر دولیکا کی اس کی دیا کے شاکر دولیکا کی دیا کہ ماکر دولیکا کی دیا کہ ماکر دولیکا کی دیا کہ دیا کہ ماکر دولیکا کی دیا کہ دی

كاشأكرد وموجود تفاءاس نے منكرين محبواب مي قلعي ينهيں كماكديس نے بوليكارپ ے سناہے کہ یہ انجیل بوخنا مواری کی تصنیعت ہے،اب اگریہ انجیل بوخناکی تصنیعت ہولی

قو بوليكارب كواس كاعلم مزور موتا، اوريه بات بهت بى بعيد ب كراريوس بوليكارب

سے منی باتیں اورراز کی حبیبزی سنتاہے اور نقل کرتاہے، اور اس علیم اشان اور اہم معالم

من ایک نفظ عبی این اسستادی نبین سنتا، اوریداحال تواور مبی زاده بعید ترب کداس نے مسنا ہو محر بھو ل کیا ہو، کیونکداس کی نسبت بیمعلوم ہے کہ اس سے بیا ل

Ircnaeus كيون كاميسوريشب اورعيسا يست كامسلم التبوت عالم وزياع

ے پیدا بوا اور تفریرا محت از میں مفات ہائی، معتبوں کے خلاف اس کی کتا ہیں مشہوریں، جن کا الطبی ترحم

التال پایاما تا دور برایکا، ۱۲

سرة كاشهودشب جسف وادين كازان إاي اله لوليكارب تعترياً سالمية من بروا بوا، اوريده من وفات بان، برينيون كے خلات اس كے كارا كى كا

معرودت بل ۱۱ ست

زبان روایت کایر اانتهار تفا، اوروه الیی روایتون کومبت محفوظ اور یاور کفتا تفا، ما بوسی بول این تایخ مطبوعه سیست در کاب ۵ باب ۲۰ صفحه ۱۹۹ یس آرینوس کا قول زبان روایتون که نسبت یون نقل کرتا ہے ،۔

سیں لے بداقوال خدا کے نصل سے بڑے خورے سے، اوراپنے سیندیں کھے ، نامر کا غذد ل پردا ورعوصة درازے میری تراتی عادت ہے کہ میں ہیشہ ان کوپڑ ہتا رہتا ہوں ہو

اور بات اور بھی ذیادہ ستبحد ہوگی کہ اس کو یاد تو تھا میکن میا لفین کے مقابلہ میں بیان نہیں کی مقابلہ میں بیان نہیں کی اس دلیل سے یہ امر مجمی واضح ہوجا تاہے کہ و دسری صدی عیسوی میں بیان نہیں نے اس ایجی کی کو وحلاً کی تصنیع اے سے انکار کیا، اور ان کے مقابلہ میں تقدیمی اس کو ایس نہیں ہے ، اور ان کے مقابلہ میں تقدیمی اس کو ایس ہے ،

نیز آب کوعنقریب مفالطہ ملے جواب میں معلوم ہوگا کہ سلب ہو بُت پرست مشرک علماریں سے مقالس نے دوسری صدی میں ڈیجے کی چیٹ یدا خلان کیا ہما کہ عیسائیوں نے اپن ابخیلوں ہم تین یا چار مرتبہ سر یعنسب کر الی ہے ، بلکہ اس سے بھی زیادہ اورایسی مخلین کی کے مضامین تطعی بدل گئے ،

اس طرے فاسٹس جو فرقہ مانی کیٹر کان کاعالم ہے چوتی صدی میں بچارکر کہتا ہو :

له عیسایتون کاایک فرقد اجر کاعتیده یه بوکده و خوش خوسی بوقوریت اور عبران بغیرون محسی بوقوریت اور عبران بغیرون محکام بوا بعافدان بین بکدشیاطین بی سے ایک شیطان بو به فرق عبد جدید کی تناوں کو مانتا ہو، گرائیں الحاق و تو بعث کا قائل بو اوران بی سے بولسندا تا ہے اسے لیتا ہے ، باق کو مجول دیتا ہو، آن کیراس فرق کا افاق و تو بعث کا قائل بو اوران بی سے بولسندا تا ہے اسے لیتا ہے ، باق کو مجول دیتا ہو، آن کیراس فرق کا افراد دان الله الشکول سفوم وا بوالة کیا بالاستاد از لارون برا تقی

المارالئ ملدا ول 441 یہ اِت محق ہے کہ اس عبد برکور قرمسی شائے تصلیف کیاہے اور مرحوار ہوں سے بكراكب كمنام شخص نے تصنيعت كر كے واريوں اوران سے ساتھيوں كي تا منسوكي إلى ا كروك اس كومعتر جولين، الدعين كان الني الني والول كوسون ايزائين يهجائين اكراكيسي الماين تعنيف كروالين من يدشاراغلاط اورتناقض يأت ما تعين داما کیتولک بیرلد ملبوع سند داع جلد عصفه ۲۰۵ میں بول اکسا ہے ،۔ " اسسٹادان نے اپن کتاب میں کہاہی کہ بواشکہ، دشہ ہوری انجل ہوجنا اسکندویے درسے ایک طالب الم کا تصنیعت ہے ؟ الاحظد كيمية استثادلن كس دليري كے ساتھ اس انجيل كے يوسناك تصنيعة منہونے کا اعلان کررہاہے ، اور کس طرح بر الما کہدرہا ہے کہ وہ اسکندیہ کے ایک طائب علم کاکارنامه، دور المتن برطشيندر كبتاب كهر ما کو اس کی تعلیمان اس طرح و حنا کے شام رسامے اس کی تعلیمان علی اس کی تعلیمان استان کی تعلیمان کی یں، بلک کی من نے ان کو دوسری صدی عیسوی یں لکھاہے ہ طوور امشرومت كرديش كتاب كرا-ا "اس الجيل من ٢٠ ابواب متع ، انساس محري نے اکسواں باب ، وحنا کی دفات کے بعدشا بل کیاہے ،

له ترسش كايد قول مصنعت نے ادالة السكوك من كتاب الاسناد از لاروزر كے والد ے تقل فرالم ہے اتعی

رادے 11 نعی

Ephesus

يك فالإالك

ابت مقد دول ابنات کا ایما است مقت دین آپ کومعلوم ہوگاکہ باب کی ابتدائی ۱۱ آیات کا ایما است کا ایما است میں اب کومعلوم ہوگا کہ یہ آیات کا ایما ترجہ میں موجود نہیں ہیں ، اب آگراس انجیل کی کوئی سندموجود ، بوٹی تو آئن کے مقتی علما اور بین فرقے دہ بات مذہب جو ذامنیسل بین فرقے دہ بات مذی ہے جو ذامنیسل

استاولن اوربرطشينديك ين،

ولسل انتھیں ادبعہ کی تالیعت کے زمان میں کر درا در وابیات بلاست روایات کا است کے باس ان کتابو

اورن بن تفیدمطبو حرست المجاری قسم ۲ کے بات میں کہتاہے کہ :۔

مورن بن تفیدمطبو حرست المجیل کی تابعث کے زمانہ کے جو حالات پہنچ ہیں

دہ ناقص اور غیر حین ہیں جن سے کسی حین چیز کس رصائی نہیں ہوسکتی، اور شاکع معقد مین واہیات روایتوں کی تعدیق کی ، اور ان کو تعلبند کر ڈوالا، بعد کے آخوالے وگوں نے ان کی فیمی ہوتی چیسٹرول کوان کی تعظیم کی دج سے قبول کراہا، اور بیج بھوئی روایتیں ایک کا تب سے دو مرے کسینچی رئیں ، ترت مرد گذر جانے کی دج سے اب اُن کی تنعقب داور کھوا کھوٹا معلوم کرنا بھی دشولو ہوتیا ہے

برای جلدی کمتاب که

مين بين المين المناه ال

## خطوط ومشابرات

ادررساله عبرانيه ادريعل كا دوسمرارساله ، ادريوها كادوسراتيسرارساله ، ليقوب كارستاله، يبوداكارستاله، مشابدات يوحنا ، اور يوحناكارساليمسلسرد كي مبعن جلول ، کی نسبدت حوار بین کی جانب بلاد لیل ہے، اور پیمستاری تک مشکوک بیہے، اور بعض مذکور جعے مردود، اور آج مک جمبور محتقین کے نزدیک غلطیں، جیداکہ آپ کو باٹ ، کے مقعل، می معلوم ہوجائے گا، بیصلے سر بانی ترجہ میں قطعا مرجود نہیں ہیں، نیز عرب کے تمام گروں نے بیاس کے دومرے رسالہ اور اوخا کے وونوں رسالوں اور میوداک رسالہ اور مشاہدات ہومنا کو دَ دکیاہے ،اس طرح ان کو سر اِن گریے ابتدارے آن کک دَ و کرتے أتنين مياكمنة بيب أمنده اقوال بن آب كو حدوم برواف كا-بودك ان تغير مطبوع من ماء جلد و صفى ١١٠ د ٢٠١ من كمتاسنه ١-مران ترجه مي ميوس كادومرارسالديوداكارساله يوماكا ودمراتيسرارساله، اورمشاہدات برساء انجیل برمنا کے باث آئیت ۲ لغایۃ ۱۱،۱ در بوحنا کے رسالہ تمدلسر باب الب البت على رجود بين إن

مچوشریانی ترجه کے مترجم نے ان جیسندول کواس فرصدت کو کہ دوا ن سے نزدیک ٹابت اورمعتبر منتقیں ، چنامنج وارڈ کیمٹولک اپن کتاب مطبوع ملاکٹ اوک عثالا ان کے مثالا اور کے عثالا اور کہ ا مفرقة برونسشنت كي بهت بڑے عالم راجس في اس فرقد كے ال بهت سے عالم رك

ذكركياب جفول ف مندرج ديل كلاول كوجون محدكركتب مقدست فالجكرديا ..

رسال عبرانيد، يعقوب كارسال ، يوحناكا دوسراتيمرارساله ، ميرداكارساله ، مشامات بوحناي

واكر لمي فرقة برولسفنت كازبروست عالم كمتاب كه.

"تام كايل يوس وس ع عبد كد واجب بسيم بنيل إلى "

ادراس امريراصرار كرتاب كرد-

سیعقب کارسال، پیاس کادومرارسال، پوخاکارسالینی و انوادیوں کی تصنیفات نہیں یں، نیز عبران رسنلہ عصد دواز تک مرددد رہا، اس طرح مریا ہی گریوئے پیاس کے رسافہ نہر ، یو منا کے رسالہ قبر ۱ و ۱ اور میر داکے رسالہ اورکٹ بالمشاہ است کو داجب السلیم نہیں ان، یہی کے حالت عب کے گرجوں کی تھی، گریم تسلیم کرتے ہیں "

لار وزراین تفسیری جاد م صفحه ۱۵ یس بساب که د

سرل ادراس طرح ادرشلیم کے گربے اپنے زمان بی کتاب المشاہدات کو تسلم بہی کرتے تھے، اس کے علادہ اس کتاب کا نام بھی اس قافونی فہرست بی نہیں پایا جا ہو آس نے دیمی متی او

پرمغر۳۲۳ بن بمتاب.

 كيمقولك تبرلة مطبوعه مام داء جلد، صفيه ٢٠١ يس ب كه ١٠

"وز فی این کماب کے صفر ۱۱ این تکھا ہے کہ بہت ہے پر وٹسٹنٹ محقین،

اللہ المشاہرات کو داجر بہت لیم بنیں مانے ، اور پر و برایوالڈ نے معنبوطا ور وی بہادت ہے اور کہ استار اللہ مشاہرات کے دسائے اور کما کہ المشاہرات کے دسائے اور کما کہ المشاہرات کے معندے کی تصانیعت برگز بنیس ہو کمشیں ی

یوسی بیس این تایخ کی کتاب منبر، باب ۲۵ می کتاب،

وبوليسيش كمتاب كرميعن متعدين نے كتاب المشابرات كوكتب معوسه س فاع کردیاہ، ادراس کے قدین مبالغہ کیاہ، ادرکہاہے کریرمب معنی اور جالت كاببت برايروم، اوراس كى نسبت إحاً وارى كى جانب غلط دى، اس کامسنف د توکوئ حواری بوسکتاہے ، د کوئی نیک شخص ، ادر د کوئی میسانی اس کی نسبت و حکاکی مانب درصیقت ایک بدوین او دملی شخص سرن تفسس نے کی بو محمیں اس کو کتب مقدمہ سے خابع کرنے کی لما قست نہیں رکھتا ، کیونکہ بہت ہے بھائی اس کی تعظیم کرتے یں جا ان کے میری اپنی ذات کا تعلق ہے یں یہ تو السلم كرا مول كم يركسي المامي شخس كي تصنيف ہے ، مكريد بات آسانى سے نہيں مان سكناكد يشخص وارى عقاء اورزيدى كابينا، يعقوب كابحالي اورانجيكا سنع تنا، بلکاس کے برعکس محادرات وخرو سے پتہ چلنا ہے کہ بدواری برگز نہیں ہوسکتا نذاس كامعسف ، وه يوحنا بوسحنا ب جس كا ذكر كماب الاعال برس كيا كيا يو كيوي اس کا ایستیایس آنا ثابت بہیں ہے، ملک بدیوضاکو ن دومری تحسیت ہےج السِسْباكا باشنده سے شہرا مسوس می دا ترب موجود میں، جن راوحنا كانا كالدابك

ادر چوتھی آیت میں ہے کہ می توخنا کی جانب سے ان سات کلیسا ڈس سے نام " آیت مزر و میں ہے سمیں ہوخنا جو متھا وا معاتی اور بیوع کی معیبہت اور ہادشاہی اوصبر میں متعادام شریک ہوں "

باب منبر ۳ آیت منبر میں مکستا ہے کہ میں وہی اوحنا ہوں جوان باق کوستا اور دکھتا مقا بدان ہی کوستا اور دکھتا مقا بدان ہی کوستا اور دکھتا مقا بدان ہی کوستا کا مرکبیا ہے واللہ میں مکھنے والے نے حادثی کا مرکبیا ہے و

له یری بر مکاشفه باب اوّل آیت کی عبارت ب ۱۱ نقی که این پوشنا واری کاطر میترید بوکرد و این نام کوظا بر نهیں کرتے جد ساکر ایفیل بوحظا و رعام خطابی بر محرینین ملا برکرر باہے جس سے معلوم برتا ہے کہ یہ بوشنا صاحب آجیل نہیں کوئی اور ب ۱۳ تقی

شیرداب نوکسی طرح می قابی قبول نیس که اس موقع پرواری نے اپنے نام کا ابدا ابنی مادت کے فلات اس لئے کیا ہو آگر ابنا تعاد من کرائیں بکیونکہ اگر تعاد من مقصود ہونا قرابی نام کے ہمراہ کوئی ایسی فصوصیت فرکر تاجواس کوشخص اور متعین کرتی بمشلا یہ باک سی جمراہ کوئی ایسی فصوصیت فرکر تراجواس کوشخص اور جو متعین کرتی بمشلا یہ باک ہو حقابین زبدی یا متعیق کی ایک عام صفت محوب مرید وغیرو وغیرو بربحائے کی خصوصی دصعت فرکر کرنے کے ایک عام صفت مخصال بھائی یا جمال اور شریک بھی ہو فرکر کرتے ہے ہم یہ بات واق کے طور پرنہیں کہ اس میں باکہ بھاوا مقصد یہ ہے کہم دونوں شخصوں کی عبار اور طرف کلام میں چوز پروست تفاوس با یاجا کہ ہمال کو دائے کریں ہے اور طرف کریں ہے اور کریں ہے اور کریں ہے کہ کریں ہے کری

"بعلَّى كَارِسال عَلَى جَابِ ، البِرَّهُ ودمرارسال كِن زاند بِس بَعِى كَسَبِ مقدسه بِي وافعل نہیں ہوسكا ، گر ہِنس سے ۱۱۰رسائے صرور پڑھے جاتے ہِں ، اور کِچ وگورنے رِسَالدَ عَرِانَیہ کو فاج کردیاہے ۲

بحركتاب مذكورك إب ٢٠ ين تصريح كراب كه ١٠

آس امری اوگون کا اختلات بے کرسال بیقوب، رسال بیروا اور پیوس کارسال تا اور پیوس کارسال تا اور پیوس کارسال تا اور پیوس کا نامول سے موسوم سے ، اور پہ بات بچے لیسنا چاہیے کرا حال بوس اور باشتر آور مشابلت بیترس اور رسال برنیا آور دہ کتاب جس کا نام السنی توشق حوارین ہے برسب جلی اور نست بین کتابی بیس بادر اگر تابت ہوجائے تومشا بدات بوحا کو بھی ایساہی شار اور نست بین کتابی بیس ، اور اگر تابت ہوجائے تومشا بدات بوحا کو بھی ایساہی شار کرنا جائے ہ

نزابن ایخ کی کاب اب ۲۹ می آریجی کا قول رساله عرانیه کے حق می یون نقل

ی ہے: • ده مال جو دگوں کی زبانوں پرمشورے یہ ہے کہ بیعن کے نزدیک اس درسالہ کو

روم کے بشب کیمنٹ نے لکھاہے، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کو اوقانے

ترجه كياس،

ارئيس بشب ليس جوست المراب ، اورمب دليس جوستاري مي كذرا

ب، اوردم كابرا بادرى زتيس بوسك عن كذرا ، استول في اسكاامل الكاركيا

ب، ترقین ، کارتیج کابرا بادری مونی سنته کهتا ب که یه برنیا کارساله ب. روم کے

پادری تیس متوفی مزار کے نے پونس سے رسانوں کو ۱۳ شار کیا ہے اور اس رسالہ کوشار مند سے استان میں مراسمتھ سے اور اس میں مقد فرین ۲۴ ء تھی اس رور الیانی مند کر کا

نہیں کیا، ساتی برن، کا ریجیج کالاعظ پادری متوفی شکتیم بھی اس رسالدکا ذکرنہیں کرتا، ادر سریان کرما آئ مک پطری کے رسالہ نبر ۲ اور بوحنا کے رسالہ نبر ۲ وس کوتسلیم کرنے

ے منکرے، اسکا تجركتاب كرس شخص فے بطرس كارسالد منبر الكها، اس في اپناؤت

خاتع کیا،

یوسی ہوس اپنی آیخ کی کمتاب ۲ باب ۲۳ پس تیعقوب سے رسالہ کی نسیست ہوں کہتا تجال یہ ہے کہ یہ درسال جعلی اور وسٹر منی ہے ، گرمبہت سے متقدین نے اس کا ذکر کیا

IF THE CLEMENT OF ROME L

مل Tertullian یوبیلاتفس عقاص نے سی وشتوں کوعبد مدید کے نام نے

موسوم كيا اورات عبد على كابول كى طرح الباى على بروكما دباتل بين للكك ،

س الله تشريع كے لئے ديكية ماسشيدس ٢٤٣،

ہے، ادریمی خیال ہادا یہودا کے رسالہ کی نسبت بھی ہے، گر بہت سے گرج ل میں اس پر بھی عل در آمد ہوتا ہے ،

این ایل ملبوعدسد وی کهاگیا ہے کہ ا۔

مرولیس مین بے کرر دستالہ مین بیوداکا دستالداس بادری کلے و ایڈوین سے درسلطنت یں اور ایم بندومواں بادری تھا ہے

اور يوسى بيوس ابني تاريخ كى كماب البراد باب ٢٥ ين كماب كه د

سائی نے اجیل بوخاک سرح کی ملدہ یں کہا ہے کہ پس نے مام گروں کو کچھیں کھا، ادر اگر کس گرمے کو تکھا ہے قوصوت دویا چارسطری تھی ہیں ع

آری کے قول کے مطابق وہ شام رسا ہے جو پونس کی طرف نسوب سے جلتے ہیں وہ اس کی اس کی تھا ہے۔ اس کی تصنیعت بنیں ہے، تصنیعت بنیس ہیں، بلکہ جلی اور دست عنی ہیں، جن کی نسبست اُس کی جانب کر دی گئی ہے، اور شاید دوجار سطروں کی معتبد اران رسالوں میں بھی بونس کے کلام کی موجود ہوگ، ان اقوال میں غور کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوجلت گاکہ فاسٹس کا یہ قول کہ:۔

''إس عبد جديد كون مسيح عليه السلام في تعنيعت كياب اور منه وادول في بكايك عبد المراد وادول في بكايك عبول المرائن كي سائنيول كي جانب عسوب

مرداب 4

مله سناب بداوس مواج

اورجن کو ناتس کی اس بڑی مجلس نے مجمی جو سے تاہو جس منعقد ہوتی ہتی تسلیم نہیں کیا عظا،

ہر برج نے رسالے لوڈیٹیا کی مجلس منعقدہ کا تھے کی اہم منعقدہ میں تسلیم کرنگی اس مجلس میں بھی مردود در شکوک ہی رہی وہ کاریٹے کی اہم منعقدہ میں تسلیم کرنگی ان دونوں مجلسوں کا ان کتابوں کو تسلیم کرلینا جحت نہیں ہو سکتا، اوّل قواس لے کہ ہر مجلس کے علمار نے کتاب میہودیت کو تسلیم کیا متھا، اور لوڈیتیا کی مجلس نے کتاب استیر کے باب ، اکی ، آیات کو، اور باب کے بعد کے بی باوں کو تسلیم کیا تھا، اور رکا رہے کی جا سے بارو تے اور کارتی کے باب ، اکی ، آیات کو، اور باب کے بعد کے بی باوں کو تسلیم کیا تھا، اور کا رکھیے کی مجلس کے علمار نے کتاب ، ان وہ کو تسلیم کیا تھا، اور ابور کی ہونے والی تیمؤں مجلسوں نے ان کتابوں کی مسلس کے اس کے ابور کی تسلیم کیا تھا، اور ابور کی ہونے والی تیمؤں مجلسوں نے ان کتاب کی اس کے نیسلہ کو تسلیم کیا تھا،

اب آگران کا فیصله دلیل دیر پان کی بنسیاد پر چوتا تب قوان سب کوتسلیم کرنا مزوری تقا، اور آگر بلادلیل تقاجیسا که حقیقت ہے توسب کارد کرنا حزوری تقا، مجسر تجب ہے کہ فرقد پر دلستن ان کا فیصله ان ارسائل اور کتاب المثنا بدات کی نسبت تسلیم کرتا ہے، اور دوسری کتابوں کے متعلق اُن کے فیصلہ کو زد کر دیتا ہے، خصوصت ا

لیاب بیودیت کی نسبت ،جس سے تسلیم کرنے پر تمام مجلسوں کا کابل ا تفاق رہا ، کتابے ستیر کے علادہ درسری مرودد کتابوں کی نسبست ان کایہ عذر انگے کسی طبح

.... مغيدنهي بوسكتاكدان كي اصل معددم بوطئ عتى اكيونكر جبيسروم

کہتاہے کہ اس کو بہودیت کا اصل نعز ، اور طوبیا کا اصل صورہ ڈیک زبان بیں اور مقابی کی بہا کہ کا اصل کے بہا کہ اس کے بہا کہ اس کی بہل کتاب کا اصل عبر ان زبان بیں ملی ہیں ، اور ان کی بہل کتاب کا ترجمہ ان اصلی کتب سے کیا گیاہے ، اس لئے ان سے لئے لازم ہے کہ ان کتابوں

كوتسليم كرلين جن سے اصل نسخ جيروم كودستياب ہوت، اسى طرح أن سے لئے مرودك ے کہ دہ انجیل متی کو بھی تسلیم نہ کریں ایو نکداس کی اصل بھی گئم ہو بھی متی ، دد سرے اس لئے کہ چوران کے استرارے ابت ہو چکاہے کہ اُن کے متعدین کے بیاں روایات کی جھان بین اور تنتید نہیں کی جاتی تھی، اور وہ بےاصل اور واسیات

روایوں کوہی مانے اورتسلیم کرلیے سے اور لکولیے سے ، بعد میں آنے والے الی بیروی كريتے جاتے ، توغالب يہى ہے كه ان مجانس كے علمار تك بمى ان كتابوں كى بجن روايا

صرورمیچینی جوں کی ،اورامخوں نے صدیوں تک اُن کے مردودر ہے ہے بعد اُن کو

تيسرے اس لئے كەكتىب معت دسىركى يوزليش عيسانيوں كى نگاه بى قوانى التكلا ملکی کی طرح ہے ، طاحظہ فسر ایتے ،

۱۰ یان ترجه ان کے برزگوں کے بہاں واریوں کے زمان سے بندر ہویں صدی تک معتبر حلا آر إحماء اور عراق واندفي انتظامات كى ى نون كانبت أن كاعقيده تفاكه ده مخوليف شده ي

كتب مقدسه كي حيثيت

اورصیح بھی یونانی ہے، اس کے بعد بوزلین الکل برعکس ہوجاتی ہے، اورجومحرف محمادہ صیح ، ا درجومیح تقاوه محرف اورغلط نشرار دیدیا جاتا ہے ،جس سے ان کے سادے بزرگوں

کی جہالت پرروشن پڑتی ہے،

٢- كتاب دانيال ان سے اسلات كے نزديك يونانى ترجم كے موافق معتر تقى كرجب آريس في اس كے غلط ہونے كا فيصل كرديا توسب في اس كو بھو الركتيودوان

مل عقیر ورشن Theodotion ایک عبرانی عالم بخاجس نے درسری صدی عیسوی میں

كاتر جه قبول كرايا،

۵- پیدانش کی تناب صغیر مپدر بوی صدی تک معبرا در صبیح شادی جاتی متی ، عبر دان سولهوی صدی عیسوی می غلط ا در جلی تراد دیری تنی ،

ادر قروراری مات کو کریگ کرجا آج کک تیلم کے جارہا ہے، اور فرقد پر بستنظ اور کی تقور کوال کے اور کو کول کے اس کو مرد و در برنا رکھا ہے، سلیمان علیہ السلام کی تقور کوال کے اسلان تیلم کرتے ہے، اور ان کی کتب مقدسہ میں وہ لکسی جاتی رہی، بلکہ آج کک کو دس اسکندر یا نوس میں موجود ہے، مگر اس زمانہ میں اس کو جبل شمار کیا جاتا ہے ہے کو اس اسکندر یا نوس میں موجود ہے، مگر اس زمانہ میں اس کو جبل اور فرضی ہونے کا آہستہ المید ہے کہ انشارا لیڈ تعالی عیسائی لوگ اپنی تمام کتابوں کے جبل اور فرضی ہونے کا آہستہ المید اعترات کرلیں گے،

اس پولے بیان سے آپ کوداننے ہوگیا ہوگا کہ عیسا بڑوں کے پاس نہ توجہ بوتین کی کتابوں کی کوئی سندمتصل موجودہ ، اور مذہ محد جدید کی کتابوں کی ، اور جب بھائی سلم بن آن پرمضبوط گرفت کی جاتی ہے تو یہ بہا نہ بناتے ہیں کہ جیسے علیات الم فے جہ بقین کی کتابوں کے سچاہونے کی بشاوت دی تھی، اس شہاوت کی صحے پوزنش اور بوری تھی۔ اس شہاوت کی صحے پوزنش اور بوری تھی۔ ان شادان تہ تفصیل سے آپ کو باب اس سے مفالطہ مال سے جواب بن حلوم ہو جاگی بدانش داف ترقی دوایت سے بلنو کو باک تا کہ دوایت سے بلنو کو باکس کا دوایات سے بلنو کو بائر کی دوایات سے بلنو کو بائر کی دوایات سے بلنو کو بائر کو کو بائر کا دوایات سے بلنو کو بائر کی دوایات سے بلنو کو بائر کا دوایات سے بلنو کی بائر کا دوایات سے بلنو کو بائر کی دوایات سے بلنو کو بائر کا دوایات سے بلنو کو بائر کی دوایات سے بلنو کی کو بائر کا دوایات سے بلنو کو بائر کی دوایات سے بلنو کو بائر کی دوایات سے بلنو کو بائر کو بائر کا دوایات سے بلنو کو بائر کا دوایات سے بائر کی دوایات سے بائر کا دوای

كلاًا ين وروطانيد كع عائب كوي موج وي، وجارى كتب مقدمه عن ع ودي،

## دوسري فصل

بائبل اختلافات اورغلطيول سےلبريزے

## اخرش لافات

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْ مِعْ يُواللَّهِ لَوَجَلُ وَافِيْكِ اخْتِلا قَالَتِنْ يُرَاء

اجوشف کتاب حز قیال کے باب میں واس کا مقابلہ کتاب منت کے باب ۲۸ و ۲۹ سے کرے گا وہ احکام میں صاحت وصریح اختلا اے گا،

اکتاب یوشع کے باب ۱۱ اور کتاب استثناء کے باب ۲ می جو بنی جا

دوسرااختلات کرمراث کے بیان بی ہے مرتع اختلات موجودہ، ان بی سے

ایک بیان بیٹنی طور برغلط ہے، جیا کہ آپ کو کتاب پوشع کے احوال میں فصل اسے اندا معلوم ہوجیکائے،

لے اس تسم میں مصنعت نے ۱۲۴ واضح اختلا فات بیان نسٹرائے ہیں جوسیے بعدد گیرے آب کے سامنے آرہے ہیں ،

شهان ددنون مقامات پرقربانی کے احکام کا تذکره برا دراس کی نعمیلات یں اختلات ب سك ويكي صفر ٢٣٢ ي الع ماستير ،

میرااختلاف استر برائن کے باب ، دمیں بنیابین کی ادلاد کی نسبت ، اور میر انتقال من اور کا میران کے باب ، مم کے درمیان اختلات موجود ہے، یہود و

نصاری کے علمار نے استرار کیا ہے کہ بہلی کتاب کابیان اس سلسلی غلاہے، جیسا کہ باب ۲ کے مقصدیں معلوم ہوگا،

چوتھااختلاف اورآدم کلارک کا عراف میدورافی آیات میاس کا عراف

ناموں بیا میں اختلات یا یا جا آہے، آدم کلارک اپنی تفسیر کی مبلد و میں کہتاہے:۔
معلیٰ میروکاد حویٰ ہے کہ عزراً کو درکتا ہیں دستیاب ہوئی تقییں جن میں یہ جیلے
ماموں کے اختلات کے ساتھ موجو دہتے ، گردہ پیرشنا خت مذکر سکا کہ ان دونوں
میں کون بہترہے ،اس لئے اس نے دونوں کو نقل کردیا "

اسفرسوئیل ای کے اب سم آیت ویں ہے:-پانچواں اختلاف میں اس سے نے مردم شادی کی تعداد اوشاہ کودی، سواسرائیل میں

آ تحدلا كم بهادرمرد بكلے ، وشمشيرزن تے ، اور بيودا كے مرد بانخ الك فيكلے "

له اس کا کوصه سفه ۱۱ اوراس کے ماست یں گذرچکا ہے ،

سله اختلات کے لئے آیفتین طاحظرفرائے، متعنادالفاظ پردط کینے دیا گیاہے : ب اور جدورادد افتر الدیکردادد افتر الدیکردان اور مقلوت سے ساہ بیدا بوار ۳۲) اور ساؤل سے بیونتن د۲۲) بن میکاه فیتون اور لمک اور

ارية (٢١) \_\_ به اورجروراورا فيواورز كرياه (٥٣) مقلوت عمدام بيدابوا (٨٣) اورسادل يوشن

ر ۲۹) میکامک بیخ فینون اور کمک اور تخریع ر ۲۲) -

ب اور آخزے برعده بيدابوا (٢٩) نبد كا بيارا معدد،٣)

ادرآخرے بیرو بیدا بواد ۲ م انبد کا بینارفایا و ۲۱م کا بیتارفایا و ۲۱م کا بیتارفایا د ۱۲ می از معالیات می الدیماس

اس کے خلاف کتاب توایخ اول کے باب ۲۱ آیت ۵ میں ہے کہ ۱۰

تُوآمب نے لوگوں سے شاد کی میزان وا وَدکوبتائی، اورمسب اصراتیلی » المکوششیولت

مرد، اوربع داکے جارلاکدستر برارششیرزن مرد تے ہ

دونون عبارس بن اسسرائيل ادر ميوداك اولاد كى تعدا ديس برا اختلات نام.

ارتی بیں ، بن اسرائیل کی شاری تین لا کھ، ادر میرودا کے توگوں کی تعداد میں نیس ہرار کا تفاد

إياماكب

اسفر حوتيل نان باب ٢٢ آيت ١١ اس طرح ب كه ١٠ ا من المراس على المراس المراس كويد بتايا ، ادراس ع إدجها بكيا

ترے کک میں سات برس تحط رہے؟

دركتاب توایخ اول سے باب الا آيت الي يوں ہے كه ا

ما تو تھا کے بین برس ہے

و بھیتے مہلی عبارت میں سات سال اور دوسری میں تمین سال کی مذت بتائی حمی ہے

ادران کے مفسری نے پہلے قول کوغلط مشراردیاہے،

؟ اكتاب سلاطين الى باب م آيت ٢٦ من كباحياب كرد

٢٢ برس يا ٢٣ برس ألم اخزوه بائيس برس كا تقاجب ده سلطنت كرف لكا "

ساتوال اخست لات ساب توایخ ای کے باب ۱۲ ایت میں یوں ہے کہ

مد اخزیاه بالیس برس کا تھا ہب وہ سلطنت کرنے لگا او

المعادمليالسلام بقول قواة بى تعجنين فيسبين كناس يادي كياكياب ١٠

عله سين من بلادُ سم عدى آيك و بوكى والحمله ياد شمنون كالسلط ، ياد بار واس من ع كى ايك كو

ا مستباد كرو وكم إلى كويد منظور ي كر مك ستاسال معطين سيستلاني يا كدادد ؟ ١١

دیکے دونوں یں کس قدر تخست اختلات ہے، دومرا قول سینی طور پر فلط ہے جہائج ان کے مغیرین نے اس کا اعترات کیا ہے، اور غلط کیونکر نہ ہو، جب اُس کے باب یہوراً کی عمر فوقت وفات کے بعد فوراً کی عمر فوقت وفات کے بعد فوراً تخت نہ ہاں کا معلوم ہوتا ہے، الی صورت میں اگر دوسرے قول کو خلط نہ مانا جات قریبے کا اپنے باب سے دوسال بڑا ہونا لازم آتا ہے، ووسرے قول کو خلط نہ مانا جات قریبے کا اپنے باب سے دوسال بڑا ہونا لازم آتا ہے، اس میں اُسطہ میا ایست میں اُسطہ میا اُسلسہ میں اُسلسہ میں اُسطہ میا اُسلسہ میں ا

یبو ایس جب سلطنت کرنے لگا توا عمارہ برس کا تما اور استاب توایخ تاتی کے باب ۳۹ آیت ۹ میں ہے کہ ،۔
میمو ایس آ تھے برس کا تماجب وہ سلطنت کرنے لگا او

دونون عبارتون مین کس قدرت دیرانتلان ب، اور دوسری بقیدنا غلط ب جنا بنجه اس کا قراران کے مفترین نے کیا ہے، جنا کچم اس کا اقراران کے مفترین نے کیا ہے، اور عنقریب آب کو باب ۲ مقصل دیں معلوم موجات کا،

کاب سوئیل آن باب ۲۳ آیث ادر کتاب کوک من اخبار الایام کے باب ۱۱ آیت ۱۱ کے در میان بہت برا اختلافی ہے، آدم کلارک سوئیل کی عبارت کی

نوال اختلاف ادرعیسانی علمار کا اعترا<u>ب محربی</u>ت

له الما یم و و و بیس برس کا مقاجب سلطنت کرنے لگا، اوراس نے آشھ برس پروشلیم میں سلطنت کی اس سله سبنوں بس ایسابی ہو، گریے فلط ہو اس میں ہے ہوسم آب قوائع اول بائب آیت اا می کو کریے عمارت اس جگہ ہے سله سوئیل میں شری میں ہر اور داؤد سے بہا در مل سے نام بیس، لیم : تعکم نی پوشیب بہت ہوسیہ سالادول کا سردارتھا، دیکی ایرزی اویو تھاجس سے آٹھ سوایک ہی دقت میں مقتول ہوتے ما در قوائع آ اللہ اس طرح ہی۔

اوردادد كسورادن كاشارير يوبعام بعلوني ويسون كامروادها، اس فين مورا بنا بعالاجلا إادمان كولكب

سرح کے دیل میں کہتا ہے کہ ا۔

وْاكْوْكُونْ كَالْفَ كابيان بِي كُواس آيت مِن بين زبر وست بخريفين كي كن بين ا

بساس ایک بی آیت می بی اعسلاط موجو دیس،

سفرسوتیل ٹانی باب ۵ د ۹ یس تصریح کی گئی ہے کہ وار و ر

دسوال اختلاف

ے كرآتے وادركتاب توايخ اول كے باب اوس ين يہ تصريح موجود ہے ك

وا دُوعليه السلام أن عجها دكر في مع قبل لات تنصد والانكه واقعه ايك بي بح

چاسپداداب مذکوره کے ناظرین بریضی نہیں ، لہذاایک صروراُن بی علطب،

کتاب بیدائش باب ۲ کی آیت ۱۹ و۲۰ اور باب می کتاب کی آیات ۸ و ۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے

گیار ہواں اختلاف <sub>ک</sub>

نوح علیدالسلام کو علم دیا مقا که برین مدے اور چہاتے اور حشرات الارض بی سے

ایک ایک جوڑا یعی ایک فردومرا باده نے کرمشتی میں رکھ لیس م

مربب ،آيت ٢ و١ يمعلوم بوتاب كدأن كوييم وأكبا تفاكه وه برطا

چ لئے اور پر ندیے سے سات سات جوڑے لیں ، چاہے وہ حلال ہویا حرام ، اور غیر حلال جو یا وّں میں سے دوور و ، غور کیج کس قدر شدید اختلاف ہے ،

له باهیمی فلسطیوں سے جہاد کا تذکرہ ہے، اور باب 1 میں صند دق لانے کا داقعہ و کرکیا گیا ہے، ملک کتاب موسی کے الکل برعکس ، اس میں صند وق لانے کا بعینہ دہی واقعہ اِسِّامِیں وَکرکیا گیا ہو، بھر بابسہ، میں جاد کا ذکرہے ،

الله دودون ادراد من من بن وح كي إس من ميساندا في نوح كومكم ديا تقارد ، ٩)

الله كل بك جانورول يت سات سات نرا دراكى الداوائيس عديك نبيس في دود د ترادراكى لده ليف سأتي

التاب كنتى سے إب المتيں سے معلوم ہوتا ہے كہ بن امراتيل في ا مین داون کوموسی علیدانسلام بن کی حیات مین ختم کردیا تھا: اوران میں کا کوئی مرد بالنے یا نا بالنے ، یہاں تک کہ مٹیرخوار بچہ بھی باتی نہیں جھوڑا تھا، اور نزیس بایغ عورت کوبغید حیات رکھا،البتر کنواری لیمیول کواپن با ندی بنالیا تھا،ا<sup>س</sup> سے برعکس کتاب تعناۃ سے بال سے بیٹر چاتاہے کہ مدین سے باشندے قاضیوں سے زمان یں بڑی قدت ادرطاقت کے الک سے ، بیال مک کہ بنی اسرائیل اُن کے سامنے عاجزاور مغلوب شے، حالانکہ دونوں ز انوں میں ایک سوسال سے زیا وہ کا فصل نہیں۔ اب غور فرمایتے کہ جب باشندگان مین عبد موسوی میں فنا کردیتے گئے تھے، پھر اس قدرقلیل وصدی وه اشتے زبردست طاقتورکیو کر ہوھتے ،کہ بنی اسراتیل پرمجا کی اورغالب بوسيحة ، اورسات سال تك أن كوعاجز اورمغلوب ركهاء كتاب خريع باف برست ،۔ كيامصرلول كرسب ويان "أورخدا وندفے دوسرے دن ایساہی رحميَّے تھے؟ تیرہواں اختلاف کیا، ادرمصروں کے سب جراے مرحمتے نیکن بن اسراتیل سے جو با یول میں سے ایک بھی شمرا ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصروں کے شام جانورمر کئے تھے، مجداسی باش میں اس کے

سله آدرجيساندا وندن موسل . . . . كو يحم ديا تعالى كے مطابق احنوں نے مد يانچ ل سے جنگ كى ورسب مردول كوقتل كيام الرياري

سله أن بون بي جين المرك بي سب كوارد الوادية في حرتي مردكا منه دي عكى ير الكونس كردالو وإلى مله آور مدنيني كالمائة اسرائيليون برغالب بوا "( إ) ، سوامرائيل دايني كى سبت بنايت خسترعال وكروا، ا ا ترآ ملا هه آيت ۲۰ د ۱۲

فلات بيجي كها كميا بكر:

مسوستسرون کے ما دموں میں جو مداوندے کا مس ڈرا اسا وہ اپنے و کروں اور جرج با يوں كو كلوس بعكا ہے؟ يا ادرجمنوں نے خداد ند كے كلام كا تعاظمة كيا ، انحول نے اپنے ٹوکروں ادری پاہوں کومیدان میں دمنے دیا ا

ملاحظ كيج إكست فازبر وست اختلاب ب

معنرت نوح عليه السلام كى شقى التاب بيدائش باب مآيت م بى بى كا ساقي مينكى ستائيسوس اليخ كوكشتى كب معمري جودهوال اختلا ارمينيا عيها له بريم من ادر إن رين

مبينه تك منتارا، اوردسوي بهينه ك بهلي ايخ كوبهار دل كيوشيال نظر تيس ان دونون آيتون مي كساسكين اختلاف يا ياماناك، كيونكرجب، ببازون كي واليا وسوس مبیندی نظرآنا شراع مویس تو میرساتوس بیندی آرمینید کے بیار ول پر منت كا ممرجانا كيونكردرست بوسكتاب ؟

اخت الاف منبره ا تا ۲۹ منوسوسیل الن کے باب اور کتاب توایع اقال اخت المان میں ہے شار

اختلافات ہیں، اگرج مترجوں نے مبعن مقامات پرامسلاح کی ہے، ہمان وآدم كارك. كى تفير الدرب ويل عبارت سوتيلى سى نقل كرتے إلى ١-

له سب نسول بس بی الفاظیس، تحربها میر پاس اردوا درامگریزی ترمیول می الفاظیری به اُدُرِساتوں مبیندی سترموں آج کو کشتی آرار اللے بہاڑوں پر بک می ارد،

| الفانوكتاب تواييخ اقدل باي        | آمت نمبر | الغاظ كتاب سوتيل ثان إب ٨                                                                                     | آيت منبر |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| جات کواس کے تصبوں سمیت فلسطیوں    | j        | وادد نے جزیہ کی عنان فلسطیوں سے ہاتھ                                                                          | J        |
| کے اتھے ہے لیاء                   |          | الم المال الم |          |
| حددد حسنزر                        | ۳        | چىدىخسىزر                                                                                                     | ٣        |
| ا كم بزادر في الدسات بزاد مواد    | 90       | ایک هزارسات سوسوار                                                                                            | . "      |
| ادربدر وزرك شرول بمنت اوركوق واود | ^        | ادرداود إدشاه بطاه ادربرون سے جو                                                                              | ٨        |
| بهت ساپیتل لایا،                  |          | بدعزرے شرفے بہت بیل ہے آیا ،                                                                                  |          |
| هددرام                            | 5.       | بجدام                                                                                                         | 1-       |
| ادوم                              | ))       | اداميون                                                                                                       | ir       |
| ادوميون .                         | IF       | ا دامیول                                                                                                      | سوا      |
| ادرابيك بن ابياتركابن تع ادرشوشا  | 14       | الى إثر كابينا الجملك كابن عظم اورشراؤ                                                                        | 14       |
| لمشئ بتماء                        |          | خش شله                                                                                                        |          |
|                                   |          |                                                                                                               |          |

غرمن ان دولول إبول بي ١٢ اختلافات موجرد بيء

اسماب سموئیل ان کے باب وایس اور کتاب توایج اول اسک درمیان جواختلات با باجا کے مسائیوں کے مفسر وقتے

اختلات ٢٤ تا ٣٣

اس كوميان كيا ب:-

له اظهارالی کرسپ نیون می جزید می افغظید، تحریبای پاسب ترجون می دادا می صعدم کالفظ ذکورید » که اظهارائی می منقول اعفاظ بهیم " انبغک مرا پا الک ب جس کا مطلب بوکر ایسلک اورشرایا و دونول خش ہے ، گربهر پاس سب ترتیدن شاں وہ الفاظ بیں جو ہم نے تن میں ذکر کئے »

| الغاظ كتاب توايخ اوّل لب ١٩       | آيت بر | الفاظ ككب سوتيل ثاني إب ١٠            | أيمتابر |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|---------|
| ادر بدوز ركاسپ سالارسو فك         | 14     | ادر بدرعزرک فدیج کاب سالارسوبک        | 14      |
| ان کے قربیب بہنچا                 | 14     | حسلام مي آيا                          | 14      |
| سات ہزارد مقوں کے سواروں اور مجال | IA     | سلت سور تقول کے آدمی اور جانیں        | \$A     |
| بزاد بياد د ل كو ما دا ،          |        | بزارسواد وهمل كرولك)                  |         |
| ادرا محكر كم مروارسو فك كوتسل كيا | IA     | ا دران کی فعدج سے سروارسو بک کوایسالا | in      |

ان دونول الواب مي خيد اختلافات موجودين،

. م ہزاریا م ہزار؟ مرسیان کے ال اس کی رخوں کے لئے چالیس ہزارہ ادتمان میں اس کی رخوں کے لئے چالیس ہزار تمان مان کے اللہ میں منان کے اللہ میں کے اللہ میں منان کے اللہ میں کے اللہ میں منان کے اللہ میں کے اللہ میں منان کے اللہ میں کے اللہ میں منان کے اللہ میں کے

اختلات منبر ١٣٣ ادر إده بزارسوارت ي

ادركاب توايخ الن كے إب و آيت ٢٥ من يول بكر :-

آ درسلیان کے پاس محور وں اور رمتعیں سے نے چار ہزادتمان اور بارہ ہزار سوار تھے"

فارس ادراردوتر عمون من معن اس طرح ب، البدع بي ترجم سے مترجم نے كتاب والي ا

كى عبارت كوبدل والا، يين مهك لفظ كوبم يتبيل كرليا،

آدم کلارک مغترف کتاب سلالی کی عبارت کے ذیل می تراجم اور مشروح کا پہلے اختلات نقل کیا ہے ، پھر کہتا ہے ،۔

مبتريمي بكربم إن اختلافات كييش نظرتعدادك بيان مي تزيين واقع بون كا

سله به است باس ولي ترجر مطبوع مو دي المراد على مد بزار بي كالفظايون موكان مسليان اربدة آلات مذود" الكريزي توجه غي مجي ايساني ب س

اعراف كريس

المورسل الكرمان الما المان المان الله على المراب المان المان المراب المر اختلاف عبرهم المحارك الني تعنير ملدم كتاب توايخ ك عبارت كالرح

مے ذیل میں کہتاہے ا۔

المراس برا معقتین کی دائے یہ ہے کہ اس موقع پر کتاب سلاملین کی عبارت کو تسليم كرنيا جائ ، ادريه مكن بى كد لفظ بعتسريم بتبيم كى جگدامستمال بو كميا بود حالانکہ بقریم سے معنی سیل سے میں ، اور بہیم سے معنی لویں ، بہرحال اس مفسر نے كتَّاب توايع بيس تحريف واقع مونے كااعتراف كرلياہے،اس لية اس كے نزديك كتاب تواييخ كى غبارت غلط موئى ، مرى واسكاف كى تفسير عم جامعين كت بن، "بہاں پر حرومت بدل جلنے کی وجہ سے مسترق بیدا ہو حمیا "

گياره سال ي عربين بينا استان اين اين اب ١١ آيٽ بي يون ہے كه . ان الله سال ي عربين بينا استان الله الله الله الله ١٤ آيٽ بين يون ہے كه . ادرجب ده دلين آخز) سللنت كرف لكا توسيل اخت اورس بمبره من المان المرسيد المرس بدو المرس باد د المان كالله المرس بالمنظم بن المنظم بن الم

الهان ددنو مقالت پر صرت سلیان علیات الم کے بنامے ہوئے ایک من کا تذکرہ ہو،اوراس کی تینیت بیان کرتے ہوئ کتاب سلاطین میں ہو"ا دراس سے کنا سے سنچے گرداگرد دموں اتھ تک لٹو تھے ہوا کے لین برخ حومن كو تحير عبرت يتع ، يالو در قطارول بي تع ، اورجث وعاللي اتب بي يمي وعال على " ( بين ) ادر کتاب تواج میں ہوا ادراس کے نیج بیلوں کی صورتیں اس کے گرواگرودٹ یا تھ کمنے یں اوراس فرے حوض کر چارون اوت گھیرے ہوت تھیں بہل دو تظاروں می نے ادراس کے ساتھ ڈھا اس تے " " بہ کا) یالفاظاردوا درا جمرین ترجی میں مونی ترجم ملیوعة هلامله میں ماکب تواقع کے اندربیاں کی بجائے ادر تنب ندکور کے باب ۱۸ آیت ۲ یں اس کے پیٹے حزقیا ہے حال میں بول اکھا ہوں۔ تب دہ سلانت کرنے لگا تو مجبس برس کا تعا یہ

جسے الزم آتا ہے کہ اس کا بیٹا گیارہ سال کی عربی اس سے پیدا ہوگیا ، جعادت کے خلاف ہے ، مفسری نے پہلی عبارت الکی غلط ہونے کا اس لئے بظا ہرا کی عبارت بالکل غلط ہونے کا اس رار کیا ہے ، ہمڑی واسکاٹ کی تفسیر کے جامعین نے باب کی تشرح کے ذیل میں کہا ہے ،۔

"فالب یہ ہے کہ بجات یمس سے بیں لکما گیا ہے، اس کماب کے اب آیت ا ملاحظہ کمے ہ

ما تحز بین برس کا مقاجب دوسلطنت کرتے لگا، ادواس نے سولرس بروشلم ین سلطنت کی و

اور إب ٢٩ يس سه:-

مرتیا میسی اعاجب ده سلطنت کرنے لگا و

یہاں پر بھی ایک عبارت میشینا غلط ہے ، اور بظاہر پہلی عبارت ہی غلط معلوم بوتی ہو اور استرسی استرسی میں اور استرسی استرسی اور استرسی کا مشور استرسی اور استرسی استرائی اول سے باب ۲۰ ایت ۳ سے

سله کیونکم میلی عبارت معلوم بردا بوکر آخر جنیس سال کی عمر پی مرا، اور و دسری عبارت سے معلوم بوتا ای کرد اس کا بیٹار جوابے باب کی وفات کے نور ابعد بادشاہ بن گیا تھا، اُس وقت مجبیں سال کا تھا، مجتنیس میں سے بجیس کو تعسنہ بین کردیج ، قوصمیارہ بچتا ہیں ، درمیان بہت سا اختلات إیاجاتا ہے، مورن نے اپن تغییر ی ملداول می کہاہے ا۔ م كتاب سموتيل كى عبادت ميم ب واس لئ كتاب وَا يَحْ كى عبادت كو بحى اس طي

معلوم ہواکہ اس کے نز دیک سماب وایک کی عبارت غلط ہے، غور کینے کر کس بیا کی سے اصلاح اور تخرلین کاارشاد مور ایسی ، اور حیرت و تعجب اس پرے کرع بی ترجم ملوعب سلام الماء مع مرجم نے اس سے برعکس کماب سوتیل کی عبارت کو کماب تواییج کی طسیح بنا ڈالا، اورانصا دے کی بات تویہ بے کراس میں کوئی بھی تجب کی بات نہیں ہے ، کیونک ی توان صرات کی عادت انیہ ہے ؛

بعشاكا بهرواه برحمله المساسلة المساكا بهرواه آساك يسرع سال المقاوكا بيثا بعثا ترضي المتيسوال اختلاف ما عامرانيل پر بادشاي كرف كا، ادراس في جب رس

سلطنت کی ۱۱

اور آنار قرائ ثانی باب ۱۱ آیت این بول مے که ۱-

"أساكى سلطنت كے جيتيسوي برس امراتيل كاباد شاه بعثا يبود آبرمس شرعا يا يو

ان دونوں عبار تول میں اختلاف ہے ،ان میں سے ایک بھینی طور پر غلطہے ، کیونکہ سب لی

ے جنابخ اس ارشاد پربعدی علی بس کردیا حمیاء اس دقت بیتے ترجے بالے پاس موج دیں ان سب می دونوں ہو كامندم إكل ايك يك بكتاب يميتل كرا لغاظ يدين " ا دراس في أن توكون كوجواس بي تع إبريكال كران كو آدول ور د برکے طینتکوں اور اوے کے کلماروں کے نیچے کرایا، اور ان کواینوں کے بزادہ یں سے جلوایا الو" اللا پی غیرم كتلب والي مي مي اي مردن آخرى جلاه كمشيده اس مي موجود نيس.

عبارت کے بموجب بعثا، آسا کے جبیبوی سال میں دفات پا چکا آئی ، ادر آسا کی سلطنت کے جہیبوی سال میں دفات پا چکا آئی ، ادر آسا کی سلطنت کے جہیبوی سال اس کا بہواہ پر حلے کی کو کر کم کن برسکتا ہے ؟ مِن واسکاٹ کی تفسیر سے جامعین نے کتاب توایق کے عبارت کے ذیل میں کہا ہے ،۔ "ظاہر یہ ہے کہ یہ این غلط ہے ؟

آشرجوایک بڑے اے کا بھی عالم ہے ، اساب کہ ،۔

ئىسال، يىن چىتىدلىسال آساكى سلطنت كاسال نهيى ب، بلك بادشامت كى تقسيم كا سال ب، جويور تام كى عهدى مرى ترى تقى يو

بہرحال ان علمار نے یہ تسلیم کرایا ہے کہ کتاب تو آیج کی عبارت غلط ہے یا تو ۲ مک حجمد ۳ کا لفظ لکھا گیا ، یا لاظ تقسیم با دشاہت کے بجائے آساکی با دشاہت کھا گیا۔

التاب توایخ ال کے باب ۱۵ آیت ۱۹ یس ہے کہ ۱۰

أنتاليسوال أشلاف

ا آدرآساکی سلطنت کے پنتیویں سال کک کوئی جنگٹ ہوئی

یری سلاملین اوّل باب ۱۵ آیت ۳۳ کے مخالف بروجیسا که گذشته اختلان میں آبکومعلوم ہو بیجا سلاملین اوّل باب ۱۵ آیت ۳۳ کے مخالف بروجیسا که گذشته اختلاف میں آبکومعلوم ہو بیجا

سلاطین اول کے باب ہ آیت ۱۹ می گراؤل منے کی تعبدادی ہزاری سواور قوایخ تان کے باب ۲ آیت ۲ میں ۲۰۱۰ جبان

صرت سلمان عليالسَّلًا كَ كَتَّةُ مِن مِن السَّلَا عَلَيْهِ السَّلَا الْمُعَلِّدِ السَّلَا الْمُعَالِدِ السَّلَا الْمُعَالِدِ السَّلَالِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْ

مله كيونكراس في ١٢٣ برس سلطنت كى او رآساك بادشاه بوف ك درسال بعدد، بينما تما اس طرح٢٧ مال بوت ، اورسلاطين اقل يرين بوكرتبشا اين باب دادا كرسا تقدموكيا عروي اورسلاطين اقل يرين بوكرتبشا اين باب دادا كرسا تقدموكيا عروي الدارسا

کے بہیںویں سال سے بعشاکا چٹا آیکہ، ترصّہ میں بنی اسرائیل پرسلطنت کرنے لگا ''( ہیّا ) کمّه تعارف کے لئے دیکھتے ماشیہ سخہ ۲۵۳، شکہ ''سلیمان کے بین ہزاد میں سوخاص منصر لیا بھے ہ اور <del>آوا یکج</del>

یں بو تین ہزارچے سوآدی اُن کی تمران کے لئے تھرادیتے یہ ۱۱

لی گئی ہے، یونانی ترجوں کے مترجوں نے <del>کتاب سلاطین میں بخر</del>یعیت کی اور تعین ہزار جو

اسلاطین اول کے باب رایت ۲۹ میں ہے:-" دوبرزاد شكون كي فائش ركمتا شاب

المم ادر والي النكاب التي بي بكر الم

تين مزادمشكون كالخاتش ركمتاسكاء اور فارس ترجم مطبوع مسيد من ي كه ار

وويزادبثت درال كنسنده

اودفادى ترجم ملبوعي من المائم سى بي كرو

تدوبزار حشيم آب مي كرفت ؟

اورد وسراجله فارسى ترعبه مطبوعه مستداع بس عكر :

معرمزادميت ودالمتمجسدي

اورفاری ترجم مطبوع معملاء می اسطرح ب که اشهزار مر آب ارند ای میداشت

ال دونون عبارتول مين ايك برادكا فرق يه،

ا جو تحض کتاب عزراً ۔ سے باب کا مقابلہ کتاب تخنیا کے باب سے کرے گا اکثر مقامات پردونوں

ى تعداد؟ اختلاف ٢٦ من براسخت اختلاف بات كا، اور اكرم اخلاف

اله يرون ترجب ، مطوعه اود ترجر ك الفاظيرين أس من دوبراربت كى سائى عى أوا-سلاطين في اس مي تين بزادبت كي مان محي (١٠ - وَابِعَ ١٤) -

MAK المبارالي ملداول ے قبلے نظر بھی کرئیں، تب بھی ایک دوسری غلطی دونوں میں یاتی جاتی ہے، وہ بیکردونو على جمع ين مقن إن اوركت إن كم جواوك بالل كى تيدے دالى يانے كے بعدوان سے پردشکیم آے ہیں ان کی تعداد بیالیس ہزار تمین سوسا تھ استسراد تھی، لیکن اگرہم جے كري توية تعدداد حاصل نبي بوتى ، مذتوعزرات كے كلامي، اور منتحيا كے كلامي بكنهبلي مي عصل جمع انتيس هزارآ مطوسوالمفاره ادر د دمسري بي أكتيس هزار نواسي هوتي يو ادرتعجب بدہے کہ بیمتغقہ میزان مورخین کی تصریح کے مطابق غلطہ ، پوسیفس این ایخ کی کتاب منبراا باب یس کبتاب، بولاك بابل سے يروشليم آسے ان كاشار باليس بزاد چارسو اسطه اصفراد مقا" منری داسکات کی تغییرے جامعین عزرای عبارت کی مترح سے ذیل میں کہتے ہیں کہ ا-

له اس مقام بردونوں با بول من امول كے اختلافات كو بجو در كوم و تكنتى كے بيں اختلافات موجوديں، جن میں سے معونہ کے طور پر ذیل کے نعشہ میں بیٹ کرتے ہیں، اس میں آبی کی تیدے رہائی انوالو

119-5

|                                                                                                     |          | الان ی ہے۔                   | فالردم   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------|--|--|
| الفاظ كمناب مخياه إب                                                                                | أيت مخبر | الغاظ كتاب حزدا باب          | أيت منبر |  |  |
| بن مجرآب دو مزاد آمشه واتعاره                                                                       | şt       | بن يخت دوبرز ارآئة سر باره   | 4        |  |  |
| بى زۇ آخسوپىنالى <u>س</u>                                                                           | 1900     | بنى زقو، نوسو پېټالىي        | A        |  |  |
| بى عزجاد، دوبرز ارتين سوبائيس                                                                       | 14       | بىع جاد، ايك برار دوسو بأس   | ır       |  |  |
| بنى عدين جوسونجبن                                                                                   | ۲-       | بى عدين الجارسوسَةِ أن       | IA       |  |  |
| بن حقوم ، تمن سواتها تيس                                                                            | 77       | بى ماشوم، دوسوئيتيس          | 14       |  |  |
| بيت ايل أورعى كروك أيك موينس                                                                        | ۳۲       | بیت ایل ادرعی کے وک دوسویتیں | ra       |  |  |
| 8. 17. ( 25. 14. 14. 11. 12. 12. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16 |          |                              |          |  |  |

آس باب میں اور کمتاب خمیا کے بائ میں کا بول کی غلطی سے بہت بڑا فرق پیدا ہوگا ہے ، اس کے بہت سے صلول ہوگا ہے ، اس کے بہت سے صلول کی دوست نسخ سے مقابلہ کرنے کے بعد تعیم کردی می ، اور باتی میں ہونان ترجہ جرانی متن کی مثرح میں متعین ہوگیا ہے

اب آپ صزات عزر سنرمائیں اُن کی مقدس کمابوں کی بی حالت ہو، یہ اوگ تعمیم کے پردہ میں ایسی زبر دست مخربیت کرتے ہی کہ صدیوں سے تسلیم شدہ چز آب دا میں میں دخاشا کسی طرح بہہ جاتی ہے ، اس سے باوجو دا غلاط موجو دہیں .

انصاف کی بات تو بہ ہے کہ یہ کتابیں اصل ہی سے غلط بیں تصبیح کرنے والول کا اس کے سواکوئی تصور نہیں ہے کہ وہ بچارے جب عاجز ہو سمتے تو اسخوں نے ان ہے گئ کا تبول کے سروال دیا جن کواس سازش کی خربھی نہیں ، اب بھی چوصاحب ان ووبالو

یں خورکریں سے تواعب لاطاوراختلافات کی تعداد ہیں سے بھی زیادہ ان کودستیا

ہوگی، آئدہ کا عال خداجائے کہ وہ کس طرح تحریف کری مے ؟

ابیاه کی ال کون تفی است کرن وایخ ال باب ۱۳ آیت میں شاه ابیاه کی ال کے اِنے

یں ہے کہ:-"اس کی ان کا نام میکایاہ تھا جواوری ایل جستی کی بیٹی تھی ہو

ادر بالب اا آیت اے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ال مغنی الی سلوم کی لڑکی تھی، اس کے

اله اس دقت بھی انگریزی ترجم می تعسریا بی اختلافات موجودیں ،غورفرائے کتبہت سے صدکی سیرے کے بعد میں اسلام اللہ ا

سے نیز اسلامین اللہ اس بیں بوکر اس کی ماں کا نام معکر متعابوا بی سلول کی بیٹی عمی ۱۱ ست

برعکن کتاب سوئیل ثانی باب ۱۷ آیت ۷۷ سے معلوم ہوتا ہے کر ابی سلوم کے صرف ایک ہی بیٹی متی جس کا نام بخر تھا ،

آیک ہی بیٹی تنتی جس کا نام تم تر تنقاء اکا اللہ تشعیر اللہ میں اسل می

اوراس کتاب کے باب ہ ا آیت ۱۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ بن اسرائیل کا قصف اور تسلط مردشلیم پر نہیں ہوا

التدياشيطان؛ اختلاف ٥٥ ما موتيل ان باب ٢٥ آيت يول بوكه.

اوراس نے دا در کے دل کو اُن کے خلابت بیکه کر اُنساداکہ جاکراسرائیل اور میردا کو گون اور آوائے اور اُنسان کے اور آوائے اور آوا

اورج کے عیدائیوں کے عقیدہ کے مطابق خدا نمائی سشر نہیں ہے ، اس لئے بڑا سخت اختلات لازم آگیا ،

يس ب تومبست اختلات باست كا ١-

له آدرابی سلوم سے بین پیٹے بیدا ہوت ادرایک بیٹی میں کا نام تر تھا !! سل آدر بوسیوں کو جو برد تھیم کے باشندے تھے، بنی بیرداہ کال نرسے، سو یوسی بنی بیرو دکے ساتھ آج کے ن

> تک پر دلیم میں بسے ہوتے ہیں" معر ج شریاں فرار دائیا سر خلاد و آرش کو ان مارک اسرائیل کا شارک ہے ہ

> على أدرشيطان في امرائيل مح خلاف أفي كرادد وآذوكو أبعارا كداسراتيل كاشاركر في

## مسج عَلَيْه السَّلَام كَ نُسْجِ مِنْ شَرْمِدا خَتَلاف

بہلاا فتلات می سے معلوم ہوتا ہے کہ پوسف بن بیقوب ، اور او قاسے معلوم ہوتا ہے پوسف بن بالی ،

دومرااختلان می سی معلوم ہو تا ہے کہ می<del>ج علیا سلام سلیان بن داق</del>ر کی اولا ہی سے بیں ، اور لوقات معلوم ہو آہے کہ دہ ناتن بن داؤدکی نسل سے ہیں ،

تيسرااختلاف من سے معلوم ہوتاہے کہ مسے طبیالسلام سے تام آبار واحب دادداؤد

علیہ اسلام سے ... ببتل کی جلا وطنی کک سب کے سب مشہو سلاطین اور بادشاہ تخو، اس کے برعکس لوقاً سے معلوم ہوتلہ کہ ان میں سوائے واقد واقد وار ناتن کے مذکوتی بادشاہ

تعاادر منهم ومعروف مخص،

ج تعااختلات متى معلوم بوتاب كرشانتيل كينيا. كابيناب، اور بوقات معلوم بوتا

ہے کہ دہ نیری کا بیٹائے،

بایخان اختلات سی سے معلوم ہوتلہ کر زربابل کے بینے کا نام ابہوزہ ہے، اور اوقات

له برست سے مرادیداں وہ تخص بین جنیں ایمیل می حضرت مرتبی کا شوہر کہا گیاہے" ورلیقوب سے ارست پدا ہوا "دمتی الم ، " اوست کا بیٹا مقاء اوروہ عیلی کا عوق بتر ، عولی ترجوں میں عیل کے بجائے حالی ہو

نه متی با نه متی با

سكه چنا بخرمتى بى سب منهور بادشا بول كنام فركور فى ادر اوقا بى ان كى جگه باكل فيرمعسردت اشخاص بى ،

اعلی میں، هه متی الم ، نوقا به ، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام رہ ا تھا، اور مزید دلج ب اور تنجب انگیز بات یہ ہے کہ زور بابل کے بیٹوں کی خاط بیٹ،

491

متع علیات الم سے داؤد علیہ اسلام تک میان کے مطابق داؤ دعلیہ اسلام سے ملیات کے مطابق داؤ دعلیہ اسلام سے ملی اسلام تک ۲۹ کیشتیں ہوتی ہیں ، متع علیہ اسلام تک ۲۹ کیشتیں ہوتی ہیں ،

اس کے برعکس لوقا کا بیان یہ ہے کہ اس پشتیں ہیں، ادر چونکہ داؤد اور تھے علیہا انسلام سے درمیان ایک ہزارسال کا فصل ہے، اس سے پہلے قول سے مطابق ہر نیست اور

نسل کے بالمقابل ۲۰ سال ہوتے ہیں، اور ووسرے قول کے مطابق ۲۵ سال اور چوککہ دونوں بیا نات میں ایسا کھلا اور واضح اختلات ہے کہ معولی غورسے معلوم ہو

ہو،اس لے میمی علمار دونوں ابخیلوں کی شہرت کے زمانہ سے آج کک انگشت بدنداں اور کزور توجیہات کرتے دیتے ہیں،اس لے محققین کی بڑی جاعت جیسے

اکھاران کیسروئیں اور فیلوٹ اور دیز اور فرش دغیرہ نے اعترات کیاہے کہ ان وؤل میں داقعی معنوی اختلات موجودہے ، اور یہ باست حق اور مین انصاب ہے کیونکہ

جس طرح دو نوں النجیلوں سے دوسرے مقامات اور غلطیاں اور اختلا فات صاور جوتر اس طرح بہاں پر بیا اختلات صاور ہوا، ہاں بیٹک آگران کا کلام اس مقام کے سوا

اغلاطوا ختلات سے پاک ہوتا توبیٹک تاویل کرنا مناسب تھا، آگرچر بھر بھی دہ تادیل بعیدی ہوتی۔

سے ایکارن Eichhorn جرمن کامٹیور پروٹسٹنٹ مالم ۱۳ ت

بہرحال اضوں نے یہ تو اعر اف کرایا کہ باختلاف اتنا سشد پر اختلاف ہے کہ جہلے بڑے بڑے بھی صفات حرات بران بیں ، گران کی یہ بات کہ نسب کے ادراق بہو دیوں کے بہاں بڑی حفاظت کے ساتھ رکھے جاتے تھے بطمی باطل اور مردودہ ، کیونکہ یہ اوراق حادث کی آندھیوں نے پر اگندہ اور منتشر کردتے تھے ، بہا وہ مردودہ بی بازی خلالیا وجہ تھی جس کی بناء پر عزرا علیا اسلام اور دونوں رمولوں سے نسب کے بیان این غلالیا مرزد ہوئی جس کا اعر اف مفتر مذکور بھی کرنے پر جمجور ہوگیا ، جیسا کہ آپ کو با بسب کے مقصل دشاہد ایس معلوم ہوجائے گا، بجرجب عزرا کے زبان بی یہ کیفیت بھی قواس سے اندازہ کیا جا اسکتا ہے کہ حواریوں کے عہد میں کیا کھے نہ ہوگا، اورجب کا ہنول طرف دیجے کتاب براصفی میں ہوا۔ وہ کہ مقال میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حواریوں کے عہد میں کیا کھے نہ ہوگا، اورجب کا ہنول طرف دیجے کتاب براصفی میں۔

اورروساکے نسب ناموں سے اوراق محفوظ نہیں رہ سے، توغ یب یوسف عجار کے نسب
کے اوراق کا کیا اعتبارادروزن موسکتاہے ؟

اورجب بین حبر پنیم کنسب کے بیان میں ایسی فاش غلطی کر سے بیل ، اور
ان کو غلط سے بیں کوئی است یا زنہیں ہو تا تو انجیل متی کے مترجم کی نسبت کیا خیال
کیا جائے جس کا آج کک نام بھی معلوم نہ ہوسکا ،چہ جائے کہ اس کے محتبر ومحتر ہوئے
کا یا صاحب الہام ہونے کا علم ہوسے ؟ اسی طرح تو قاکی نسبت کیا رائے قائم کی جا
کولیت نامواریوں میں واخل نہیں ہے ، مذاس کا صاحب الہام ہونا معلوم ہے ۔
جولیت نامواریوں میں واخل نہیں ہے ، مذاس کا صاحب الہام ہونا معلوم ہے ۔
اس لئے غالب گلان یہی ہے کہ ان دونوں کو دومخلف اورات یوسعت نجار کے
نسب کے سلسلہ میں میل گئے ہوں سے ، اور چو نکوسے اور فلط کے درمیان وہ است بیاز
نسب کے سلسلہ میں میل گئے ہوں سے ، اور چو نکوسے اور فلط کے درمیان وہ است بیاز
نسب کے سلسلہ میں میل گئے ہوں سے ، اور چو نکوسے اور فلط کے درمیان وہ است بیاز
نبیس کر سے ہذا ایک نے اپن صواب دید کے مطابق ایک درت پراعتاد کر لیا، اور دومرک

مغیر ذکور کی برقرق کر آ ماند عزور ایسا کرے گا ایسا خواب ہو کہ انشارا اللہ مشرمندہ تجیر دنہ ہوگا، اس لئے کہ جب اعمارہ سوسال کے طویل عرصہ بیں یہ الزام صادبنی ہوسکا بالنصوص آخری بین صدیوں بیں جب کہ یور پی مالک بیں علوم عقلیہ و نقلیہ کی ترقی اپنی انتہا کو بہوئے گئی ہے، اور تحقیقات کا دائرہ القرار سیج ہوچکا ہے کہ جس نے مذہب سی اعمال سے دامن میں ہمید شالیا ہے، چنا بنی ان تحقیقات کے نتیجہ میں ہیلے اعمال کے مذہب میں کچھ اصلاح کی ، اور مذہب عمومی کو پہلے ہی وارمیں باطل سسرار دیدیا،

مل ہوسف عباد البلی کے بیان کے مطابق صنرت مرتبم علیها السلام کے ملکیتر بھے، اور شہر ناصوبی بڑھتی کا کام کرتے ستھے ، ونیوی اعست بارے آپ کی کوئی شہرت دیتی ۱۲ اسی طرح با بی کے متعلق جو لمت عیسوی کا مقتدات عظم شار کیا جاتا ہے فیصل کرنے کہ دہ مکار دیڈارہ، بچراصلاح کے باب میں ان کے اندرا ختلات رو شاہوگیا، اور چیند فرقے بن گئے، اور دن به دن مذہبی بعنوا نیوں کی اصلاح کرتے ہے، یہاں تک کہ ان کے بے شار محققین وعلمار کی تحقیقات کے ہیج میں اصلاح کے بام عرفیج پر ہیج گئے اور ذہرب عیسوی کو بالآحن را نصوں نے باطل اور بے بہت یا وقع میں اس اور داہیات توہم پرستیوں کا مجموعہ دسترا دو بدیا، اب کسی دو مرسے دَور میں اس الزام داعر امن کی صفائی کی توقع محص عبد ہے۔

عیساتیوں کی طرف سے اس اختلات آنجل جومشہور توجیہ جل رہی ہے دہ یہ ہر کہ مکن ہر کی توجیہہ اور اس کا جواسیہ می نے پوسف کا نسب اور لوقائے مرتیم کانسب

که ماہو، اور بوست بالی کا داماد ہو، اور بالی کے کوئی بیٹا مذہو، اس لئے بوسف کی فسیست اس کی جانب کردی گئی اسلام وہ نسب سے سلسلہ میں شار کرائی کیا اس کی جانب کردی گئی ہو، اس طرح وہ نسب سے سلسلہ میں شار کرائی کیا گئی ہو، لیکن یہ توجیہ چند وجوہ سے مرودود وباطل ہے :

اول تواس سے کرمین علیدانسلام اس صوریت میں ناتن کی اولادیں سے

سترار پایس سے، مذکر سلیمان علیہ اسسلام کی اولاد میں سے، اس لئے کہ آن کا مستیقی نسب ماں کی جانب سے ہوگا، یوسعت سجار کے نسب کا اس میں کوئی محاظ نہیں ہو

جس كانتيجيد يما كاكرمي منع نيس بوسكة السلة فرقة بروف ننث كيشوا

كالوين في اس توجيه كور دكرتے بوت كما كى ا-

بوتفن میے کے نہ سے سلمان کو فاج کرتا ہے دورج کو میں برنے سے فاع کرتا ہے دورج کو میں برنے سے فاع کرتا ہے دورج کو میں بوسکتی جب تک معتبرتو اریخ سے یہ اس دقت تک صبح نہیں موسکتی جب تک معتبرتو اریخ سے یہ است نہ ہوجا ہے کہ در تھا بالی کی بیٹی تھیں، اور تا تن کی اولا دیں سے تھیں، اور تا تن کی اولا دیں سے تھیں، اور تا تن کی اولا دیں سے تھیں، اور محص احتال کا فی نہیں سے ، خصر صاالیس حالت یں جب کر آدم کلارکی وغیر جی حقیقیں اس کی تروید کر رہا ہو، جی تعلیم اور ان کا مقتدا کا توین بھی اس کا در کر رہا ہو، یہ و دنول باتیں کسی کرورولیل سے بھی تا بت نہیں ہو سکیں، چہا ہے کہ کسی مطبوط دلیل سے انھیں تابت کیا جا ہے۔

بلکہ دونوں ہاتوں کے برعس ثبوت موجودہ، کیو تکہ بعقوب کی ایجیل برتھ ہے کہ مرکم ہے۔ والدین کا نام میو افتہ اورعا ناہ ، اوریہ ایجیل اگرچہ ہائے معاہر سر عبساتیوں کے نزدیک الہامی اور بعقوب حوادی کی ایجیل نرجی ہو، گراس میں تو عبساتیوں کے نزدیک الہامی اور بعقوب حوادی کی ایجیل نرجی ہو، گراس میں تو کوئی بھی سٹ بنیں کہ ان کے اسلان ہی کھڑی ہوئی اور بہت ہی قدیم ہے ، اوراس کا مولعت مسترون اولی کے وگوں ہیں ہے ، اس سے اس کا برتبہ کم از کم معتبر تا یک کے درجہ سے کہی طرح کھٹا ہوا نہیں ہوسکتا، اورایک غیرمستنداحتال اس کا برتبہ کم ان کے مقابر انہیں ہوسکتا، اورایک غیرمستنداحتال اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا

آعسٹاتن بمتاہ کرسی تاب یں جواس کے عہدمی موجود تھی یہ تصدریح بائی جاتی ہے کہ ہے۔

مريم عليها السلام لادى كى قوم سى تعين "

میریزان کے تاتن کی اولاو ہونے کے منافی ہے، اس کے علادہ قورات کی کتابینی

\*اوراگری اسرائیل کے کسی قسبیلدیں کوئی لڑکی ہوج میراث کی الک ہوتودہ اپنے باپ اپنے باپ کے قسبیلد کے کبی نا ایران میں بیاہ کرے ، ناکم ہرا سرائیل لینے باپ داوا کی میراث برقائم رہے ، یوں کسی کی میراث ایک قسبیلہ سے دوسسرے قبیل میں نہیں جانے پائے گی " دگفتی ہے)

اورائجل لوقا میں ہے ا-

" نیریانام کا ایک کابن تھا، ادراس کی ہوی ہاردن کی ادلادیں سے ہیں ہوئی ادریہ بھی اناجیل سے معلوم بوتلے کہ حضرت مربیم حضرت ذکریاء کی بیوی کی قربی رسٹ تہ دار تھیں، تو معلوم ہوا کہ صفرت مربیم بھی ہاردن کی اولا دیس سے تعبیں، ادر چو کہ تورات کا عمر بیر ہے کہ بنی امرائیل کی عورت لینے ہی خاندان میں شادی کرے، چو کہ تورات کا عمر بیر ہو کہ مزعومہ شوہر ریعن پوسف نجار ، بھی ہاردن کی اولادی ہی اس کے حضرت مربیم کے مزعومہ شوہر ریعن پوسف نجار ، بھی ہاردن کی اولادی ہی ہوں گے، ادر دونوں انجیلوں میں اُن کے جونسب نامے مذکور ہیں وہ غلط قرار پائیں گئ اور غالبا ہم اہل شاہدا ہی تا ہی سے علیما اس کے گھڑے ہوں گے ، اگر حضرت سے علیما اس کے گھڑے ہوں گے ، اگر حضرت سے علیما اس کے گھڑے ہوں گے ، اگر حضرت سے علیما اس کے گھڑے ہوں گے ، اُک حضرت سے علیما اس کے گھڑے ہوں گے ، اُک حضرت سے علیما اس کے اُن کی میں اُن کے حضرت سے علیما استان می کوریس کی اُن کے حضرت سے علیما استان می کوریس کی دوران کی اور نا ان ایس کے کھڑے ہوں گے ، اُک حضرت سے علیما استان می کوریس کی میں اُن کے حضرت سے علیما استان میں کا میں کی دوران کی دو

حصرت داؤ وعلیه السلام کی ادلاد میں نابت کیا جاسے ، اور میودی لوگ اُن کے مسیح موعود ہونے بیں محصن اس لئے طعن مذکر سکیں کہ یہ تو ہاروق کی اولاو میں سے ہیں ،

اورسيح موعود كوراز دعليه اسلام كاولاديس سے موتا جا ہے،

اس خطرہ سے بیچے کے نے دو مختلف ٹوگوں نے الگ الگ نسب نام گھڑ لئے، اور چونکہ یہ انجیلیں دوسری صدی کے آخر تک مشہور نہ ہوسکیں، اس لئے ایک گھڑنیوالا دوسرے کی جلسازی سے واقعت نہ ہوسکا، جس کے نتیجہ میں اختلاف پیرا ہوگیا.

تیسری وجہ یہ ہے کہ مرتبع الی کی بیٹی ہوئیں توبیا مرمتقدین سے کیے عنی رہے گا

ادراگران کواس کا ذرا سمی علم ہوتا تو وہ ایس رکیک توجیبات مزکرتے،جن کو متاً ذرینے

چو متھی وجہ یہ ہے کہ متی کے الفاظ یہ بین کرد۔ مرید ہے ہے ۔

سيعقوب أكينسي تون يوسعت

اور لوقا سے الفاظ یہ ہیں ہے "دیس یوسعت قربال"

ان دونون عبارتون سے معلوم ہوتا ہے کہ متی اور لوقا دونوں یوسع کا نسبی ہیں،
پاپٹوس وجریہ ہے کہ آگرہم یہ تسلیم کرلیں کہ مرتیم ہاتی کی بیٹی تعیس تو لوقتا کی
عبارت اُس وقت تک میچ نہیں ہوگی جب تک یہ نابت مذہوجا ہے کہ واقعی بیٹویو
کے بیباں رواج مخاکر جب وا ما ذکی بیوی کا کوئی بھائی موجود مذہو تو اسے نبی سلسات فال کرایا با تا اور کہ دلی بیوی کا کوئی بھائی موجود مذہو تو اسے نبیس برسی ہو فال کوایا با تا اور کہ دلی بیوی کا کوئی بھائی موجود مذہو تو اسے نہیں برسی ہو اور پر دلسٹنٹ فرقہ کے بیعن ملا رکی ہے دلیل نوا ہشات اور کمز ورو باطل ہستذباط باسے خلاجے تنہیں ہوسکتا ،
ہا رہے خلاجے تنہیں ہوسکتا ،

ہم بھی کی تخص کے دوسری جانب منسوب ہونے کے قطعی طور پرمنکر نہیں ہیں،
بلکہ ہما اسے نز دیک میر ممکن ہو کہ جب ایک شخص دوسرے نسبی یا سببی رشتہ دار د ل
ش سے ہو یا اس کا است اویا مرشد ہو اور د سبی یا دنیوی اعتبار سے مشہور ہوتواں
شخص کی نسبست اس کی جانب ہوسعت ہے ، اور یوں کہا جا سے تا ہے کہ وہ فلال ایر
یا بادشاہ کا بحقیجا یا بعا بجا یا والار ہے ، یا فلال کاسٹ گر دیا فلال ساحب کام رہے

مله يه فالباعبران الفاظيم اردوتر بمبرك الفاظ الم يعقوب سے يوسعت بيدا بوارمتى إن الاسفة

كابينا تفااور ووعيل كا"روقا بي

محریہ نسبت دوسری چیزیے اور سلسلۂ نسب یں کہی کووا خل کرلینا بالکل دوسری بات ہے، مشلاً یہ کہنا کہ وہ اپنے خسر کا بیٹا ہے ، اوریہ کہنا کہ یہ پیرو دیوں کارواج تھا ،
ایک دوسری بات ہے ، جس کا ہم افکا رہیں کرتے ، لیکن اس کو ابت کیا جائے کہ ان کے بیبال ایسادواج تھا ۔

انجیل متی وقا سے زمانیں انجیل متی وقائے زمانہ میں مندم ہور متی شده متر، ورمذیہ کیسے ہوتا مستہدر المعتبر نہتی ہوگا کے زمانہ میں مندم ہور متی مده متر، ورمذیہ کیسے ہوتا مستہدر المعتبر نہتی ہور متا الفت کرنے کی جیال میں متی کے بیان کی مخالفت کوجران بذار کھا ہو اور ایک محالفت میں استجمال کوجران بذار کھا ہو، اور ایک دو حرد ون بھی توضیح کے لئے اس میں اس قیم سے نہیں بڑھا تاجس سے اختلات دور ہوسکے۔

اجوشخس الجیل متی کے باب کامقابلہ نوقائی ہجیل سے کرے گا اختلاف ۵۲ و ۵۳ توزیر دست اختلاف باے گا، جس سے جین ہواہے کہ

دونوں میں سے ایک بھی اہمامی کتاب ہمیں ہوسکتی، تاہم اس موقع پر صرف داد منتازہ میں سے ایک بہتر ایم ستا

اختلافات مے بیان براکتفار کرتے ہیں ،-

کاام سے یہ بھی داخ ہوتا ہے کہ بیت اللم کے قیام کی قرت تقریباً درسال تھی، اور چونکہ دہاں تشریب توں کا تسلط ہو گیا تھا توان کے دالدین مضرطیع کئے، اور بمیرود تشن

لے بس دہ اعقادر ہے ادراس کی ال کولیکرامراتیں کے ملک می اکسی ارمق ہے)

له بردولی Herod the great میردولی الم کا گورنر بو حضرت میسی علی السالهم ک

ى زندگى تك مصربى بى رئىت سے ،اس سے مرنے سے بعد واپس تو فى قو اُلْس واپ کیا، اس کے برعکس اوق کے کالم سے معلوم ہوتا ہے کہ سے علیا اسلام کے والدین ان کی پیدائیش سے بعدر مجی کے دن پورے کرتے ہی بردشلم جلے سے ،اور وسسر اِن كى رسم اداكر كے ناعرہ على آئے تے ،اورو بال برود نول كاستنوں قيام ر با، السبت سال بعرس صرف عيد كم موقع پريروشيم چلے جاتے تے ، ال ميج عليه التلام نے منرور ال اسب كى اجازت واطلاع كے بغير عرك إرهوي سال مي ير دشيم بن تين روزتيا ؟ كياً اس سے بيان سے مطابق آتش پرستوں كے بيت المحم مي آنے كا كوتى سوال بى بوا ہنیں ہوتا، بلکہ اگران کے المركوتسليم بي كيا جائے قودہ ناصرہ ميں بوسحتى ب ميونكراسة میں اُن کی آ مربہت ہی بعیدہے . یہ می مکن نہیں کران سے والدین مصر آ عمتے ہوں' اور دیں ان کا قیام رہ ہو کیو مکم اس کلام یں تصریح موجودے کر اوست نے میرواف علاقہ ے کبی باہر قدم ہی ہیں تکالا، نہ مصر کی جانرہ کی دومری طرب، كيا بيرد ديس صربت ميع كادشن تعا؟ متى ك كلام سے يه است معلوم بوتى ہے كديروستيلم

دانون اور ہیرودسی کو آتش پرستول کے بتلنے سے قبل میج علیہ انسالام کی ولا دہت

كاعلم نبيس بواعقا، اوريه ميح عليه انسلام كے سخت رسمن عقم ،

ئے تمہرجب موسی کی شریعت سے موافق ان مے پک ہونے سے دن بھرے تودہ اس کو برشلمیں الت الكرفداوند كراس حاصر كري وروقا على

الدوجب وه خوا وندک مشریعت سے مطابق سب کے کریجے ٹرمخلیل میں اپنے شہرنا صرہ کو پیم کرا ہے اس اس سے ال إيد بربرس عيد في ميروشلم جايا كرتے سے 'ربي، سل وقام: ٢ م تا ١٥،

الم إب، آيت الام

سكه بميرودين أس بجه كو ما ش كرنے كو يو كاكد أے بلاك كرست ( سن )

اس کے برعکس لوق کے کلام سے عوم ہوتا ہے کہ متے علیہ اسلام کے والدین زعجی کے فراغت کے بعدجب قربانی رہم اداکرنے پردشلیم سے سے فراغت کے بعدجب قربانی رہم اداکرنے پردشلیم سے سے فراغت کے بعدجب قربانی رہم اداکرنے پردشلیم سے بہر یہ تھا ، ادرجس کو دحی کے ذریعہ یہ بتا یا گیا تھا کہ تیری موت سے کی زیارت سے پہلے مذہوگی ، شیخ عمکے دونوں باز ، پکڑ کرہمیل میں منایاں کرکے ان کے ادصا دن وگوں کے سلمت بیان کئے ،

اسی طرح حناہ نبیداس وقت رہ کی بان کرتے ہوئے کھڑی ہوئی ، اور اسی طرح حناہ نبیداس وقت رہ کی بان کرتے اس نے اطلاع دی ، اب ان لوگوں کو جوریہ وسیلیم میں ہے اس نے اطلاع دی ، اب ان لوگوں کو جوریہ وسیلیم میں ہے متام پر انقدس سے لبریز تھا ، ہیل جیے معتام پر ایکٹر میکٹر دیتا ہیل جیے معتام پر ایکٹر جیاں دہنی میں کا ہروقت ، مجمع تھا ، اور درخاہ بینیم بریہ وشلیم جیے مقام پر اسیح ، کی خبر دیتا ہیاں دشمنوں کا ہروقت ، مجمع تھا ، اور درخاہ بینیم بریہ وشلیم جیے مقام پر اسیح ، کی خبر دیتا ، جہاں دشمنوں کا ہروقت ، مجمع تھا ، اور درخاہ بینیم بریہ وشلیم جیے مقام پر اسیح ، کی خبر دیتا ، جہاں دشمنوں کا ہروقت ، مجمع تھا ، اور درخاہ بینیم بریہ وشلیم جیے مقام پر اسی می خبر دیتا ، جہاں دشمنوں کا ہروقت ، مجمع تھا ، اور درخاہ بینیم بریہ وشلیم جیے مقام پر اسیم کی خبر دیتا ، جہاں دشمنوں کا ہروقت ، مجمع تھا ، اور درخاہ بینیم بریہ وشلیم جیے مقام پر اسیم کی خبر دیتا ، جہاں دشمنوں کا ہروقت ، مجمع تھا ، اور درخاہ بینیم بریہ وشلیم جیے مقام پر اسیم کی خبر دیتا ، جہاں دشمنوں کا ہروقت ، مجمع تھا ، اور درخاہ بینیم بریہ وشلیم جیت مقام پر اسیم کی کھوری کی کی کھوری کا میں کو میں کو میں کو میں کی کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کو کھوری کو کھوری کے کھوری کی کھوری کی کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کی کھوری کھوری کو کھوری کھوری کو کھوری کھوری کھوری کو کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کو کھوری ک

و گول کواس وا تعد کی اطلاع دیتی، فاطنل آورش اگرجه ابنجیل کی حایت کرتا ہے گر اس موقع پرائس نے دونوں میانوں بیں حقیقی اختلات پائے جانے کا استرار کیا، ادریہ نیصلہ کیا کہ متی کا بیان غلط اور آو قاکا بیان درست ہے۔

ا الجيل مرقس إب م سيه بات معلوم بوتى ب كمسيخ في جاعت الحمال من المحمد المحمد المعارب كم مريا

tri at riro at

اہ وعظ متنیلات مصرت عین علیال آلام کے اُس دعظ کا نام ہے جو بقول ایجیل آئے ایک جبیل کے کنام دوراس میں مقائن کو متنیلات سے ہراہ میں بیان فربایا تھا، اور مہالای دعظ اسے مرادد

وعظ ب جاتب نے ایک بہاڑ پرچلو کردیا تھا، یہ وعظ متے ۵ وا دید میں موجودہ ، تق

یں ملغیانی تھی، اورانجیل متی ہائی سے پتر چلتا ہے کہ یہ دونوں واقعے تہا ہاری وعظ کے بعد
سیلہ
سیلہ
سیس آت ہیں، چنا نچمتی نے تمثیلات والا وعظ ہا سب یں لکھا ہے، ابندایہ وعظ دونوں
واقعات کے کافی عصہ بعد ثابت ہوا، کیو تکہ دونوں مواعظ کے درمیان کافی مرت کا
فاصلہ ہے، اس لئے آیک بیان لیتین طور برغلط ہے، کیونکہ جولوگ اپنے کلام کو الہامی
فاصلہ ہے، اس لئے آیک بیان لیتین طور برغلط ہے، کیونکہ جولوگ اپنے کلام کو الہامی
فت وارفیتے ہوں یا لوگوں کا اُن کے بارے بی خیال ہو آگر وہ واقعات کو آگے بیچے بال
کریں تواسے ظاہر ہے کہ تنا قعن ہی مسرار دیا جائے گا۔

اختلات ۵۵ مباحث اور مناظرہ پر کشتاہے کہ منبیج آور بہود اول کے درمیان منہور الحتاات میں العقام میں المحام اللہ میں العقام میں میں میں میں اللہ میں

اس کے برعکس متی نے بالے یں لکھاہے کہ یہ مناظرہ دوسرے دن ہوا،

اس الے يقسياً ايك بيان غلط ہے، ہورن ان دونوں اختلافات كى نسبت

جن کا ذکراس اختلات می اورگذست، اختلافات می براب این تفسیر کی حبالد

مطبوعة معمد على معمد ٢٤٥ و٢٤٦ من كمثاب،

آن دا تعات بس تطبیق کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہ

می باب بن بہاڑی دعظ کے بعد مہلے کوڑس کوصت یاب کرنے اس میں بہاڑی دعظ کے بعد مہلے کوڑس کوصت یاب کرنے اس میں اس میں کے بعد

صوبیدار کے غلام کوشفار دینا ، مچر بیلس کے مامیون کوشفار دینا بیان کرتا ہے ،

له إب ١٠ آيت ٢٠ تا ١٠

سل پر دشلم بچو بخے کے احد ہردن کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے آیت من میں مناظرہ تیسرے ون کے

واقعاتي فروري اوري في وركروك والعاسي ذركيا وكه آيت، كه أيت، ١٩ من الم

اس سے برعکس و قاسب سے پہلے بطری کے حامبوں کوشفار وینا بیان کرتا ہے، محراث میں کو شفار دینا، مجرباب میں صوبدار کے غلام کوشفار دینا، مجرباب میں صوبدار کے غلام کوشفار دینا، مجرباب میں سے ایک غلام کوشفار دونوں بیانوں میں سے ایک غلط ہے،

ایلیارکون تھا ؟ ایجودیوں نے کا بنوں اور لادکی کی اولاد کو یجی آسے ہاں یہ ددیات کرنے کے لئے بھیا کہ " تو کون ہے ؟ چنا نچ انفوں نے پوچھا اور کہا کہ اختالات عدم اللی نہیں ہوں ا

س ك تصري الجيل يوحاً. إن يسموجود ب،

ادراس کے برعکس انجیل متی باب الآیت مهامی حضرت عینی کا قول حضرت میں کی بیان میا گیاہے ،۔

ا اور چاہو تو انو، اللیار جو آنے والا مقایری ہے ا

ادرانجیل متی باب ا آیت ۱۰ شب که ۱۰

 ان دونوں عبارتوں سے یہ بات معلوم ہون کر بین ہی موعود اینیا رہیں، نتیجہ یہوا کر سیخی اور عبی م کے اقوال میں تناقص بپیرا ہوگیا۔

نساری کی محادن کی روسے حصنیت عیسی اگر کوئی شخص عیسا تیوں کی ستابوں میں غور کھیے تو مع موعود ابت نہیں ہوتے اس کے نے یالینی کرنا مکن نہیں ہے کر علی کی ہے

موعود بین،اس بات کو نابت کرنے کے لئے ہم جارباتیں تہید کے طور روف کرتے ہیں:

مہلی بات سے کرجن وقت میہونیم بن اورسیا ہے دہ صیفہ بن کو باراخ علایسلا

ف ارمیا علیه اسلام ی زبان اکھا تھاجلاڈ الا، توارمیارعلیه استلام ی جانب نیاح آ تی أَسَّ شَاه مِيوًا وبريقيم كَ إَفَاد مُرو فراً إِي أَسَ لِي أَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَدِيكًا ودا فد ي تقت بريش »

جى كَ تَعْرِيح كَمَّابِرِمِيا وَ إِلَّ بِي كَنِّكِي وَ مَا لا تُكْمِيحَ كَمِلِيِّهِ وَا وَقِيكَ عَنْت بِرَمِينِينَا صَرْوري بِو جيساكر اوقان عضر

جَبِّلِيَّ كُلُّ مُثَلَّونَ لَكِي تَعِبُوسُ الْكُ قُولَ فَلَ كَيَاتِحَةً أورهٰ او مذه السيح باب وَادَوْكا تحت أسد و عالاً

دومری بات یرکم سیح علیه اسلام کی آمدان سے پہلے ایلیات کے آئے ہر

مشروط عقی، جنانچ بہود ہوں سے علی کون انے کی ایک بڑی وجدیہ علی کہ آیلیا بہیں

آیا، حالانکه بیلے اس کا آنا صروری ہے، نور صرت میے مبی تسلیم کرتے ہیں کہ بیلے الميآ كي آ مصروري ہے ، گروه كيتے ہيں كه الميآ ، آچكاہے ، ليكن اوگول نے اس كونسيس

پہانا ، اور المیآرخود لینے المیآر ہونے کا ابحار کرتاہے۔ سيسرى بات يه كم عيسائيون كے نزد يك معجزات اورخوارق عادات امور كا ظاكم

له حفرت ادمیا، علیال الم ف این وی کوایک محیفه می کای کرایت ناتب حفرت باروخ علیال ام کو محمد ما تحاكد كس ما بجاساتين،اس محيفدين بن اسراتيل كى بدا عاليون كى بنار يربخت تصريح عذاب ك المارية واقعه بادشاه دقت بيونيم فرج ال سنا قرائ جلالوالا، يس داقعه باب ٢٦ يس ما كورب ١٢ ہونا ایان کی دلیل ہمی ہیں، چہ جائے کر نبوت کی دلیل ہو، ادراس سے ہمی بڑھ کر معبور مور نے کی دلیل ہو سے مہی بڑھ کر معبور مور نے کی دلیل ہو سے ، جیسا کہ انجیل متی باب سم الیت ۱۹۳ میں حصرت عیلی کا قرل یوں نقل کیا ہے ،۔

ماکیونکہ جو نے مسیح اور جو شے بنی اُ کو کھڑے ہوں سے ، اورایے بڑے نشان اور عبیب کام دکھائیں سے کہ اگر مکن ہوتی برگزید در کو بھی گراہ کرلیں ہ

اور مستیلنگے دانوں کے نام دوسرے خط کے باب آیت ۹ میں پونس کا قول دھال کے حق میں نزکورسے کہ:-

نجس کی آمد شیطان کی تا ٹیر سے موافق ہرطرح کی جو بی قدرست اور نشانوں امد عجیر کی مورث مدرست اور نشانوں امد عجیر کی موں سے ساتھ ہ

چوتھی بات یہ کہ جفعی غیرالندی پرستش کا داعی ہو توریت کے علم کے بوجس کے معم کے بوجب وہ داجب الفتل ہے ،خواہ کتنے ہی بڑے معجزات دالا ہو، اورخدائی کا دعوبالد تواس سے مبی زیادہ تبیج ہے ،اس لئے کہ وہ بھی غیرالندگی دعوت دینے دالاہے ،کنیکم لیسنی طور پر دہ خورغیرالند ہے ، زجیسا کہ باب سم میں مدال و مصل معلوم ہونے دالاہی )

اوراین عبادت کی مجی دعوت دے رہاہے۔

ان چاروں معتدات کے معلوم ہونے کے بعداب ہم کہتے ہیں کا علیہ علاہ اللہ المجل متی کے بیاں کردہ فدیکے مطابق میہونی میں اس لئے دہ پہلے مقدمہ کے بیٹے ہیں ،اس لئے دہ پہلے مقدمہ کے بیٹے ہیں ،اس لئے دہ پہلے مقدمہ کے بوجب داؤ د علیات الم کی کرسی پر مہینے کے لائق نہیں ، بیں ، اوران سے بہلے المیار نہیں ہوں ،اس کے المیار نہیں ہوں ،اس کے المیار نہیں ہوں ،اس کے خلاف جو بھی بات کی جائے گی دہ مانے کے قابل ہر گزنہیں ہوسی ، اوریہ بات عقلاً خلاف جو بھی بات کی جائے گی دہ مانے کے قابل ہر گزنہیں ہوسی ، اوریہ بات عقلاً

عال ہو کہ ایلیا۔ فعاکا سِنم برادرصاحب الہام ہو، اورخوزا پنے کو نہ بہجا ناہو، اس او دومری معتدمہ کی منا برعینی علیا اس آلم میچ موعود نہیں ہو سے اورعیدا یول کے عقیدہ سے مطابق عیدن کے مطابق وہ سے مطابق عیدن کے مطابق وہ واجب انعمال ہوئے۔

ادرجوم جزات ابخیلوں میں نقل کے کیے ہیں اقل تو مخالفین کے نزدیک میج نہیں ہیں، اور بالغرص اگران کو میج مان بھی لیا جائے تو دہ بھی ایمان کی دلیل نہیں ہو سکتے ، چہ جائے کہ آن کو دلمیل نبوّت مانا جائے ، لہذا یہودی نعوذ بالمدّان کو قتل کرنے میں ذرا بھی تصور وارنہیں قرار دیتے جاسکتے ،۔

پھرائ سے میں جی سے عیسائی معنقد ہیں اور اس سے میں جو میرود اول کے خیال ہی مسیح مقاکیا وسنرق ہوگا ، اور یہ کیے پتہ جلے کہ مہلا سیح تو بچا اور دومرا جو اُ ابر اجبا و دونوں میں ہے ایک اپنی بچائی کا عرص ہے ، اور دونوں میں ہے ایک اپنی بچائی کا عرص ہے ، اور دونوں میں ہے ایک کوئی است بیازی علامت مزودی ہے جو مخالفت برجمست ہوسکے ۔

السركابزادا لبزادستكر بوكه اس نے اپنے نبی محسد صلی السرعلیہ وسلم كے ذريداس بلاكت اور خطو سے خات بخش ، چنا بخد بهادا عقیدہ یہ ہے كہ میلی بن مرتبع خدا كے ہے نبی اور سرح موعود ستے ، جو خدائی سے دعو نے سے قطعاً باک اور بری تھے ، اس سلسلہ میں عیسا تبول نے آن بر کھلا بہتان رکھا اور تبحت لگائی ہے ۔

اختلاف ۱۸ ما ۱۳ اسطرع كما كياب،

له فاكرين الله ما

" دیکھ میں ابنا بغیبر تیرے آ مے بھی اہوں جوتیری را ایرے آ مے تیار کرے گا ال

میوں انجین والوں نے عیسائی مفسرین کے دعویٰ سے بروجب اس قول کو کتاب الماکی با

آیت اے نقل کیاہے اور دہ حسب ذیل ہے ،-

"ديجوس اب رسول كوجيج لكا اورده ميرے آسك راه درست كرے كا "

دیکھے اسل اورنقل میں دولحاظ سے شدیداختلامن ہے، اوّل تولفظ تیرے آگے "تینوں انجیلوں میں دولم نظر سے اور سرے انجیلوں میں موجود نہیں ہے، دوسرے ملاخیات کا کلام دوسرے جلم می منمیر تکلم کے ساتھ ہے، اور تینوں انجیل والوں نے ملاخیات کا کلام دوسرے جلم میں منمیر تکلم کے ساتھ ہے، اور تینوں انجیل والوں نے

سمير خطاب سے نقل کيا ہے،

ہورن اپن تغییر بلدیں ڈاکٹرریڈلف کا قول نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ا۔ تاریخ کران کران کا میں ایک رائط کا تاریخ کا تاری

۔ تعالفت کا سبب آسانی سے بیان کر نامکن نہیں ہے، سوائے اس سے کہ وت ہم نیوں میں مجد محربیت کی گئی ہے ہ

نون میں بھر محرسی کی گئی ہے ،، یہ چھاختلات ہی ج مینول انجیلوں کے درمیان پاتے جلتے ہیں ،

ا النجيل متى باب كي أيت المكتاب ميكاه سي باب أيظ كي عالمة

٨٢، ونتجه بيل كے بوجب زبور منره اى ١٢ كيات، اور دوسرے تراجم ك ١٠ ـ بارے

زبود منبرا اکی آیت ۸ تا ۱۱ کے مخالفت بین .... اور عرانیوں سے ام خط

له گرفس نے تعریج کی بوکری قرار سیاه بی کی کتاب افوذ بودل ) فی دوی کوئی والمنہیں ۱۲

اله اس اختلان كوديكي كے لا طرف رائے كتاب بذا مغرود ٢ ادراس كا واشيد ،

الله كتاب عال من برة من فداوندكو بيدشرا في سلف ديكتار ما ،كيونك وه ميرى واسى طون برقاكم بيح بنبت مداد كالم بيخ بنبت مداد كوش بوا ، اورميرى زان شاده بلكميزاجم بعي اميدمي بساديكا ..... قرف مجاز على كالم مناويكا ..... قرف مجاز على المناويكا ..... قرف مجاز على المناويكا ..... قرف مجاز على المناويكا المناوي المناويكا المنا

وابن بتائين (٧: ٥٥ و ٢٥) اور زبوري برائين في خداد ندكو بيشا بن سامن ركماب، راقي برخوامند

ان کی تین آیات مبره تا ، رون تراجم کی دَدید) زبور بنبرة ۳ یار دوسرے تراجم کے اعتبار مدے زبور بنبر و ۳ یار دوسرے تراجم کے اعتبار مدے نہاں ،

اورکتاب احمال اموارین کے باب ۱۵ کی آیات منبر ۱۹،۱۱، کتاب عاموس کے

الب كى آيات عبراا و١١ كے مخالف بين، عيسائيوں سے مفسرين نے ان مقامات سے

اختلاف کوتسیم کیا ہے، اور یہ اعتراف کیا ہے کہ عبرانی نسخہ میں تحریف ہوئی ہے اور اختلافات اگرچہ بہت ہی مگرمیرے مخصر کرنے پر دہ مہ رہتے ہیں ا

اختلاف مرب بہت ال مربرے مطررے براوہ ۱ رہے یا ا

د ببتيه ماشيه خوگوشته پونکه ده ميرادا بهنا مخته واس لئے مجھے جنبش د بوگی اس سبت ميرادل نوش اور ميري نق شاهاں ہو، ميراجىم مجمی امن و آ مان ميں رہيگا .... تو مجھے زندگی کی راه د کھائے گا ۽ دار ، برتا ۱۱ ) نظا کشير الفاظ

یں اختلات ملاہرہے ۱۲ کے عرانیوں سے نام ، '' و نے قربانی اور نذرکو پسند میکیا ، بلکہ میرے نئے آیک بدن تبارکیا، بوری سوخستنی

سے عبر میں سے ہوئے ہم، وسے حربی ور مدرو بسدند میں بہد مرسے ہے ایک برن جارتیا، بوری موسطی قربانیوں اور گناه کی قربانیوں سے قونوش نہوا، تاکسانے خوایتری مرضی اوری کروں " دا: ه تا ، اور ذہوری مرج قربانی اور نذر کو تولیسندنہیں کرتا ، تونے میرے کان کمول دیجریں ، سوختی قربانی اور خطاکی قربان تونے

طلب بہیں کی .... اے میرے خدامیری نوشی تیری مونی بدری کرنے میں ہو، بلک تیری مثر دیت میرے

(אני איליאי דאא)

سله کتاب اعال ، یم مجرآ کرداود کرد کورے موت نیمہ کو امٹنا و سکا، اود اس کے بیٹے وسٹے کی مرمت کرکے اُسے کھڑا کر در گاہ تاکہ باتی آدی پین سب قیس ہو میرے نام کی کہلاتی ہیں خواد ندکو کما س کریں ہ اور عاموس : میں اس مدد داود کے کرے ہوئے مسکن کو کھڑا کرے اس کے رخوں کو بندکر در گا، اور اس کے کمنڈر کی مرمت کرکے اس کو پہلے کی مل تعمیر کروں گا، تاکہ دہ آدد م کے بقیدا دران سب قوموں پرجومیرک

ام سے کملاتی بین قابعن بول او دوروں او دوروں او انتقالت کا برہے،

بالوذون ونجاه بالجنون

ممكر ميساك كعاب ويسابى بوكرج ويزين دا تحول نے ديمين شكافول فيسنين نه آدم کے ول میں آئیں ، وہ سب خدانے اپن مجست دیکنے والوں کیلئے تیاد کردی " میسائی مفسرین کی تغین سے مطابق بی تماب یسعیا دیے باب مو و آبیت موے منعول ہی اوراس کے الفاظ یہ ہیں ،۔

مع كيو كدابتداري ب دركس في مشاد كسي كان كسبيا، اورد الكورن ترے سواایے عداکود بھاجواہے انتظار کرنے والے کے لئے کو کرد کھاتے ہ

ان دونوں عبارتوں میں فرق ہے ، عیسائی مفسرین اس اختلاف کوتسلیم کرتے ہیں او

الخربين كى نبت كاب بيعياه كى جانب كرتے بي،

اختلاوی و است نے اپن استجیل کے ہائب یں لکھا ہے کہ ا۔ معنى عليال المجب يرمح سے تعلے قوداه من دوانوهول كوبيتا

ہوا دیکھا اور اُن کو اندمے بن سے شفار دی "

اس سے برعکس مرقس نے اپنی اغیل کے باب میں یول لکھا ہے ،۔ وترتاني كابينا برتال الدما فغيراه ككائك بيما بواعقاء

عرائ شفاردے كاداتد ندكوري ب

امتی نے بال بی الکھاہے کہ و۔

الم ميسل مليه السلام جب كدرينيون كى بستى كى طرعت آسے تو اكل لملقات دوديوا نول سے بوتی جوقرول سے نكل سے تقے ، بير سستے نے ان دونول

موشفاز دی م

ال سرآیات ۲۹ ۲۹ سر کامفری ۱۰ که آیت ۸۸

اس کے خلاف مرتس نے باب میں اور توقائے باب میں کھیا ہے کہ ،۔
ان ہے ایک ووان ملا جو قروں سے محل را مقاء پر امغوں نے اس کوشفاء دی ہ ان ہے کہ ،۔
اخت لاف اے مینی علیا سلام نے دوست گردوں کو گدمی اور اس کا بحت

لانے سے لئے سے اور ان ددنوں پرسوار ہوت سے اور ان ددنوں پرسوار ہوت سے اور باقی ان مینول انجیا کے دا۔

مرف گدی کابھر لانے کے لئے کہا، ادرجب دہ ہے آت قرآب اس پرسوار ہوت " اختلاف سام اس نے بالک اوّل میں لکھا ہے کہ ،۔ اختلاف سام اس مین مین مین میں اورخشکی کا شد کھا ایک تے تھے ہو

اورمتی إلى مى كىمائى كىما،

" وه مذ كماتے شم اور سن منے سنے ك

اختسلاف ساء تا ۵ ع المجبل بوحنا کے باب اور المجبل مق سے باب اور المجبل مقابلہ کرے گا اس کوحوار ہوں کے

اسلام لانے کی کیفیت میں حسب ذین اختلافات لغل کی سے ،۔ منی اور مرفس کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ا۔

سكرف باكتفا كياليلها الرجوده واوين ك ودميان بول،

" عينى عليه السلام كى طا قات بعاس اوراندراوس ويعقوب اور يوحنات كليل

ك جعيل كے كنا يے جوئى بمسيح في ان كواسسلام كى دعوت دى اورا نعول في سيح

کی اتباع کی بیر

اور بوحنا کے کلام ےمعلوم ہوتا ہے کہ و۔ العقوب كے سوادد مردن سے دریات اردن كے إر لما قات بوئى ا

مئتی اور مرس کہتے ہیں کہ،

سيلے بطرس ادرا ندراوس سے کلیل کی جمیل برملاقات ہوتی ، بور کے در سے بعرانعیوب ادربوحنا آس جبيل يرمن يو

اور بوحنا لكعتاب كدور

"بيلي يوحناً اورا عرابس سارون كى إرطاقات بوئ، بير بياس ان محاتى ...

اندواوس كى بدايت برحاعز بوا، بمراكلے روزجمت حے تحکيل كى جانب جانے كا دادہ

كيا تونيليس آكر الله كيواس كى بدايت يرتنى إين ما ضربوا ،

يوحنا كےاس بيان بس بيقوب كا ذكر نہيں،

رس می ادر مرس دونوں کہے یں کہ:-

متع جب أن س مع بن توبم وك جال لا النا وراس كى درسى بى مشغول سقى ادر بوحنا جال كا قطعى ذكر فهيس كرناه بلكه يدبيان كرناب كه ١-

"يوحنا اورا ندراوس نے بچنی سے علیٰ کی تعرفیت شنی اوردونوں خورمشیح کی فات

اله آیات ، ا ۱۹ مری کر برحنان ان صرات ملقات کا واتو کلیل جالے سے بہلے الدن کے پاروج رہے کے وقت بیان کیاہے ،

که آیات ۱۳۳ اد،

ين حاصر بوت ، محر بطرس اب بعالي كي بدايت برما سربود ،

بوشفس انجیل متی کے باب ہ کا مقابد انجیل مرتس کے باب میں کہیں کا واقعہ مذکورہ

لڑکی کوزندہ کیا یا شفار دک اختلامت ۲۷

وبراانملان الماع الميل النجيل كابيان يديكه.

"رئيس بيع كى فدمت بين حاصر بوا ادر كما كه ميرى يين مركى "

دوسرى الجيل كهتى ا

"دوآیا اورکہا کہ میری بیٹی مرنے کے قریب ہے، بھر میسی اس سے بمراہ گئے، بھر جب یہ لوگ داستہ میں سے قوتیس کے لوگ پہنچے اددا تخوں نے اس کے مرنے کی خبر دی "

پھیے معقین اس موقع پرمعنی اختلات سلیم کرتے ہیں ، پھے لوگوں نے بہل انجیل کے بیان کو ترجیع دی ، اور بعض نے دوسری کے بیان کو ، اور بعض نے اس سے اس اس اس اس بات براستد لال کیا ہے کہ متی اعجیل کا کا تب نہیں ہوسکتا ، در نہ دہ مجل حال نہ لکھتا ، لوقا کا بیان قصم کے سلسلہ میں مرقس کے موافق ہے ، مگر دہ کہتا ہے کہ رئیس کے گھوسے کو قاکا بیان قصم کے سلسلہ میں مرقس کے موافق ہے ، مگر دہ کہتا ہے کہ رئیس کے گھوسے کے رہوت کی اطلاع دینے والا ایک شخص تھا

میمی علماریں اس لڑکی کی موت کے محکم میں ہوئی ہے، اوران کا اس بات یں ہمی اختلات ہے کہ وہ لڑکی حقیقت یں مرحمی تھی یا ہمیں ؟ فاضل نیندراس کی ہو کا قاس نہیں ہے ؛ بلکہ اس کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ صرف دیجینے یں مُردہ نظراً تی تھی

יש לוחו יש לעם ידי ושורים של ווים מים י

الله الوقام، ١٩ ، مالاككمرقس كابيان يرب كما طلاع دين والع كن أومى تع ١١ تعلى

داقع بي مرى بنيس تقي،

باتش اورشیلیمیشر ادرشاش کہتے ہیں کہ دو مری نہیں تھی ، بلکہ ہیوش کی رالت ہیں متی ان کے قول کی تائید مسیح کا یہ ظاہری قول کرتا ہے کر بچی مری نہیں ہے بلکہ سور نی بی ان وگوں کی دائے سے بوجب بھواس واقعہ عردے کوزندہ کرنے کا معجزہ اُبت نہیں ہو لا تھی ساتھ لینے کی مانعت البیل تی کے باب اتبت ١٠ در امبیل و واسے باب

آیت ۳ سے بیات معلوم ہوتی ہے کہ مشیح نے ارکا کا جب حواریوں کورواند کیا توان کواپنے ساتھ لاحلی

ر کھنے سے منع کیا، الجیل مرتس باب آیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشیجے نے ان کو لاعظی لينے کی اجازت دی تقی

معفرت یجی نے صفرت علیای کو الجیل متی کے ابس میں کہا گیا ہے کہ ا جب عينی مين کے إس اصلُّاغ کے لئے آئے ويجن سف ان كويركم كرمنع كياكه مي فوا بي ميتمه

انهجانا؟ اختلاب ۸ ۷ ،

لين كامتاج بوں ادرآب ميرے پاس آتے ہيں ؟ بھرمنينی نے اُن سے اصلمباغ ليا، اور

اله دورس م: ۲۹ ،

سُلُهُ رُّاسته کے لئے مزجولی لینا ، مز دُوروکریتے ، مزجوتیاں ، مزلاتھی ، (۱۰ ۱۰)

سلة واسترك في لا تلى كرسوا كون له " (مرقس ١٩ ٨)

Baptism عيسايون كي ايك رام وكد وقت كا بزرگري تنس وكون كوياني 2 loudis إكرى وتك مين بالماناي عيساتيون كاعتيده بهكداس طرح كناه وصلة بن محل شخص نيانيا ميساتي موقوام اس اسم کی ست میلے اصلباغ ایام الب، اردو باتبل میں اس کو بہتیم اسے نام سے یادلیا کیا ہے ، اس اسم کی

پوری تشعیل را تم الوددن نے مقدمری بیان کروی ہے ١٣ تق

إنى يم بيل ، بيورت بركبوترك تعلى بين عداك ردح اللهول يو

اور الجيل يوحنا كے باب ميں ول سے كما-

ا و رود اس بر معمر میں اور میں تو کو کو کو کو کو کو کا کو کا آسان سے اُ ترقے دیجیاہے، اور وہ اُس بر معمر کیا، اور میں تو اُسے بہانتا نہ متعا، کر جس نے مجھے پانی سے بہتے مدینے

اورود ال پر جری اور یا دیا ہے۔ کہ میں میں اور وہ کو اُترتے عظیرتے دیکے دہی دی الفدس

سے بیتمہ دینے والاہے ہو

ادر الجيل متى سے باب اايس يوب ،-

م الدوحنافي قيدخاندين يح مح كامول كاحال مشكراي مث اكر دول كى معرفت

پھیدامینا کہ آنے والاتوبی ہے ، یاہم ووسرے کی واد ریجیس ا

بہلی عبارت سے معلوم ہوتاہے کہ حصرت کی عینی کونز دل دون کے پہلے سے جانتے سے است میں میں است میں است کا داقہ ن

تھے ۔ اس کے برعکس دومری عبارت پر کہتی ہے کہ نز دلِ روح سے پہلے باکل وا تعن نے تھے ، بعد میں بہچانا ، تیسری عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ نز دلِ رُوح کے بعد مجھی آن کو

البين بين

مصنعت میزان الحق نے اپنی کتاب حل الاشکال کے صفحہ ۱۳۳ پر پہلی دونوں عبارتوں کی الیمی توجیم کی مردیواست بشآر کے مصنعت نے کامل طور پر کردی ہے۔

ك آيت وسور

الله یعی مصرت یمی طیرات الم ۱۱۱ سله کیونکرآپ نے بیشمردینے سے اس بنار پرا شحار کیا ۱۱

اس الح شاكر دول كوميجاء

414 باس ا د ل ادرية رويد مح تكسيخي، اس طرح من في محلى اس كى ترويدائن كتاب زادة سنكوك یں کی سے ،چوکر توجیم مرکور کر در تھی، اور اس سے متی کی وونوں عبارات کا اختلاف ور نہیں ہوا تھا، سے میں سے تطویل کے اندلیشے اسے میاں ترک کردیا . اختسااو، ۹ ر النجیل پوختا باب ۴ تیت ۳ یمشی کا قول سطرح مذکور برا-ين فردان كواس دون قريرى كولاى يى بيس ادراس الجباع إب ٨ أيت ١١ ين يول ب كه ١٠ " اگرچہ یں این گواہی کے دیتا ہوں قریجی بیری گواہی بی ہے " ا بنیل متی باب داسے معلوم ہوتا ہے کہ این بیٹی کی شفا رکے لئے فریا وکرنے والی عوریت کنعان کی رہنے مرالی تھی ، اس کے برعکس انجیل مرقس کے باب ہے معلوم ہوتا ہے کہ رہ و سیت سے محاظ سے والی ادوخا داني اعتباري سورفينيقي تعيء حضرت علیائے کے کتول کو احتال کا معین کا اسلام نے مردن ایک شخص کو اجا کیا شخص کو اجا کیا شخص کو اجا کیا شخص کو اجا کیا مقاددی ؟ اختلاف ۱۸ مقابوبرا ان کو بیما ان کا مقابو اس کے برخلاف متی نے باہب ہ اس ایک کو بڑی جاعت کے ساتھ تجیر کیا ہی، اوركبتاي كده-المەس مىم جادل اس موقع برمصنفي في برى تىمنى بحث فرائى بى شائعين صرورمطا لىدكرى،

تله "اوروز يكوابك كنعالى عورت ان مسرحدول سي كل الإ" (١٥) : ٢٢) سيل أبيت ٢٦ ء کل آیات ma " mr ، من آیت . سر، مالاکدواقعدایک بی ب ۱۲ "ایک بڑی بھیڑ انگر دن اندھوں آگو گوں اٹنڈوں اور بہت سے ادر بیاروں کو ایک بڑی بھیڑ الدیا ، ادر اس نے اور اُن کواس سے با دن میں ڈالدیا ، ادر اس نے انتقیل اچھاکردیا ہے۔

انجيل ك فيرسم لى سالف آلان ايمان السابى ب جسم كامبالغ جوتنى ألجبل والعف

"اورسمى بہت سے كام بي جو سيح نے كئے أكروه مداجدا لكم جاتے توين بحتابوں كم يوكتابون كم يوكتابون كم يوكتابون كم يوكتابين كي كان كار الله الله كان كے لئے دنيا بي كنجائش مذہوتی "

ملاحظہ کیج ان صاحب کی خیال آزائی اور لمبند ہروازی کو، ہاراخیال تواس کے برعکس یہ ہوکہ میں ساسکتی ہیں، گرچ کہ لیگ ہو کہ یہ ساری کتا ہیں ایک جبولی می کو تھری کے ایک گوشہ ہیں ساسکتی ہیں، گرچ کہ لیگ عیسائیوں کے نز دیک صاحب الہام ہیں، اوران کی ہر بات المامی ہوتی ہے، اس لیے اس کے ساھنے کوئی کیا بول سکتا ہے ؟

اختلاف منبر ۱۸ بی بے کہ میج نے داریوں سے خطاب کرتے اختلاف منبر ۱۸ بیت کہا،۔

تتم می سے ایک مجے پڑولت گا، وہ بہت دل گر ہوت ، اور بر ایک ایک کم نولگا اے تعداد ند کیا میں ہوں ؟ اس نے جواب میں کہا، جس نے میرے سا تحطہات میں ہاتھ ڈاللہ ، دہی مجھے پڑوا نے گا .... میوداہ نے جواب میں کہا اے دبی ؛ کیا میں ہوں ؟ اس نے اس سے کہا تو نے خود کہ دیا ہے

اس كريكس الجيل وحنا إبادي يه واقعه اسطرح بيان كياميا بكار

اله وحاً ١١: ١١ ،

سی متم ہے ہے ہے ہا ہوں کہ متم ہی ہے ایک شعص ہے پکر وائے گا، شاگر در شبہ

کرے کہ دہ کس کی نسبت ہمتاہ ایک دو سرے کو دیکھنے گئے ، اس کے شاگروں

میں سے ایک شخص جس سے بسوع مجب رکھتا تھا ایسوع کے بینے کی طرف مجھکا ہوا

کھانا کھائے بیٹھا تھا، پس شعول پطرس نے اس سے اسٹ ارہ کو سے کہا کہ بتا تو دہ

کون کی نسبت ہتا ہے ؛ اس نے اسی طرح یسوع کی بھاتی کا سہا والے کر کہا کہ

اے خدا وندا وہ کون ہے ؟ یسوع نے جو اب دیا کہ بیٹے میں نوالہ ڈوکر دید وال وی

متی نے میہوداہ کے عینی علیالسلام کو گرفتار کرنے کا حال کھتے ۸۴ موت یاب ۲۹ میں ذکر کھیاہے کہ د

اختلات تنبره

میرودامنے یہودیوں کویہ ملامت بتائی متی کرحیں کویں بوسد دوں ،اس کوتم گرفتاً کرلینا، میران کے ہمراه آیا، اور عینی علیدانسلام کے آھے آگر کہا کداے میرے آقا، اور ان کویوسے دیا، بیم میرودیوں نے میسے کوگر متارکر لیا ہ

اس سے خلاف انجیل ایون اباب ۱ ایس اس طرح سے کہ ،۔

"پی یہوداہ سبا ہیوں کی پلٹن اور سرواد کا ہنوں اور فریسیوں سے ہائوں کو مشعلوں اور جہ ان سب باتوں کو مشعلوں اور جہ ان میں میں تھ دہاں آیا، یسوع ان سب باتوں کو جوائش کے ساتھ ہوئے والی تھیں جان کر باہر تکا اور اُن سے کہنے لگا کہ کے دھونہ ہو اس کے ساتھ ہوئے اُن سے کہنا ہیں ہی ہوں اور اس کا پکڑ وانے والا یہ وراہ بھی آن کے ساتھ کھڑا تھا، اُس کے یہ کہتے ہی کہنی اور اس کا پکڑ وانے والا یہ وراہ بھی آن کے ساتھ کھڑا تھا، اُس کے یہ کہتے ہی کہنی

له برآیت ۱۲ د کا مفوم ب ۱۲ مل آیات ۱۲۲۱،

بطرس کا انکار اخلاف کردہ ہیں،۔ پطرس کا انکار اختلاف کردہ ہیں،۔

اختلاف ممبر ۱۸ می اور مرق کی روایت کے مطابق بطری کو حضرت علی کا اور مرق کی روایت کے مطابق بطری کو حضرت علی کا

ا الما الكرد قراروية والى دولا ميان تعين اور كو إس كور عمرت مرد، اور او آقاك الدوايت مرد، اور او آقاك

לסדי: דומב ז

الله مرض مود: ۲۲۹۱ عین مذکور برکدایک نونڈی نے دومرتب بے بات کی، میموقندیں باش کھڑے پڑتے والوں نے بھی اس کی تعدیق کی ۱۲

בין ודמן ודר פין פצ

ہل اندی کے سوال کرتے وقت سی کی روایت کے مطابق بھرس کے مکان کے مکان کے میں بھے، اور وقا کی روایت کے ہوجب مکان کے ورمیان سے ، اور مرقس کے ہوجب مکان کے ورمیان سے ، اور مرقس کے

بیان کے موافق مکان کے نیچ کے حصہ بی اور بوستا کے قول کے مطابق اندر ،

P بعرس مياسوال كياكيا ؟ اسين چارون الجيلون كا ختالات يا يا با يهر.

﴿ مرغ كابولنامتي اور لوقاً اور يوحناك روايت كے مطابق صرف أيك مرتبها

یعی جبکہ لیاس مین مرتبہ انکار کرچکا ، اور مرض کے بیان کے مطابق مین مرتبہ، ایک دفعہ پہلے انکار کے بعد اور دو مرتبہ دو بارہ انکار کے بعد،

@ متى اور لوقائية بن كرحفزت يلى عليدات الم في بعل س مها تفاكرة

﴿ بِعَرْسَ كَابِوابِ اس باندى كوجس نے بہلے سوال كيا عمّا بتى كى روايت

کے مطابق میں ہوکہ میں نہیں مانتا کہ تو کیا ہمت ہے اور پر خنا کی روایت کے مطابات صرف میں نہیں ہوں تھا، اور مرقس کی روایت کے بھوجب میں قرمہ جا تتا اور ہذہجھتا

عرف یں ہیں ہوں ما اور اور اور اس دوایت سے جوجب یں ویہ جا ما اور انہ بھتا ہوں کہ تو کیا کہتی ہے یو اور او قاکے بیان کے موافق ساے عورت یں اس کونہیں ماتا ہ

له آیت ۲۹، که آیت ۵۵، که آیت ۲۱، که بوط ۱۱،۱۱،۱۱،

هده يوسنا بين بوكم مكيا تو بحى استخص كم شاكر ول بين عنه ٢٠ ١١ ، ١١ وقايل بكر ونرى في سوال نهين كياء اب التوقيل من المرس كابيان ب

كرنود بطرس سے خطاب كرمے كہا" و بمى بيوح كليلى مے سائة مقام

עם יש דין בח בעם דין ישי

یکه مرتسس ۱۱۳ ، ۳۰ ،

و من کی دوایت کے مطابق بطرس نے دوسرے سوال کا جواب قیم کھاکراس طرح ویا" یس اسآدی توبی جا تتا " اور آیرحناکی روایت کے مطابق اس کا قول یہ متاکر میں نہیں ہوں" ادر مرقس کی روایت کے مطابق فقط اکار اور لوقاکی روایت کے مطابق ميال يس نبيس بون ا

(م) کھڑے ہوت لوگ مرقس کے بیان کے مطابق سوال کے وقت گھرسے باہ تے ،اور لوقا کے کہنے کے موافق دوصن کے درمیان میں تھے۔

انجیل بوقاً باب ۲۳ میں ہے کہ:-اختلاف تمبر ۸۵ مارجب اس کوریعیٰ صفرت سے کو النے تھے توانموں

نے شعون ام ایک کرین کو جو دیبات سے آتا تھا پکر کرصلیب اس پر مک دی کہ يسوع كے بي بي جي جا "

اور الجيل يوحنا إب الن اس مع برعس يول ب كدا-

میں وہ پسوع کو لے محتے ، اور وہ اپن صلیب آپ اضائے ہوتے اس حکمہ مکت

بابر کیا جو کو عثری کی مگر کہلاتی ہے یہ

البل مينون الجيلون سمعلوم بوتاب كمسيح عليال الم المج ا کے قریب صلیب پرتھے،

له آیت ۲۱ نیزمتی ۳۲،۲۰ د مرقس ۱۵: ۲۱ یس بیاتسریح مجی پر کرشسون صلیب ایشات کو خمری ی جگه کم صیا ۱۲ میله قردان شهری جانب سوب ، سله متی ۲۰:۲۰ ومرفس ۱۱ ۳۳ ولو قا ۲۳ ، ۲۴ کے حرفی اور انگریزی ترجول یں ذکورے کرحتر متنيع كوصليب يرحز عدان سے بعد جد بع سے اندميرا جمايا را، ادرارد و ترجموں ميں ان سب مقامات كم م بج بج " کے بجا سے" دوہرے قریب کے الفاظ مذکوریں ۱۲ تقی

اورانجیل بوحنا نے معلوم ہوتا ہے کہ دہ مٹیک اس وقت بیلاملس بطی کے دربار

يں ستھے ،

می اور مرقس ان دوجوروں سے بالیے میں جن کو حصرت میج سے مرح میں ہے۔ کے ہمراہ سولی دی گئی، کہتے ہیں کہ ا

وہ ڈاکو بھی جواس کے ساتھ مصلوب ہوت تھے اس پرلسن ملمن کرتے تھے ا

میں اوقا کا بیان یہ ہے کہ ایک نے میچ م کوبے شرم کہا اور دوسرے نے ان سے چلا کر کہا

عه المرابي إدران بي آت تو مجمع إوكرنا يو

برشيح في اس كوجواب ديكم،

ا اج ای تومیرے ساتھ نسنسردوس میں ہوگا "

اردو تراحب مطبوع امهماع وسعماع وسعماع وسعماع والمعماع والمعماع عربوں نے مقادر مقل کی عبارت میں سخران کر والی، اور اختلات رفع کرنے کے لئے تشنیہ کو

مفردے برل دیا ، یہ بات اُن کی طبیعت اندین کی ب،جس کے چیوٹنے کی امیز میں کو

له يوخنا ١١ م اك اردوترجيس مي جيكني سي الفاظيس ١١

کے پیلامس Pilate ہیرداو کا گورنر و حفرت عینی سے آخری دور میں مکران تا ۱۲

שם של אין אין ותפים 11: אין ו

אם און זאן נאון ז

له مرموبوره اردوتر مجول ين تثليم بى كاصيخب،

الجبل متی کے باب ۲ و ۲ سے معلوم ہو اے کہ علیں علیہ اسلام

اریجاے روان موکر بر دشلیم بہوسنے ، اور استجیل بوحنا بال والا ے معلوم ہوتا ہے کہ دہ افراتیم سے جل کر بیت عین ہو پنے جاں پر رات گذاری ہجب

بردشلم آسے،

صفرت عدی کا مردول کو ان اناجیل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عین علیہ اللہ عن مردول کو زندہ کیا،

ندوكرنا ، اختلاف بمبر ٨٩ ادل رئيس كى بنى كور بيساكه بهلى يينول الجيلول

والے نقل کرتے ہیں ، دوسرے دہ مُردہ جس کو نقط لوقا اپن ابخیل کے باہے میں نقل کراہ کا عیسرا تعرز حس کو صرف بوحیا آبن ابخیل کے باب میں نقل کرتا ہے ،

مركتاب الاعال إنب ٢١ يس كباكيا بكراء

مست کودکھا منا ناصردرہ وادرست بہنے دہی مُردول میں ے زنرہ ہو کراس امست كواود غيرة مول كربمى ؤدكا اسشتهاد وحكاء

اور كرنتميوں كے ام سيلے خط كے اعلى، آيت ٢٠ يس فيل سے كه ١٠

مرة مردون بيس على الماع اوروس عن ببلابيل بوا ا

اورآیت ۲۲ یس ہے کہ ا۔

مسیح میں سب زندہ کے جائیں گئے ، فیکن ہرا یک ابن ابن اری سے ، پہلے بہل منتیج ، پورٹین کے آنے ہاس کے واک یا

> له آيت ۱۵ ، لله: آيات الكاهل ،

که آیت ۲۳ ، דם ואו דין שא

اور کلتیوں سے نام پولس کے خطاسے بلب می صنرت میں کے اوصاف بیان کرے ہوتے مکھاہے:

ادر فارس ترجم مطبوع مدم الماع کے الفاظ یہ بن:

آبر پرآگنده شده نا بودمی شود به بین طورسسیکه بغیرمی رود برخی آید بخاندا دیگر برخوا برگر دید دم کانش دیچر دیرانخوا بهرشدنا خت «

ترجہ "بادل پاکندہ ہوکر ابود موراتاہے، اس طرح ہوشنس قبر میں جاتاہے، بھر انہیں میں، اس کے معربیں کوئی دوسرانہیں آنے گا، اور اس کی مگہ اس کے سواکس ادرکو منہ بھانے گی ہو

اوراس کاب سے اس الیت سا یں ہے کہ ا۔

اله كذا في جيع النيخ الميع ١١ ـ بر ميساكر واجعت عدوم بوتاب ١١

ويها آدمىليث جا اب ادراطقانهي ،جب كساسان فرن ماس ده بدار

منہوں محے واور مرابن بیندے جگائے جائیں مستے ،

مجرآیت ۱۱س سے:

الرادى مرجات توكياده يوج كا ؟

اورفادس ترجم مطبوعه مسمعم من ب

انسان میخابد د مخوا بدبرخاست تا دمیکه آسان محونشود بیداد نخوا پرسند واو از نوایب برنخا بدبرخاست م

ترجمهد أنسان سوماتاب، ادرنهي المع كاتا وقست يكراسان مديث جات بيدارنه بوكاه

اور الميندس بنيس أشفيطاء

اور جود صوب آیت بن سے،

آدى برگاه بميرد الزنده مى شود " جنب دى دما تا بوتوكياده زنده بوتابى إن ان اقال سے معلوم بوتا ہے اللہ معجزه صافرات

ہوا، اور رئیس کی بیٹی کوزندہ کرنے کے سلسلہ میں عیسانی علاکا اختلاف آپ کوئنبرا ،

یں معلوم ہی ہوجیکا ہے ،

نیز آبوب کے اقرآل سے بہ معی معلوم ہوگیا ہے کہ مشیع کا مرووں کے درمیان آتھ کھڑا ہونا محسن باطل ہے ، ادر ان کے مرنے اور سُولی دیتے جانے کا واقعہدان

سله كتاب بزا ،ص ١٩ مير بزا

سله به بات قدید کرورمعلوم بو آن به اس لئے کدک ب الحرب میں ایک عموی دستور بان کیا۔ بو معرف کی کو تی خاص صورت اس سے ست شی بوسکتی ہو، اور اس سے تعارم الازم نہیں آتا ہاتی مصنوعی الجیلوں میں عیساتیون کی من گھڑت کبانی ہے،

ميكن يديادرب كرم في مستح سے احيار مونی سے معجز و سے انكار سے سلسلمیں جو كھ

بھی کہا ہے وہ مصن ازامی طور پر کہاہے ، جیسا کہ کمتاب سے شروع میں آپ کو بتایا جا چکا کا سری ا

حصرت عینی کا د و باره امتی کے بیان سے معلوم بنوتا ہے کہ مریم مگدلین اوردو ریم جونا، اختلاف ۹۰ مریم جب قرکے پاس پہر نمیں توخدا کا فرشتہ نازل ہوا، زندہ ہونا، اختلاف ۹۰

ر میں ہوں ، اسلام میں ہے۔ اور بچے قبرے کو حک کیا، اور وہ اس پر بیٹے گیا، اور کہنی انگا کہ ہم ڈر دمت اور حلدی ہی جائزہ

اورمرقس کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں اور سلومی جب قبر کے ہاس پہو نجیں تو دیجیا کہ بچر گر کے ہاس پہو نجیس تو دیکھیا ہوا ہے ، اور جب قبر میں داخل ہو تیں تو ایک سفید پیش جوان کو قبریں داہن جانب بیٹھا ہوا دیکھیا،

ادروقا كابيان مي كريد بيري تو يقركو لو دكابوا با المجروه قري دالل موكين ، كريد كابوا با موده قري دالل موكين ، كريد كاجم مر با يا توجران بوكيس ، چانك اين باس دوشخصون كوديكاكم

سفیدکیڑے بہنے ہوتے کھڑے ہیں،

اله به دونوں انجیلوں کی روایت کے مطابق حضرت میسی علیالسلام کی پیرد تھیں ، وا وربزهم نفسادی آپ کی تبریر زیارت کے لئے آئی تغییں ،

على الخير من الم من يوسيس كى ال كما كيابوا ورفوقا اله الم يعقوب كى ال ١٠

سله پولے الفافاجم مذور دکیو کمیں جائتا ہوں کرم میں بوع کو دھونڈ ہی ہوجو مصلوب ہوا تھا، وہ میان میں اسله پولے ن ہوکیونکہ اپنے کہنے سے مطابق می اٹھا ہو، آومیر مگر دیکھوجہاں خدا وند پڑا تھا، اور مبلد ماکراس سے شاکروں

ے کوکر دو مردوں میں سے جی اٹھا ہے"(۲۸: ۵،۱۵)

الله ١١: ١٢ وه ، پيواس نے دہی بات كبى جومتى ٢٨ ده سے بم نے نقل كى ١١ هه توقا ١٢٠ : ٢٦ ،

اختلاف منبراه المی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ فرستہ نے جب دونوں وور اختلاف منبراه کو خرستہ نے جب دونوں وور کا اور کو کا کا منبیج کی مستج زندہ ہو گیا ہے تو وہ و و نوں واپس ہو تیں ، اور راستہ میں اُن سے مستج کی ملاقات ہوئی ، مستج نے اُن کوسلام کیا، اور کہا کہ تم جاد اور تیر کا

بھائیوں کو کہدو کہ وہ محلیل چلے جائیں، وہان مجھ کو دیکھ سکیں سے ،

اور اور التقام کہ ان عور تول نے جب در شخصوں سے سسٹا تو والیں ہو کیں اور کیا وہ استخاص اور تنام سے کردوں کواس واقعہ کی اطلاع دی ، محرا منسوں نے ان

عورتوں مے بیان کو پانہیں مانا۔

ادر بوخات معلم ہوتاہے کہ عینی کی القات مرتم سے قرے پاس ہوئی،

ایک شخص وسے کاگناہ ابنی کے خان سے ہے کراس ذکر اور کے خان کے

المات كا ؛ اختلاف ٩٢ موتران كا وادرمعتدس مع بجين المكريوا

یں تم سے بچ کہتا ہوں کہ اسی زمانہ کے وگوں سے بازیرس کی جائے گ

اور کتاب حز قیال کے باب ۱۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی روسرے کے گئاہ کے عوص ماخوذر ہوگا،

اسی طرح تورات سے ہمٹر مقامت میں لکھاہے کہ اولاد مین یا چارہشتوں کک اپ دا داکے گذاہوں کے عومیٰ ماخوذ ہوگی،

له ۲۸: ۱۰۲۸ ، که ۱۹۳۳ و ، که مین کمدلین ، که بوخار ۱۳ ۱۳ ۱۵ ، در ۲۸ مین کمدلین مین کمدلین مین که او ۱۰ ما ۱۰ م

اورند اب بینے کے گناہ کا بوجہ رحیق ایل ۱۰، ۲۰)

فیتھیں کے نام پینے خط کے باب آیت و م میں ہے کہ ،۔ اختلاف تمبر ۱۳ منی خدا کے نزدیک عدہ اوربسندیدہ ہے، دہ جاتا

ے کرسب آومی نجات بائیں ، ادر سچال کی بچان تک بنجیں ا

اور تقسلنیکیوں کے ام دوسرے خط کے بات آیت اا و ۱۲ میں ہے کہ و۔

اس سبت مدان کے پاس مراه کرنے والی تاشر بیج کا اکر وہ جھوٹ کو سے جایں ادرجة وك ي كايقين نهيل كرت بكرنارات كولسند كرت بن، ووسينوا إنين

ملاحظ كيج ببلى عبارت بمعلوم بواب كنداتعالى كامقصديرب كرتام

انسان نجات بائيں اور حق كى بيجان كك رسائى مامل كريں، آور دومسرى عبارت بتاتى ے کہ خدااُن پر مراہی کی تا شربھیجاہے، پھر دہ مجوٹ کو سچ اننے گلتے ہیں، محردہ اس

اُن كوسسزافي كا. حالانكه برونسٹنٹ كے علمار بعينه يسى عيب ووسمرے غراب ميں

بحالتے ہیں،اب ان معرضین کواس کے سواکیا کہاجائے کہ کیا غدا کا لوگوں کو پہلے

مراه کرنا، میران کوسزادیا تھا ہے نزدیک نجات اورمعرفت حق جیسل کرنے کی

پولس کے عیسانی ہونیکا واقعہ استاب الاعال کے باب ۲۲ د باب ۲۶ میں اختلات تنبره وتاوو

وس کے ایان لانے کا حال اکھائے ،ادر تینوں ابواب ميس تى لحاظ سے اختلات ہے۔ ہم اس

لمه این انسانون کوسخیدگی اور دینداری سے سائترزندگی گذار الآبست ۲)

كه بهان مسنعت خاص طوري على بروسننت كواس من الزام ف يهم بن كدوه خداكو فاين شرنهي انت اود

ردمن كيتمولك فرةبره نيزمسلانون بريداعر امن كرت بين كرمتماني خدمب برميلازم المابح كدفعا بالميت ديخ ے بجات گراہ کیا کرناہی ، سکلہ اس اختلات کو بخربی سجنے کے لئے برجاننا مزودی ہوکہ باتبل سے مطابق بوس

م جسب بہودی مختا تو میں انہوں کو میں بینچا نے کے نئے دمفن جار إمقاء داستریں آیک ٹوداس برجیکا، اوداکست حزید سیخ کے

كابين صرف يمن وجوه نقل كرتے بين، البتر اپني كتاب ازالة الشكوكي مي بم في

وس وجود لجمي ين :-

ا۔ اب میں ہے کہ:۔

مجوآدی اس سے ہمراہ ستے وہ خاموش کھڑے رہ محے ، کیونکہ آواز توسنے ستے مگر میس کو دیکھتے در ستے ہو

اور ہاملے ۲۲ یں برل ہے کہ،۔

آدرمیرے سامقیوں نے فرر تو دیکھا، لیکن جو مجے سے بولٹا مثال کی آواز دشنی " د کیھتے بہلی عبارت میں "آواز توسنے تھے" اور دوسری بین آواز ، دسنی"، وونوں کس قدر مختلف ہیں ؟

۲- دوسرے باب ویں اس طرح کہا گیاہے کہ اس سے خدانے کہا کہ ،۔ "اسٹھ ادر شہر میں جا اور جو یتھے کرنا جاہے دہ بچوسے کہا جاسے گا ؟

ادر باب ۲۲ یں مجی ہے کہ:۔

قوادندنے مجھ سے کہا اُستکروشن یں جا ،جو کھ تیرے کرنے کے لئے معتربواہی دہاں بقہ سے مب کہا جاسے کا ہ

لیکن باب ۲۱ پس اس طرح ہے کہ در

می اُن اپنے پا وَں پر کھڑا ہو ، کیو کم میں اس سے بھے پرظا ہر ہوا ہوں کہ بچے ان جزر ا کا بھی خادم اور گوا و معرز ہر کروں بن کی گواہی کے لئے میں بھے اس اُمت اور فیر قوموں سے بچا کا دہوں گا مین کے پاس بھے اس سے بھیٹا ہوں کہ تو اُن کی آ تھیں

له آیت ۱ ، که آیت ۱ ،

کھول نے گاکداندھیرے سے دوشن کی طرف اور شیطائی اختیائے ضراکی طرف رجوع لائیں ۱۰ در تجدیرایان لاے کے باعث گناہوں کی معانی اور معتدسوں میں تثریب ہوگر میراث بائیں ا

دیجتے اپہلے دونوں بابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پوتس کے ذمہ جوکام تھا اس کی تغصیل و توضیح کو شہر میں بہونچنے پر موقوف دکھا گیا تھا، اور تمہری عبارت سے معسلوم ہوتا ہے کہ آواز سننے کے مقام برہی اس کو بیان کر دیا گیا،

۳۰۔ بہلی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ اس سے ساتھ ستے وہ فاموش کھرہے وہ گئ ادر میسری سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین پر کر پڑنے ، اور دوسری عبارت کھولے رہنے اور گرنے سے معاملہ میں فاموش ہے ،

لیکس مزار اج بس مزار؟ اس طرح کما گیاہے کہ:-اخت لاف منبر عو، ادر م حوامکاری مرین جس طرح ان بس سے

بعن نے کی اورایک ہی دن می میسیس برار اور گئے ہ

اوركتاب كنتى كے إب ٢٥ آيت ٩ بن اس طرح ہے كه ١-

مجت اس داسه مراء أن كاشار جبيس بزار تعايد

مله بنب ہم سب حریث قویں نے عرائ زبان میں یہ آواز شنی افز سراعال ۲۱: ۱۲) سله بائبل کے مفسرین متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ اس سے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہی ہوگئتی ۲۵: وہی مذکور ہوا ورض میں کہا گیاہے کہ بنی اسرائی شغیم میں ہے نے و دران مواتی عور توں سے زنا کرنے گلے ، جس ان میں کے چبسیس ہزا وافزاد کو لماک کر دیا گیا ۱۲ تقی دونول میں ایک ، زار کا تفاوت ہے ،اس سے ان میں سے ایک فینی طور مرغلط ہے ،

ا كتاب الاعمال سے بائ آیت ۱۸ میں ہے كرا، حضرت توسعت کے خا مل پھر بوسعت نے لینے باپ بیقوب اورسانے

كى تعدار، اختلاف تنبر ٩٨ كنبركو و پير واير خير بلاميوا و

يعبارت اس بات برولالت كررى ب كريست اوران كريد جوأس بلا معين قبل مصریس موجود ستمے دہ اس تعداد میں شرکیت نہیں ہیں، بلکہ یہ تعدا دعلادہ بوسع ہے اور ان كى اولادكے إتى خاندان ليعقوب كى ہے،

مرکتاب بیدائش کے اب ۲۷ کی آیت ۲۷ میں ہے کہ :۔

الموليقوب كے محول تے جولوگ مقری آتے وہ سب ل كرمنر ہوتے وہ

اور <del>پوسعت</del> اوراً ن کے بیٹے <del>ڈسی آئلی</del> اور <del>رحیرڈ منٹ</del> کی تغییر کے مطابق اس سنڑ کے عد<sup>ر</sup> می داخل میں، لیّا کی اولاد ۳۲ اشخاص اور زلفاک ۱۱، اور راحیل کی ۱۱، بلماکی ، اولاد يكل ١٦ افراد تھے، كھرجب أن كے ساتھ ليقوب اور يوسف اور أن كے دونوں بيول کوشامل کرلیا جائے توسنر ہوجاتے ہیں ،اس مے ملوم ہواکہ ایجیل کی عبارت غلط ہو۔

امن سلامتی یا جبکے پیکار انجیل مق کے باب دایت و بس بوں ہے کہ ،۔ معمارك بس وه جوصلح كرا يتريس بميوتك وه حنالا

اختلات سروم عين ملابن كره

اس سے برعکس ایخیل متی سے باب ۱۰ میں حصرت سیج کاارشا داس طرح مذکورہے کہ ۱۰

له عربى ترجه مين معلوبى المع العاظ بان جس كے معن مُبارك بين كے علاوہ يہ جى بو سے بين كم

النس جنت لے فی ۱۳

أيد نسبه وركم ين زيل كراف آياد و اصلح كراف بسي اللوار ولاف آيابون ا

ملاحظ ميے، دولوں كلامول ميكس وت درتينا وموجود ب ؟ اسس يرجى لازم أتاب كم عیلی ان بو توں میں شامل نہ ہوں جن سے حق میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، معاذات

اوردان كوابن الدكها جاس

مجود ااسكر اون كى موت من في يبود السكر القي كى موت كا وا تعد ابن الجيل كى إب ٢٠ يس نقل كياب، اور توقاف اس واقد اخت العن منسبر ١٠٠ المركاب اعمال إب من بطرس مع واله عنقل كيا

دونون بيانون مين دولحاظ سے سخت اختلات ہے،

ادّل توید کہ پہلے میں تھ ربح کی تمی ہے کہ اس نے جاکراپنے آپ کو بھانسیادی" دوسرے میں یہ بات صاف طور برکئ حق ہے کہ وہ سرمے بل براا دراس کا بیٹ بھا میا اوراس ي سب انترا يان بيل پُري "

ووسرے اس لئے کہ پہلے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوداہ فے کا ستول اور سردادوں کوجو تیں درہم واپس سے تع اس مے عوص کا ہنوں نے کھیت خریدا تھا،

له معزت عیسی علیہ سلام سے بارہ وادیوں یں سے آیک جی لے دبعتر انجیل آجت ین غداری کرے تیں ریدے کے لا لیج میں صفرت علیتی کو بکڑ وایا تھا، اور بعد میں اپنے اس نعل برناوم ہوکر رةيسس دوي سردارول كودائس كرويت سقع ادتغفيل كيلة ونيح من ١٦ س و ١٠ م جلد فرا ا سله متى ، - ، يه سله اعمال ادما ،

الله تمردادكا وول نے ربیدلیكركان كوسكل كے نزائيں والناردان ين كوكلدينون كى قيت و پس ایزوں نے مشورہ کریے ان روبیوں سے کہارکا کھیست پرولیپول کے وفن کرنیکے لو فریوا موتی ۲۰: ۱۹ م) ادر دوسرے بیان ہے معلوم ہو اپ کہ بہودام نے خوداپنے لئے اُن دراہم کے عوض کمیت خد مراتھ اِنگر بھرس سمے کلام ہیں یہ بھی موجودہے کہ:

اوريدير وتلكم كسب سية والون كومعلوم بواج

بظاہرا بیامعلوم ہو آب کہ تی کا بیان غلط اور لوقا کا درست سے ، اور اس کے غلط ہونے کے پانے کے اور اس کے غلط ہونے کے پاننے قرائن اور بھی موجود ہیں :-

اس میں تصریح کی گئی ہے کہ نیبودآ موت سے مہلے اس بات پر نادم ہوا کہ اس فی کی سے کہ نیبودآ موت سے مہلے اس بات پر نادم ہوا کہ اس فی کی محضرت میں مالا کہ یہ غلطہ، کیونکہ جس وقت کا یہ دا تعریب اس وقت مک حضرت عیلی کومزانہیں دی گئی متنی، اوروہ ہیلا کے دربار میں ستنے ۔

اس میں تصریح کی گئی ہے کہ میہو واحد نے تمیں وایم کا بھول کے سرواد ول اور بوڑھ ہوں کو والیس کے سرواد ول اور بوڑھ ہے ہوڑھ و ایس کے دائیں اور بوڑھ ہے اس سے کہ کا بن اور بوڑھ ہے اس وقت سب میں بالم المس کے باس سے ، یہ لوگ پیلامس کے عبادت خانہ

له أس نے بركارى كانى سے أيك كميت مال كيا" وا عال ١٨١٠

سله عدایتوں کے متازعالم الله المورس دیور A. A. A. A. A. A. A. ان میں دوبوں کے بارہ میں متی الله عدایة ان میں دوبوں کے بارہ میں متی الله عدایت کا تذکرہ کیا ہے ، جہاں تک اُن میں دوبوں کے بارہ میں متی اورا عمل کے افتال کے بیان کر دانج قرار دیا ۔ و دسرے اختالات کے اُن میں اس نے صاحت لکھا ہے کہ متی ہو : دار واعمال مو مدا کے بیانات میں اختلات ہا جا کہ جا کہ میں اس نے صاحت لکھا ہے کہ متی ہو دود دسرے میں سرکے بل گرکر ، ان دونوں بیاتا میں ہم آ ہنگی بیداکر اُ مشکل ہی نہیں بہت شکل ہے ؟

وانساتيكوميشريا براي نيكاصفي معدد ولدسود مقاله Judas Iscarnot

من مدنی سے سلسلمیں شکایتیں سماکرتے تھے اگروہ عبادت عامر می موجود منتھ،

@ عبارت كاسياق اس إت برولالت كرر إب كريد دوسرى ادركيا ديري

آیت کے درمیان الکل بے جوڑ اور بے تعلق ہے،

 پیوواه کی موست اس داست کی صبح کو در قع نبونی جس میں عیستی کو قید کیا گیا، اور یہ بات بنایت بعید حلوم ہوتی ہے کہ وہ اتنی قلیل مدت میں اپنے فعل برنادم بھی ہوجا اوراینا کا گونٹ ہے، کیونکہ اس کو گرفتار کرانے سے مبلے معلوم تھاکہ یودی مسیح م کو مل کردیں تھے۔

@ اس من آیت 9 کے الدرعری غلطی موجودے، جیساکہ آپ کو تعصیل سے المن ٢ يس معلوم بوكا،

اوحاسم سيل عام خط باب آيت ادا سمعان كفاره كون؛ اختلان

میسوغمیسے داست بازادروہی بلاے گناہوں کا کفادہ ہے ،اورنہ صرف ہما ہے

محنابون كابكرتام دنياك مناجون كابجي

اس کے برعکس سفرامتال اب ۲۱ آیت ۱۸سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نسکوں سے گنا ہوں کا کفارہ ہوتے ہیں،

اختلاف منبرمون عبرانیوں کے نام خط کے باب عرایت ۱۰سے اور باث آیت عصمعلوم ہوتاہے کہ شریعت موسوی بنایت کرور عیدا

سك ويتجيئ كتاب بذاءس ٢٤ و، مقصد ٢ ، شابر غبر ٢٨ ، سے شریصادی کافریہ وگا اور دغا بازراستمبازوں کے عدامی دباجات کا اور دارا دارا

اور فيرمفيد ب، اورزبور منبره اي آيت ، عصمعد ، . " بي كه ده بي سيب اور مي بي. انجیل مرقس کے باب ۱۹ ے ملوم ہواے کم کی عقورس عجب

سوج علای محاجر مراتین ادر بوحاکی انجیل سے باب سے

مسوم بواكداس وقت تارين موجود تنهي اورآن والي مورت صرف ابك تحلي.

روعنوان جو بلاطس نے لکھ کرصلیب کے صنيب براشكات موت اعلان

اديرركها تما، چارون انجيلون مين مختلف ې كى عبارت، اختلاف منبر ١٠٠٧ من بنيل بنيل من اسكالفاظ نقل كة كر

یں ایس میرودیوں کا بارسٹاہ یسرع ہے میرترش استجیل میں صرف میرودیوں کا بادشاہ میستری هیں میر دلوں کا یا دشاہ ہے " اور تیج تھی میں ہے کہ" بیوع ناصری بیو یو کا بارشا

برے بی تجب کی ات ہے کہ اتن مجوفی اور معول استجمی ان انجیل والوں کو

محفوظ اور یاد ندره سکی، محصرالیی شکل میں لمبی اور طویل خبروں کی نسبت ان کی یادواشت

له خلك عادت به وكر وفن بالاعم مرر دادر بيا يه ويكمب نسوخ اوكيا

سله سبنسول می دیسای ہے ، گرمیں برعبارت زورمبوا میں لی ہی ز آ رک زیرب میں چ کیکا فی گوم واقع ہوتی ہے،اس لے شايرمسنعة كنويس يه زور منبره ا بوكا والتداعلم ١١

ملے تعدا وند کی شریعت کا س ورومان کو بحال کرتی ہے ،خدا وند کی شادت برحق ہے، نادان کو وانش منتی

ہورخدا وتدکے قوامین داست ہیں ؛ دون یہ ۸) یہ عبارت جمانیوں یہ : ۱۹ کے اس لئے بھی مخالعت ہے کہ اسمى سے " شرايعت نے كيى جيسز كوكاس نهيس كيا " ١٥

سكه ين مريم مكدلين وغيرو ، يه دي واقعه بي جن كاذكراختلات مبر ، ويس كذرا ١٠ هه ١١٠ ٢ )

للة مريم كمدلين الي ترك كراجى الدحيرابي متنا قريراتي "د٠١،٢)

ابخیل مرقس بالبے معلوم ہوتا ہے کہ ہیر دلیں سيجنى عليه السلام كي نيكي امعتقد اوران س

اختلاف تمبيره ١٠ بہت خوش مقاً، ان کا وعظ مجمی سنیاتھا،اس

ان پیچ کھے جی کلم کیا وہ محض ہیرو دیاش کی ٹیشنودی ماس کرنے سے لتے۔ لیکن اس کے برعکس <del>اوقاکی ایمی</del>ل باب ۳ سے معلیم ہوتا ہے کہ اس نے صرفت

<u>بمرودیاس کی رصنا بو ل کی نعاطر سیختی</u> پرظلم نہیں کیا، بلکہ اپنی نوشنووی میں اس می<sup>نن</sup>ال

متى اكيونكه دو يين اين بكار بول كى بنا دير الان اور نارامن تقاً،

متی دمرقی اور اوقا، بینون ان گیاره حواریون سے اموں میں اتفاق دائ رکھے ہیں اسین بطرس ، اندریاس ، ایعوب

الخستلاث تنبراس ا بن زېدى، يوحنا، فيليس، برتلماني، تو ما، متى، يعقوب بطلق مون منانی، یہودالمروقی، لیکن إربوس حواری سے نامیں سب كا اختلات ب،

الم تسرود اس يوسناكوراست باز اورمقدس آومى جان كراس سعط راً، اوراس بهائ ركمتا تقا، اوراس کی اتین فرمیت بران بوجا تا مقاد مرسنتا خوش سے مقا اور بن

سله بهرودتیں کی بوی جربید اس کی بعابی متی او واس سے شادی کرنے پر حفزیت مجی علیا اسسالم نے ميروديس كومنع كيا يهاج برميروديس في آب كوكر فا دكراديا رديجية مرفس ١٠١١)

سلے آئیے بعالی فلیس کی بیوی ہیرود اس کے سیسب سے اوران سب مُرایّبوں کے باعث ج ہیرو دنس فے

کی تقبیل ایخ " (۱۳ ۱۹

س کابیان ہے کہ اس کا نام مباوس ہے، ادر نقب تداوس تھا ، مرقس ، تداوس برأن كراب، وقا بساب كه ده ميوداب، تعقوب كابهانى، ملے تیزں انجیل والوں نے استخص کا حال ذکر کیا ہے جومصول

ك جوكى بربيعًا بواتقا، اورحضرت عليلى في اس سيكها ..

أمرك بيجي بول، وه الممكراس كے بيجي بوليا "

ایکن استخص کے ام سے اِسے میں اقلین کا مخت اختلات ہے، چنانچر پہلی انجسیل الله وين المن سيك ون كانام من ب دومرى الجيل إب اي المبت ب كوس كانا

لادى بن علقى سے ، تيسرى النجيل بات ميں صرف لادى بغير ولديت كے ذكور ہے ، اوران سے اس ای ابواب میں جہال امھوں نے بارہ حوار اول کے نام ذکر کتے ہیں و ہاگ ج

متى كائم ذكر كياتي، اور ابن طلقى كانام يعقوب ذكركياب،

عظم الحواريين باشيطان المتقف بن أنجيل مح ابشور مين نعل كيا ہے كھنر مين في بطرس كواعظم الواريين قرار ديا. اس طرح

انحشلاف تنبر ۱۰۸

يلم نهيس كرا ١٠ تقي

راس سے قرمایا :

له عوبی اورانگریزی ترجو سیس ایسای سے ، گرارو و ترجیریں عرف گذری مذکوری (متی ۱۱۰ م) نك اد و ترجيمي تدى فكربر ومرض ١٨١٢ كله عربي او دانكريزى ترجول بين ايسابى مذكورب، مكر ارد د ترحمه مي اليقوب كابيتًا لكها بوابرون او قال: ١٦) اعال ا: ١٦ يس مبي بينام بيان كي محكة بن اوداس یں برموی حواری کانام لوقا کے مطابق ہے ، کله متی و : و ، مه مرتس ۱۲:۲۱ ، که لوقا ه : ۲۷ ، که یادر میوکه پینخص جومحصول کی چرکی پر جیمیا تھا، بعد ہیں حوار مین میں سٹ مل موا، چنا نچرمتی ، ۱: ۳ میں ہی و. أوُمِيُّ محصول لين والا" اوداس كانام سب تغيلول مين متى بن مُرُور براا شده أييت ١٩ د ١٩ ، و چانچر، دمن كيتولك فرقد باطرس كوتهم واريول مين افعنس مسرار ويتلب، اور برواستنت أس

بابدول

دیم بھی جھے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے ادر میں اس چھر برا پناکلیسا بناؤں گا، اور علی واح کے دروازے اس پر غالب سزآئیں گے، یں آسان کی بادشاہی کی تجیاں جھے دول گا سیج کچھ توزین پر باندھے گا دوآسان پر بتدھے گا اور جو کھے توزین پر محولے گا دوآسان پر کھلے گا ہ

بھر آھے اس بالے میں بطر س بی مے حق میں صفرت سینی کا قول اس طرح نقل کہا ہے :۔ کے سیسطان بیر سائے سه دور ہو، تو بر سالے علوکر کا باعث ہے، کیونکہ نو

نداک کامیس بلد آدمیول کی باقون کاخیال رکمتای ر

علی در دستنت نے اپنے رسانوں میں قدیم عید نیوں کے جواقوال بطرس کی فدمت میں نقل نے ہیں منجلہ ان کے بوحنانے اپنی تفسیر متی میں تصریح کی ہے کہ بھل میں تکبر کی بیاری تھی، اوراس کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہاہے کہ دہ بہت کم عقل انسان تھا، آگے ساتی کہاہے کہ دہ بہت کم عقل انسان تھا، آگے ساتی کہاہے کہ دہ بہت کم عقل انسان تھا، آگے ساتی کہاہ

"يتض أبت قدم ادر بنة نبيس تفائم مي تعدين كرا تقااد مبى شك كرف لكتات

غوركيج بوشخص ان صفات كے ساتخد موص ف ہوكيا وہ آسا نوں كى بنيوں كا مالك بوسكتا ہو

ادركياكون شيطان ايساجي مكن ،جن پرجيني كه دواذے قابون إسكس ؟

اخت لاف منبر ۱۰۹ یوخانے حضرت عین علید اسلامے بوچھاکہ،

الے غدادند! توکیا توجا ہتاہے کہ برحکر میں کا سان سے اس نادل بوکر الحقیق مردی

اس پر عشرت على في حواب دياكه :

له آیت ۲۲ . که آیت ۲۲ ه ۱۲۵ ، کم یسی ساتره کے مارشندول کو ۲

ستم نہیں جانتے کہ متم کیس روح کے ہو؟ کیونکہ ابن آدم وگوں کی جان بریاد کر فرنج ہیں بلکہ بچانے آیا ہی

لكن بجراب ايس آب كاارشاديون نعل كراب،

اللين زين براك لكان آيابون اوراكر لك مكى بوتى ويس كيابى وش بوا :

متی دمرنس اور اوقانے اس آسان آراز کو نقل کیا ہے ہو علی ہمر والے روح العدس کے نازل ہونے کے دقت سنی حمی سمی رنگراس کے الفاظ

بیان کرنے میں تیوں کا اختلات ہے،

عیم بیلاکتاب که در "یرمیرا بیا دا بیشاب جن سے پر بنوش بوں م محمد سے م

دوسراکتام کے ۔ "قرمراہاراماہ جس شے یر فوش ہوں ہ

تيسرام المات كرار متوميرابيادا بياب ، عدسين وش بون ،

احتلات تمبر الله المحتى كدار المعن كالمتي كالمترك كالمتي كالمتي المالي المتعدد المالي المتعدد المالية المتعدد المالية المتعدد المتعدد

تغیرے ان دونوں بیٹول میں سے ایک کواپی واسی جانب اور دوسرے کو اِئیں جانب بی بادشاہت میں مگردیں ہ

الا ایت وہ ، کے اس واقعری تفصیل کے لئے دیکھے صنی مہم، جلد براد اختلان 119 کے منی مہم، جلد براد اختلان 119 کے می سند مرتب اوران

ه یا بی ترحر یک افغان باس، موجوده اردوترجری عباست اوقای عبارت کے الکل ر من ہے ال

לב על או זו

ك زُبرى كے بيوں كى ال في بيول كے ساچ الله الله دور من ١٠٠٥

ادرمرقس نے باب میں نقل کیا ہو کہ یہ رونو است حدوز بیری کے ان فنے لی ضی التي نے الله ور رحرت على كاء حلى لكھا ہے كا. ماورداہ کے کنانے ابخیر کا ایک ورخت دیکھکر س کے پاک اختسالات منبر ۱۱۲ ، اگیا، در بترا کے سوالس میں کھے دیا کراس علماکة ده بَهُ مِن مَهِي عَبِينَ مُدِيكَ اور الجِيرِ كا داخت اسى دم سُوكة كيا اشاكر و و في مرديكا كتيجه ، كيا ، دركهايد البخركاد رخت كيونكم أنب دم بن سوكر كيا ؟ پر حصر میں بیجے نے اس کا جواب<sup>د</sup>یا ،اس کے برغلان آنجیل مرقس مالیے میں یہ واقع**اس مل**ے مذکور بیون "اوروه دُورے ابخركالك درخت ص من يت تھے ديكمكر كيا، كمشايداس بن كھيائ محرحب أس كے باس بہنیا تو بتوں كے مواكيھ مذيا باركية نكد ابني كاموسم مذبحتا، اس نے ہى ت كبا آخنده كوتى بخف كبعى يعيل مذكلات اد اس كے شاگردوں نے مشاك اس سے بعد مذکورے کہ آب ہر وشلیم تشریعین نے گئے ، درجب شام ہوئی توشہرے بام تشريفيت مي كتيم عدست كو وقت جب آب كاكذروه باره اس ورخت يرسع مواتد .. "اس ابتیری ورخست کوجود کس سو کھاہوا دیکھا، بیل س کو وہ بات یا دآئی ،اوراس سے كين لكاك رتى : ديجه يه الخركاد راست صير توفي معنت كى تم سُوكه كمياب يو اس برصر الم المحارج المواول المرون والمارة والمركة الشرير الفلات والمالات كعسلاده ایک چیزا در بھی ہے وہ یہ کہ شرعی حیثیت سے عیلی کو بحق کب حاصل تھا کہ اس درخت کا پھل بغیراس کے مالک کی اجازت کے کھاسکیں ؟ اور ورخت کو بدوعا۔ ویٹا ،جس ہے سم ا

له نبری کے دوبیوں بیتوب اور بیت نے اس کے پاس آئر کہا الا در س ۱۰: ۵۳)
کے اِت ۱۰، ۲۰ سے آیات ۱۱ و ۱۹ ، کی آیات ۱۰، ۱۰ س

المائك كونغضان وينامتصر بجواليتسيسة عقل عي خلاف عن اوريه مات سم بعيدازعقل بم كغرموهم مي ورخت اس مع عيل كي توقع كي جلت ، اورية بول براس فريب يرفعة کیا جائے ، بلکہ شان اعجاز کامقتصنیٰ تو اس موقع پریہ محاکد دردت کے حق میں ایسی دعا۔ کی جاتی کد ۔ و فور انچل دار بوجاتا، اور میر مالک کی اجازیت سے آب مجی اس کو کھا کر منتفع بريت ادر مالك كالمجي فائده بهوتا

اسے یہ اِت مجی اُبت ہوتی ہے کوسیج فدانے،اس سے کواکرفداہوتے توان كومعلوم بوتاكه ، خست پر بھل نہيں ہے ، اور مذيداس معبل كاموسم ہے ، اور مذآب اس رغمنبناک ہوتے،

اُنگوروائے کی مثال انجیل تی باب ۲۱ بس انگورلگانے دایے کی مثال بیان کرنے کے اختلاف منبر ۱۱۳ ...

الميسجب آكستان كالماكس آجات كات ائن باغباؤں سے سا

كياكه يرح كابر اعفول نے اس سے كما ان بركاروں كو مرى طرح بلاك كريے كا وار اكستان كاشيكه ووسي بإغبانون كور عكاجوموسم يراس كوميل وين

اس سے برعکس انجیل ہوتا ہے بائٹ ۲۰ یں مثال بیان کرنے سے بعداس طرح کہا کیاہے کہ

له يرمثال حزب ميني في اين واديون كودى عنى اس كاخلاصديد بوكدايك شفس في ايك الكوركا باغ وَّاكستان، لكايا اوداكت باخبا نول كوتشبك ير ح كرجال كميا معيل كاموسم تسن براً س نے دوم تب اسيت فوكم على لینے کے لتے اخبانوں سے ہاس سیمیع ، گھر اِ غبانوں نے ہرم تربہ امغیں ارمبیٹ کرمینکا دیا، تیسری اِ داس نے ائے بیٹے کو میما، باغبانوں نے کسے قس کردیا دمی ۲۱، ۳۹۲۳۷) عد آیت بردام ، که (۱۱،۲۰) آب آکستان کا الک أن سے ساتھ کہا کہ ہے گا ؟ وہ آکران ! غبانوں کو المک کرے گا

ادر اکستان اوروں کو دید سے محا، احدل نے بدبات سنگر کر، صار کر ہے ،

ان ونول عبارتول میں واضح طور پر اختلاف نظراً دہاہے ،اس سے کہ بہلی عبارت ملا بناتی ہے کہ ایک اور دوسری عبار بناتی ہے کہ ایک ان کو برترمین طریقہ پر بلاک کریے گا، اور دوسری عبار

من صاف جياب كرا خوں نے انكاركيا،

حسرت میں ہے کے سررعط خوشبو کی شیشی اُلٹ دی تھی اُنجیل متی کے باب۲۶ ہیں

والے کاواقعہ، اختلاف ۱۱۳ ادر الجیل مقس سے باب ۱۲ میں ادر الجیل بوطا کے

باب ١١ يس برصابوكا اس كوچ قسم كاختلافات نظراً يس محمر،

( مرس فے تصریح کی ہے کہ یہ وا تعد عید نعے ..

اله عبى ترجم كالفائلة بن يتالوا ماشات

سله دا تعدا بخیل می کا درسے مختراً به برکرهیدے دور وز قبل حفرت میسی بیت عنیا آمیں کھا نا کھا ہے تھے کر آپک عورت نے ایک نہایت تمین عطولا کرآپ سے سربہ ڈال دیا ہیں برحواری خفا ہوئے کرخوا ہ مخوا ہ ایک تمی علومنا کے کیا گیا، ورنہ فریموں کے کام آسکتا تھا ،حفر شیسے نے مرک نکرا خیس تنبید کی کرفوار تو ہیٹ مخارج

باس بن ميشه مقائد باس دربول كا "دمق ٢٠ و ١٣ ١١)

سه نیزمتی دانیت ۲)

کله عید ض Passover یهودیون کاایک خرمی جواه نیسان داریل ای چداخین آیخ کومنایاجا آافقا ، اور در حقیقت به بن اسرائیل کے مصروں سے نجات یانے کی یادگار تنی اکیونکراسی آیخ میں

این کومنایاجا آعفا، اور درحقیقت به بن اسرائیل کے معروں سے نجات پانے کی اوگار تنی، کیونکہ اس تا پیجائیں معزبت موسی معرف معرف معرب منطق تنے،" فع "دُننے کو کہتے ہیں، اورج کداس دن میں آیک وُنب ذرج کیاجا نا تعااس کے اسے عید فع کہتے ہیں، اس عید کومنا نے سے تفعیلی احکام خزیج ۲۳: ۱۵ ، احسار ۲۳: ۱۵، اورگنتی

٠٠ - ١٥٠ يس ديك جا يح يس ١١ تعي

دوروز قبل کاسے ، یو حن کا بیان ہے کہ جور وز قبل کا ہے ، متی عید سے تبل کی مدست

بیان کرنے مے خاموش ہے،

مرقس ادرمتی دونوں اس واتعہ کا محل وقوع شعون ابرص کا گھر سبتا ن

رتے یں، اور پوشناس کی جگر تھے کامکان ذکر کر اے،

می آدر مرقس خوشبو کامسیج مے سرمید دالنا ذکر کرتے ہیں ، اور پوحنا پائٹ کا

ذكركر إب،

﴿ مرض كابيان ب كدمنتر منين ساهنرين ميس يحد لوك سق واورستى مجتار کہ اعراض کرنے والے خوڈ سین کے شاگر دستے، اور <del>پو حنا کے</del> نزدیک معرض میروآتھا ،

@ او حقا خوشبو کی قیمت .. سروینار بتا گاہے ، اور مرنس نے مبالغه کرتے ہوتے ہی و

ے زیادہ مقدارسان کی ہے، متی قیمت کو گول مول کرتاہ اور کہتاہے بیش قیمت تھا،

تینوں راوی مینی کا قول مختلف نقل کرتے ہیں ،

سله مرتمن ۱۱۱۴ ،

ك تيرليوع فع سع عدر وزيبليت عنياس آيا ويوحنا ١١١١)

تک لیکن ہاہے پامی سب ترجول ہیں اس نے دودن پہلے کی درت بیان کی ہے (۲۰٬۹) شایرمصنعتؓ سمح تسخيس بدعبادت مذبودا

ك إقبل بن اكرم لعود كامكان مدكورب، ممرج كم ومرتيم كابحنان تعا، اس لية اس مح كمركوم مم

المحريمي كبريحة إن ١١ ه سی ۲۱: ۸ ، مرقس ۱۲: ۳ ،

لد بسرع کے اوں پر ڈالا کر بوخا ۱۱، س

عدسبعن اين دل يس خفاموكرك لك (١١١٠٧) شه لين اسكريوني ١١٠ س

متعدد قصول براس كوممول كرنا بهايت بعيدب ،كيونك بربات به ت بى عجيب م كه ہرمرتہ خوشبولگانے والی عورت ہی ہو، ادر ہردا تعہ ہیں کھانے کے دقت ہی ہے صورت مبش آے، ادرم قصدی وعوت طعام ہی کی شکل ہو، ادر مرموقع پرمعرضین نے بالنصوص شاگردوں نے دو بارہ اعتراض کیا ہو، حالا نکہ یہ لوگ میلی مرتب محصور ہے دن تبل عیسی ا ے اس عورت کے فعل کی درسی اوراچھائی سن مجھے تھے، اور یہ کہ ہروا قعہ میں اس خوشبو کی نیست مین سودیناریانس*ی محدزیاده ی بود* 

اس کے علاوہ عینی کا وہ مرتبہ عورت کے نعل اسراف کی تصویب کرنامحو یا بھوسو دینارے زیادہ کی فصنول خرجی کو سیج کمٹا، خود اسرات ہے ایکی بات یہ ہے کہ واقعب ایک ہی ہے،اوریہ اختلات انجیل کے ناقلوں لی عاوت سے مطابق ہے،

عشائ رباني كاواقعه الجثف لوقاكي انجيل سے بب ٢٢ كامقابله منى كى انجيل سے باب ۲۶ سے اور مرتس کی انجیل سے باب ۱۸۳ سے مشار ربانی کے حال مے بیان میں کرے کا تواس کو ذرجتلا

اختلاف تنبره ١١١

له بعن اس اختلاف کوردرکرنے کے لئے یہنیں کہا جاسکا کہ بعطر والنے کا واقع کی مرتبہ بین آیاہے ، اوربر المجيل من مختلف وا تعدم كوري ١٢ ) Lord's supper Jillar Lord's supper باليول كي منهورتهم ي Eucharist جس كى المسل بقول أناجيل يبري كور مقارى سے أيك دات يہلے حصرت عيني اينے واريوں كے سات ، ان كا كماناكمان منه ، كرات بي بياله ليكرم كت كي دعام كي، إحشكرا داكيا اور فرما ياكه اسه ليكرا يس بين بانث لو، بھرر وٹی لیکراس پرہی برکست کی د مار فرماتی ا درہے کہ کرا مغیرٹ می کہ تیرمیزیدن ہے جو متعالیے واسطے دیاجاً بی میری ادکا دیکے لئے یہ کیاکر دی اس سے بعد عیسا تول نیں برتم میل بڑی کروہ ایک پیالدیں انگود کا رس میکریدیتے ہیں اور سٹ کر کرتے ہیں، اورووٹی توڈ کرسٹ کر کرتے ہیں، د باتی برصفی آئندہ )

نظراتين سحما-

ا وقادد بیا بے ذکر کر اے ایک کھانے کے وقت ، درسراا م کے بعد اور می و

مرقس حرف ایک کا اکر تے ہیں ،

غالبامتى اورمرقس كابيان درست اوروف كافول غلطب، ورئد كيقولك والول برصو

يم سائة برااشكال برع ما اس في ان كواس بات كا افرار به كدر وفي اور شراب بور ب

دستیده الله سع کذشت مجور و دستند تقی توبات اس حد تک دکھتل به اور کهتا برکامی کل سے به ظاہر کیا جا تا کہ کے لیے والا کسی میں کا اس کا اس کا اس کا اس کا کہ لینے والا کسی میں کا روا اس پر بودا ایمان دکھتا ہے کہ میرج سے نجات اس کتی ہے ، اس کل سے اُن کے نزدیک مقیدة کفاره برایان دیکے کا تعلق برکہ ایک مرتبر حزت میسی طیا اسلام نے اپنے بارے میں یہ کہا ہر کہ میں ہوں وہ زندگی کی دو فی جو آسان سے اُرتری، اگر کوئی اس دو فی میں سے کھانے تواجہ تک زند دیگی اور اس سے دوراس سے دوراس سے کھا جا گے دوراس سے دراس سے میسلی آرماؤاللہ کی بوری قوم کے لئے قربان کرکے کھا جا گے دوراس سے دراس سے

پرری قرم کے تناہوں کا کفارہ بوجائے گا،اب یرونی کھانے کی رہم اس معتبدہ کو تازہ کرتی ہے، ادر کیتونک فرقد اس پریامنا فہ کرتا ہو کہ اس عل سے اس کھانے پینے کی اہیت تبدیل ہوجانی بو

جب كونى إدرى عشائ ربان وية وقت لاطين زبان مركم كم كاليست كادبي تم اليمن المرابرة المرابرة المرابرة المرابرة وفراز ولل ميس كالوشت بن مانى وادرا بكوركارش ميس كانون بنا الدرا بكروسوشين

برتا \_\_\_\_اس من كوسعة است ربان كانام برس في دياب، جيساكه المرتحيول إلى سه معلم ، وتا يده ويا المرتحيول الله سه معلم ، وتاب ، ويقد المانكوليديديا برايكامقاله ( Bucharist ) وديادي الكاريكاني

نزب الله كاكتاب المعقائق إكبل د بدهات روم "صفير عاود اسى لي كتي ب وآك اس كتاب كم صفور ١٨٨٠

ے مفرود می اب آپ اس عقیده کا باطل بونا تغییل سے بامین کے ۱۱

ال كمان كم بعدبالديه كم روياكه يرباله ميرسه اس فون بي نياعمد بالإ (٢٠١٢٢)

— ipinininininininininininini

مین کی ذات میں منتقل ہو جاتی ہیں، اب آگر وقا کا بیان درست مان بیا جائے تولازم آتا ہے کہ مرب پر لدکا بل میسے م جانب منتقل ہو جا گئے تو تثلیث کے عدد کے مطابق ردنی اور مثراب سے تین کا فرجوں کا موجود ہو جانا لازم آئے گا، لہذا پہلے میے کے ساتھ مل کر کئی چارسیے ہوجائیں گے،

اس کے علاوہ عیسائیوں کے خلاف پہرم عابد ہوتا ہے کہ انھوں سے اس رہے کو کمیوں ترک کردیا ؟ اورایک ہی رکیوں آکتفار کردیا ؟

ور الله المعادت بالق من المعادل المعا

اور بڑا تعجب اس بات پرہے کہ بوحنا ہو خوشبولگانے اور گد سے پرسوار ہونے اور دوسرے معمولی واقعات ذکر کر تلب میکن جو چیز دین کی کے اہم امکان بس سے اسے قطعی ذکر نہیں کرتا ،

ا بخیل منی باب به آئیت ۱۲ میں اس طرح کما کیا ہے کہ ا۔ وُر دردان تنگ برادردہ راستہ سکر ابوائ جوزندگی کو پہنیا کا ہے ؟

اختلاف تنبرااا

کے لین سرون ایک بیالہ سے عشاہے رہائ کیوں مناتے ہیں، دوکے کیوں نہیں مناتے ؟

کے تیمرا بدن ہے جمعقائے واسطے دیاجا گہے "( لوقا ۲۲: ۱۹)

سلی تیمرا دہ عدکا فوان ہوج بہتروں کے لئے بہایا جا گہے " (مرقس ۱۳: ۱۳)

سلی تیمن ہتا کی سب ترجموں میں عمد کا خون ہے کے الفاظیں مصدنے کے نسخ میں عدن تحداث

اس انجيل سے بالليس يوں سے كم

معيراة البين اوپرا مكانو، اورمجد سے سيمعو ميو كم ميل اطاعم ہے ، اورم را بيجا بكا

ان دو فرن اقدال کے الا نے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میسی کی بیروی کر الیسی را د نہیں ہے جوزندگی تک بینیانے والی میو،

الجيل منى باب من لكمها بكر البيس معزت ميلى عدايسلا اختلاف ممير المين مويد من المين المريد المين المريد المر

كامر انتيا، كهرايك الريخ بها زيرلايا، اور حصرت ملينى على الم كليل تشريف في كور الما المريد ا

اوراس کے برخلاف وقا کے باب یں بیان کیا تیا ہے کہ پہلے شیطان آپ کو پہلے شیطان آپ کو پہلے شیطان آپ کو پہلے شیطان آپ کو پہلاڑ پر سے تھیا، کھر روشیم لا نہ رسیل کے کنگرے پر کھڑ آگی، اور حضرت معلی میں تعلیم، یف کلی، ہمر، سروگئے جال آپ کے کلیں لوٹ آسے واور وہاں کی مجلسوں میں تعلیم، یف کلی، ہمر، سروگئے جال آپ بے برورش یاتی مشی ہی،

له آیت ۲۹ و س، پرحضرت علی کا قول ب ۱۲

کے کونکہ یہ راہ تو مہت تنگ ہی اور صفرت علین علیات الم اپنے بوجھ کو آسان فراہے ہی ایکن یہ بات اعرّاص سے خالی نہیں ، اس لئے کہ دو فوں اوال میں تطبیق کے لورم کہا جاسکتا ہے کہ پہلے تول میں میں در دازہ کو تنگ کہا گیلے اس سے مراد دنیوی تنگی ہے ، اور صفرت عیسی افردی طور یک آسانی کو منے مارہے ہیں ۱۰ نقی

الم آیت م. کله آبت م، هم آیت ۱۱، لله آیت م، که آیت ۹، همه آیت ۱۹، همه آیت ۱۹، همه آیت ۱۹، همه آیت ۱۹،

صربرار کے غلام کوشفار دینے المبیل متی کے باب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صوبرد ربزات خور سيح سے ياس آيا اور بركهكم انے غلام کی شفار کے لئے در نواست کی ا۔

سل خدا دند؛ من اس لاتن نبیس جو س که تومیری مجست سے نیج اسے ، بلک صرف زبان س ابد تومرافادم شفار إجاب كا"

میوعینی علیا سلام نے اس کی تعرفین کی اور اس سے کہا کہ ا۔

ميساً وفي اعتقاد كيا ترب لت ديهاي بوا، ادراس كمرس خادم في شفا بان

اور اوقا كى الجيل باب سے معلوم ہوتاہے كه وہ خوركمين نسين آيا ، بلكراس في ميرديوں كے بزرگوں کواپ کے اس معیا، عرصوم ان کے ساتھ تشریب کے اورجب گھر

مے نزدیک پہنچ توا۔

مشوب دادف معن ودستول كى معرفت يركها بييباكه اسے نعدا وند استطيعت مذكره کیونکہ یں اس لاتی نہیں کہ تومیری چست کے پنچ آتے ، اس مدب سے یں نے ا پنے آپ کو جمی تیرے پاس آنے سے لائق مسمعا، بلکر ان سے کہدیے قومیرا خادم شفار إجائي كأع

پھرلیوع نے اس کی تعربعیت کی ، اورجن لوگوں کو میجا گیا تھا وہ گھرواہی ہوت، تو المغول نے بیارغلام کوتندرست إیا،

تعلی کا دا قِعم، اختلاف ۱۱۹ سے ایک فقیر کی درخواست نقل کی ہے کہ

نه آیت ۱، ته آیت ۱۱، شه آیث میکی تیت ۱۸۲۰

میں آپ کے ہمراہ مانا جاستا ہوگ ، مجرایک دوسرے شخص کا پرکہناکہ میں بہلے اپنے اپ کو دفن کرآ دَں ، پیرکی کے سائقہ جلول گا،

ادر بہت سے حالات اور واقعات ذکر کرنے کے بعد بخلی کا واقعہ ابنی انجیس کے بائے بیں بیان کیا ہے، اور اوقانے ورخواست ادرار زیطلبی اپنی آنجیس کے بائے بی بیان کیا ہے، اور اوقانے ورخواست ادرار زیطلبی اپنی آنجیس کے بائے بی جبی کے بعد ذکر کی ہے، اس سے یقیب ٹا ایک بیان غلط ہے، بائل کو بی کا واقعہ آئے کے بائے بی ایک گاگی کا داقعہ ذکر کیا ہے ۔ بجر بائل پاکل کو بی کا واقعہ اور بیاروں کو سٹ یا طین کے بکا لئے اور بیاروں کا در بیاروں کو سٹ یا طین کے بکا لئے اور بیاروں کے در بیاروں کا در بیاروں کو سٹ یا طین کے بکا لئے اور بیاروں کو سٹ یا طین کے بکا لئے اور بیاروں

كوشفارين كى قدرت عطاكرناء اوران كواپنارسول بنانا بجر

دوسرے ابواب میں متعدد واقعات ذکر کرنے کے بعد تجلی کا واقعہ بائلیں بران کیا ہے ، اور توقاً بہلے باب میں حواریوں کو قدرت دینے کا واقعہ جھر تجلی کا قعمہ بہر اس باب میں اور باب کے شروع میں دوسرے واقعات کوذکر کرنے کے بعد پاکل کونگے کا قصر بیان کرتاہے ،

ا اب أول WAY اظبارائن معلداول ارقرق نے اب ۵ ای آیت ۲۵ بیں مکھاہے کر میرواوں نے مسيح كوتين مج سولى دى تقى اور لوحداس سے رعكس اپنی انجیل کے بات آیت سوایس ساف کہتا ہے کہ ا۔ منحضرت مسيح ١ ييج كم يبلانكس سے ياس كنے ، متی نے ایک میں لکھ ہے مصلوب ہوتے وقت حضرت عین کی پیجار ، " تيسرے بہرے اخت لات نمبر١٣٢ قریسہ پسوع سنے بڑی آواز سے چلا كركبا" ايل اليل الشاقتى ؟ يعن اے ميرے خدا : اے ميرے خدا ؛ تونے مجھے کیوں مجھور دیا ؟ در الجيل مرقس باب ١٥ ين سي كه ١٠ الهي الوسى لماشيقلتى جم كاترجيب الصمير فلا الصاميري منا تو نے مجے کیوں جھوڑ دیا ؟ اس سے برضلات النجیل اوقا باستا تیں بدالغاظ ہیں:-في إب ين ابن روح ترب الحقول من سونيما بون " له وبى اورائكرىدى تريون من ايسابى سے ، ارود من تبرون چراسا تھا كالعظ ہے س

له وبى اورا تكريزى ترجون من ايسابى ب، ارودين تبردن چراها تقام كالعنظ براد ما ميد الكراها عام كالعنظ براد ما من الكريزي الما الما الكريد الكريد الما الما الكريد ال

علمات دم، عمات مم مع مع ایت دم،

اختلاف تنبر ۱۲۳ می ادر مرفس مے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جن توگوں نے مینچ کا مذاق الرا إعقاءا وران كوج غربينا يا تقا، ده بيلاطس محسبابي تعے، ندا میرودیں کے ،اور اوقا کے کلامے اس کے برعکس معلوم ہوتا ہے ، اختلاف بمنرس ا مرقس مح كلام سے معلوم ہوتا ہے كہ انھوں نے علینی كواليسى شراب دیری جس میں بت ملاہوا تھا، مرآب نے اسے ہیں چکھا،اس سے برخلادت مینوں ابخیلوں کابیان یہ ہے کہ انھوں نے عیشی کوسرکہ دیا تھا ، اورمتی و برحنا كت إلى كرعيني في وه مركه نوش فرماياً، ربتيه حاشيصفى گذشتى كالفاظ بإن كرمے كماس مع بعد دم ديديا "اس لية انعما عن كى بات بہ کر اس معاطمین کوئی تصناد بہیں ہے، غالبًا مصنعت کی نظر متی اور مرض میں دومری آواز کے بیات مجوك حى ب والنداعلم ١٠ تقى الم متى ١٠٤ ٢٠ ، مرقس ١١٠١٥ ، سله محرباك إس سب ترجول بن مطلق سسبابيون كانفظ ب، جيرووني إبيلا كمس كا ذكرنبين والآأة سك ٢٢:١٥ ، اردو ترجيس مرمل بولي شراب كالفظيء שם יש גין יוף ינ פורץ: דין יו נישוףן: יץ י ہ بول ترجم کی رُدے ، اب متی ۱۷: موس کے اردو ترجمہ میں سرکہ کی بجائے بیٹ می ہوتی شراب کا ذكريد، البته يوحنايس اس واقعه كا ذكربى نهيس كمياكيا، اس بي بومركه بلا ف كا ذكر ب ده دوسراواته بحب بن الجيل اربع متفق بن ١١ تقى

تيسرفصل

د وسری قیسم

غلطيان

وَلَيْعَرُ فَيُهُمِّمُ فِي لَكُونَ الْفَوْ لِلَّهُ

اس تیم می ہم صرفت اُن غلطیوں کا ذکر کریں سے جو آختلافات کے چنمن میں آتی ہوئی غلطیوں کے ملاوہ ہیں -

بہا غلطی اکتاب خربی باس ۱۲ آیت ، م یں کہا گیا ہے کہ معربی بن اسرائیل بالی غلطی اس کے قیام کاز مانہ ۳۰ مسال ہے، جوقلی غلط ہی کیونکہ جوج مت ۲۱۵

سال ہے رچنا بنے عیسا یتوں سے مفسر سن اور مورخین نے بھی اس کا غلط ہو تا تسلیم کیا کہ اسلام کیا کہ اسلام کیا کہ جیسا کہ عنقریب آپ کو بات کے مقصل دے شاہد منہ ایس معلوم ہوگا،

و مری غلطی اکتاب منتی کے باب میں ہماحمیا ہے کہ بنی اسرائیل نے بیں سال عمر و کو کھی میں سال عمر کے ملادہ 1 لاکھ متی، اور بنی لادی کے ملادہ 1 لاکھ متی، اور بنی لادی

ان تجارسويس برسوس ك كذر جان برشيك اس روز خدا وندكات كر كلب مصرت يمل كيا وسويس م

إبارزل Mai اللبارالي ملداول سے جلم دوعورت اسی طرح ووسرے شام باقی قبائل کی عورتیں اورمروجن کی عرب. سا سے کم متھیں، وہ اس تعداد میں شامل نہیں ہیں ، جوقطعی غلطے، جیساکہ آپ کو فصل م من توریت کے مالات کے دوران منبر اس معلوم ہو چکا سے ، نيسرى غلطى اكتاب الاستثنا . كياب ٢٢ كي آبت علط في، كتاب بيرائش كے باب ١٨ كى آيت ١٥ مى لفظ ٣٣ الفاظ باكل علط ہے، صع سم اشخاص سے، الماب سموسل اقرل باب آيت ١٩ يس مفظ سيجاس مزارمرد واقع ا ہواہے جو غلط ہے ،عنقریب بائے مقصر ہی آپ کو معلوم تناب شوسل ناتى باب ١٥ آيت يديس مغط تياليس واقع موا ا بردادرآیت ۸ میں لفظ ارام" آیاہے،جودونوں غلطیں صبح بجات ، ہم کے مہ اور بجانے لفظ آدام کے اد وم ہے ، جیساکہ اِٹ کے منبسٹ (ا یں معلوم ہوگا، عربی مترجین نے اس کوبدل کرچاربایاہ، "ادنگوے ساتنے کے اسامے ک لمبالی محسری بی الم المران معالى بن القدادراد سجال ايك ميكم له دیکے صفی ۱۳۹۵ تام ۱۹ سید که اس کی تعمیل مستر برگذری م

عله اس کی تعصیل مین ماسم در استار الاحظری جاستی ب

هه ويجية صلى ١٣١ رجدددم شابر مرساو١١٠

كه اس ب مراد وه به يكن حس كى تعير صفرت سليان عليه اسسالام نے شروع كى تقى ١١

بنى بنيامين كى سَرَورين نوس غلطى الله وشع كے اب آيت ١١٠ يى بنيامين كى سَرَورين نوس غلطى الله يوريان كرتے ہوے كہا كيا ہے كه ١٠

"ادروریا کے سامنے سے مجلی ادر مراجات میں

اس میں دریا سے سامنے کا لعنظ غلط ہے، کیونکہ ان کی حدیبی ډریا کا کمنا رہ نہیں تھا، اور مذائس کے آس باس ہی تھا، مفسر ڈس آئی لی اور رچر ڈمینٹ نے اس سے غلط ہونے کا اعرّات کیاہے، اور دونول نے کہاہے کہ ہ۔

وہ عرانی لفظ جس کا ترجہ دریا کیا گیائی، اس سے معنی درجسل مغریکے ہیں ہو لیکن یہ معنی ہم نے کہی ترمبر میں نہیں دیکھے، غالباً اصلاح کی غرمن سے میہ و و نوں صاحو<sup>ں</sup> کی ایجا دیے ،

یہوداہ کی قدر دسوی غلطی کتاب یوشع سے باب آیت ۲۳ یں بنوننتالی کی

له أدرانجاني تيس إقد شي " (٢١٦)

مد کے بال س ول آیاہے کہ: .

"مترقيل بوداء كحصد كيردن كك

يمى غلط ب، اس لے كرميرو وى حدونوب كى جانب برايد تاستى، آدم كلاركت

اس كا غد بوناتىيم كياب، جيساك بائيس آب كومعلوم بوكا،

مراری استی ای میروسی ای است کر کتاب پوشع کے باب کی آیت کی ارموسی ای میروسی کا بیت کی آیت کی ایک ایک کا ایک کا ک

ا میں ہے کہ استعمال کے ایک آمیت میں ہے کہ است المقال کے ایک ایک ہواں تھا، جو المرائی کا ایک ہواں تھا، جو

لودى تما دي دين اشكا بوا مما ي

اس میں مغظ منجو لا دی مخا" بالکل فلط ہے جمیر مکہ جو تخص میہوداہ کے خاندان سے ہے، ود عادی کیسے ہوسکتا ہے ؟ چنا نجے مغسر وریلے نے اس کے غلط ہونے کا اعراد من کیا

ے · در ہیونی کینٹ نے تواس کومتن سے خام کر دیاہے،

کتاب قوایخ ٹاتی باب ۱۳ آیت ۳ میں یوں ہے کہ ،۔ میر موس علطی میر موس علطی "اور آبیا وجنگ سور اوں کا اسٹ کریعن جار لا کھ کئے :وے مرد سے کر

الوان ين كيا ، اور يربعام في اس عدمقابلدين المدلاكد محفة وس مرد في كرجو

زېردست سور ماستى صعت كرال كى يۇ

بحراثيت ءايس ٢٠

ا درابیا ادراس کے لوگوں نے اُن کوبڑی ٹوں دیزی کے ساتھ متل کیا ، سو

اله اس كے ملط مونے كى دج ہميں معلوم نہيں ہوسكى ١١

امرائیل سے پانچ لاکھ نیخے ہوئے مرد کھیت آئے ہو

ان دونول آیتول میں جواعدادوشاردئے گئے ہیں وہ غلطیں، عسائی مفترین نے

اس كوتسليم كيا ہے، اور لاطين سترجين نے اصلاح كرتے ہوت سم لا كھ كو . سم مزار

ے اور لفظ ۸ لا کھ کو ۸۰ ہزارے اور ۵ لاکھ کو ۵ ہزارے بدل ڈالا، جیسا کہ عنقریب

استشي قاريمن كومعلوم بوكاء

چود موں غلطی اور کھلی تحریف ایس کتاب توایخ ٹانی کے باب ۲۸ آیت ۱۹ یں چود موں کے ایک اور کھلی تحریف ایس کے ایک اور کھلی تحریف ایس کا کیا ہے کہ :۔

خدا وندنے مثاہ اسرائیل آخز کے سبب سے میود آہ کوبست کیا ا

اس مين لفظ اسسرانيل لينين طور بي غلط ب، كيونكه ده ميرد واكا إ دشاه مقالة كم اسرايل

اس لے یونانی اور لاطینی مرجول نے لفظ امرائیل میں ترافیت کرے میہود آبنا دیا ،

غور فرماتے یہ اصلاح ہے یا تحریف ؟

اس میں اس کے مجمال "غلطب، البتہ ججا معظی اس منے یونان اور عربی مترجموں نے

سدقياه ابن وسياه كما جاناب رد يكي يرمياه ١١٢١ و ١٠٢١) ،

لفظ جمعانی "كوتچ إ" سے بدل أوالا، محريه مخريف واصلاح سے، وار فو كيتولك الذكتاب الله مار الله كتاب الله كتاب ال

چونکہ یہ غلط تقاس لے بڑان ترجم اور دوسے ترجموں میں اس کو بچا کے نفظ سے

مر المرتبل المرتبل القرائي المن الماروا من تين مقامات برواس طرح كتاب الموطفوس علمي المن المراكزة المر

آیاہے ،حالانکم میح لفظ تعدد عزرہ وال کے ساتھ ہے،

سترصور غلطی است وشع کے باب آیت ۱۸ میں لغظ عکن آون کے ساتھ آب ہو سترصور غلطی اللہ میں لغظ عکر " رآر کے ساتھ ہے ،

المنسور غلطی المار الما

اله يدايك في كانام ب، جيساكرس ، ٢٠٠ يركذرا،

سله رقبیلہ یہوداه کا ایک شخص ، چنا بخد او آوا یخ ۱: میں عکر ای خدکورہے ، سله بت سیم اوریا کی بوی جس سے بائے یں توریث کی ہمت یہ کا معنرت واقر و فی فان سے رمعاذ الله ، زنا

منیا،اور میرادر یاکورواکراس شادی کرل،ا در صرب سیان مان سے بیدا برے ۱

ان مین کرا سوئیل ان اس معلوم بوتا ہے ، هه مدوشلم ك ايك إدشاه كانام ب،

لنه بيساكرا- وايخ ١٠:١١، ٢٠ سلاطين ١٥:١١ د ١٠ و١٩ و ١٩ سمام مواب ١٠ تتى

غلطی استاب توایخ ناتی بالب آیت یو پس لغظ میهوآخز" د ض به جوقطعی علط رومیج لفظ" احسنر یا ب ، برورن نے ابی تفسیری حبلد مر بہد تو اس ات كا قراركياب كرجونام غللي منبرا اتا ٢٠ يس ندكوريس وه غلط إن، عيركت ب، اسى طرح ادرددسے مقامات برہمی اموں می غلطی ہوتی ہے،اس سے رمادہ

تنصيل بوصاحب ماننا جابن وه داكركن كاف كاك ما مع ١٢٥٢ لملحظه فرماييخ بس "

اورسی بات تویہ ہے کدان کتابوں میں اکثر نام غلط درج کے گئے ہیں، اوصحیرے ناموں کی تعدد قدرے قلیل ہی ہے۔

كتاب توايخ ال سے باب ٣٦ ميں كہا كياب كر سخنت نصر شا ابل سونقيم كوزىخرول من قدرك إلى معما، جواكل

يهوقيم قيد سوايا مقتول اکیسوی غلطی الله عند واقده به می کویوشلم الله عند الله می می واقده به می کویوشلم

میں قبل کر والا، اور عکم دیا کہ اس کی لاش شہر سپاہ سے پاہر سجینیکدی جاتے ، و فن کتے جاتے کی تملعی مانعت کردی گئی۔

يسينس مورخ في اين ايخ كى كتاب باب مي لكما ب ١٠

" إداث ا إلى زبر دست الميكر في كرايا ، اور بغير جيك سمة بوت عبرير قابعن ہوگیا، ادر شہریں آنے کے بعد تمام جوافل کو قش کر دالا، ان می بیونقیم مجی تما، او

له مبیاکه وداس کتاب، ۱۲۰ سلاطین ۸ ، ۲۵ ویزمس معلوم بوتای و دیشنس تیروآه کا باوشاه کتا ۱۲ سله يدداضع ربوكه يه دا تعريجت نصر عمشه رحله ع يبل كاب بن اسسراتيل كى جلاد طن اسك ا کھ بعد علی ٹی آئی ہے ہ ادراس کی نعش خبر بنادے ابر میں تکوادی س کابیا ۔ آلین بخت الشین ہوات

عمن بزاد مردول كوقيد كيابني حز قيال بغير بعي عقم

کتاب سعیاه باب آیت ۸ کے ترجہ و بی ملبوعہ را کتاب سعیاه باب آیت ۸ کے ترجہ و بی ملبوعہ را کا ایک اسلام میں بول ہے کہ ، اسلام میٹ مانے گا ہے

ا فرائیم بَرِشاه اسور کاحمله ' بائیشوی غلطی

ترجه فارسى ملبوعيم مساماع بسب كه ١٠

" وو سال بعدا تسرائيم مشكسة برجات كا و

حران کمریہ الکل غلط ہے، کیونکہ افرائیم پرشاہ آسور کا تسلط حز قیاہ کی تخت نشین کے جیلے سال میں ہوا دیا ہے اور اس موج دیا ہے ، اس مال میں ہوا دیا ہے ، اس طرح آرام اس کے بعد الاسال کی مدت میں ۔ محمیا ۔

وف رفي اليرايون كالكب متندعالم كمتاب كم :-

مله مين سورياد على المراق على المرك المرك المرك المرك المرك المركة المراتيم عن المركة المراتيم عن المركة ا

عله حزقه مع جع سال جربرس كافوال برس مقاء سام يه ليلاكيا، اورشاه اسود امراتيل كواميرك م

عله اس نے کہ پرپینگری حضرت اشعبار کی زبان آخور کے زماندیں ہوئی علی دلیسیا ہ مدا مادر آخوز کی تخت نشین سے شاہ اسرائیل ہوسیع کی تخت نشین کمک بارہ سال کا فاصلہ ہورا سلاطین ، ، ، ، ، ، ، ، اوراکی تخت نشین کے فوج سال در تبسلط محل ہوا رجیسا کہ مدا ، وکی خرکورہ عبارت بالاسے معلوم ہوتاہے ، استزا بورے اکسیس سال ہے ، ۱۲ تقی سیهال پرنتل بی غللی داق در حمی سے ،اسل بین ۱۱ در ۵ کقا ،اس نے اس دت کو اس طرح تعسیم کیا ہے کہ آخر کی حکومت ۱۱ سال اور حز تیاہ کا دورسلطند ۔سال ا

برائے اگرچ فالص مث دھری ہے ، ایک کم از کم اس کواس کا اعراد ہے کر ستا بسیا

کی موجوده عبارت علط ب، اور اردو ترجم مطبوعه سام ۱۹۴۹ مے مترجم نے آیت مذکور

نبره می تو دید کی ہے، خداان کو ہدایت دے کہ وہ اپن جبل عادت ہے ازنہیں آتے .

تصفرتُ آدم کودرخت کی ما نعت ایس بیراکش باب آیت عابی ہے کہ ایس ہے کہ ہے کہ ایس ہے کہ ہے کہ ایس ہے کہ ایس ہے کہ ہے کہ

كيونكر وز ترف اس من سيكماً ومراء

يرجى غلطب اس لے كرآدم عليال الم في اس درخت كو كمايا ، حالا تكروه كمانے

کے دن نہیں رے ، بلکداس کے بعد ٠٠ و سال سے زیادہ وصر مکد رندہ رہے ،

توں خلطی نوس خلطی موس کر اور نام کے اس کے سائر ہمیشہ ہوات

ينكر تى نىه كى اكيونكه دوم مى توبىشىداى اوراس كى عرايك سوبيس برس كى بوس ي

اس میں برکہنا کراس کی عرب اسال ہے تطعی غلط ہے۔ کیونکہ گذشتہ زمانہ کے وگوں کی عرب بڑی طویل ہوتی مقیس ، فوج علیہ است لام کی عرب ۹ سال ، ان کے بیٹے سام کی عرب اسال ، اور زور نے کی عرب اسال ہوتی ہے ، حالانکہ اس زمان میں ، ، ، ، ، ، ک

بہنجنا بھی شاذونادر*ہے،* 

له بقول قدیت برندا کا آدم کونطاب برداد دوخت مرادمهر و تجرمنوعه به بعیداکه ۳ مدارم و آنه

مر فلطی کتاب پیدائش باب، اکیت میں یوں ہے کہ ا۔

ا دریں بھی کو اور تیرے بعد تیری نسل کو سنعان کا تام مکے جس یں

تريرديس ب،ايسادون كاكروه وائمي فكيت بوجات اوديس أن مان إيون كا"

یہ بھی صریح غلط ہے ،اس لئے کہ شام مرزمین منعان ابراہیم کو کبھی بھی نہیں تل اور ندان کی نسل کو باوشا بست اور دوامی حکومت نعیسب بوتی، بلکاس سرزمین میس

جس قدر بے شارا نقالا بات ہوتے سے وہ شایدی کیس ملک بیں بیش آے ہوں سے،

اور مرتب مريكزي كراسرائيلي حكومت اس مرزمين تطعى خم موكل ب-

ميبود بول كى جِلا وطنى من المارمية المارمية المارمية الماركة برس مي جوشاه إبل بنوكد نقة كايبلابرس عقاء بهوداه

ے سب ذکوں کی ابت برمیاہ پرنازل ہوا ہ

مير آيت اايس سي كرد.

میساری زمین دیرانه اور جرانی کا احث جوجائے کی اور یہ قومیں منز برس تک سشاه بال کی غلامی کریں گی ، خدا دند فروا اسے جب مغربرس بوسے ہوں کے تواں شاہ آبل کواوراس کی قوم کوا در کسدیوں سے ملک کوان کی برکرداری کےسبب سے مزادوں گا،ادر میں اسے ایسا اُجاردوں کا کہ بیشہ دیران رہے " رآیات اا وال اوراس کتاب کے باب وہ میں ہے کہ:

"اب یداس خط کی باتیں ہیں جو برمیا ہ نبی نے بروشلم سے باتی بزدگوں کوجوامیر ہوسکتے سے اور کا مبنوں اور نبیوں اوران سب ہوگوں کوجن کو مبوکر نسفر پر وسٹسلم سے

اسركرك إبل ك عمل عقاء داس كے بعدكم يكونيا إدشاء ادراس كى والدہ او خاجرا ادرسرداہ اور بریشلم کے امراء اور کا ریگرادر او بار بردشلم سے علے سے عمری آیا ہے بھراسی ابکے ۔۔ ایس ہے،۔

تمدا وند ایدن فرا تا ہے کہ جب إبل میں ستر برس گذر سجیس سے تو میں تم کو یاد فرانیکا ادرتم كواس مكان مي والس لانے سے اسے نيك قول كو يوراكرول كا ع

يه آييت ١٠ فارسي ترجيه مطبوعه مستداء من اس طرح يه كرد.

بعدا نقصات مغنادسال در إبل من برشا دجرع خوابم كرديم ترجمد الماب سرسال كذرجان كغ بعدي عقارى طون رجع كروكاء اور فاری ترجیم طبوعہ مسم میم میں اس طرح ہے کہ :۔

معداز تامېت ن مفتا وسال در بابس مي منزسال پون برجانے سے بعد یں دوبارہ تمعاری طرف رُخ کروں ا

بإبل شارا باز ومرخواهم بنموديو

ادراسی کتاب سے باب ۵۲ میں مذکورے کہ ۱۔

یہ وہ لوگ بی جنیں بنوکدر اسپرکرے لے گیا، ساتویں برس بی بین بزاتیکیس میددی بنوکدرد کے اسمارہویں برس میں دہ پرکتم کے استفدول می آسمسو بتیں آدمی امیرکرے مے گیا ، بزکر دینر کے تبتیوں برس میں جلوداروں کا سروار نبوزراوان سات سوسينتاليس آدمي يهوديون سي يركر كرعميا ، يرسب آدي جاربزارجيسوتي والات ٣٠٢١٨)

له يركونياه بن بيونيتي وج بخت تعريم ما يح وقت بيوداه كاحكموان كما وريجية يرمياه ١١٢١١)

ان مختلف عبار توں سے مین باتیں ظاہر ہول ہیں ،۔

بخت نصر بہویا قیم کی تخت نشنی کے چوشے سال می تخت شاہی پر بیٹھا، اور کی سخت شاہی پر بیٹھا، اور یہ سے بی سے بھی ہے ہی اپنی آینے کی کتاب میں اس کی تصریح بھی ہے، یوسینس بیودی مشہورتونے نے بھی اپنی آینے کی کتاب میں اس کی تصریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ !۔

تخت نفر سپویاتیم کے بیٹنے کے چیتے سال میں بابل کا بادمشاہ ہوا ا

آگر کوئی شخص ہا ہے بیان کے خلاف دعوی کرے تو دہ بقیب نا غلط اور ارمیار علی ہا۔
کے کلام کے خلاف ہوگا، بلکہ صروری ہوگا کہ سبخت نصر کے جلوس کا بہلا سال سبح یا ہم اسلام کے جلوس کے چوستے سال کے مطابق ہو۔

ارمیار علیالسلام نے میود برل کے پاس میونیا بادشاہ اور رؤسا و میوواہ اور دوسرے کا رگرول سے چلے جانے سے بعد کتاب میمبی تھی۔

عنول مرتب كى حب الله والمنى من قيداد كى كان تعداد چار مزار عجه سوئهى أبين تيمرى جلاو المنى تميسوس سال بيش آتى، اب بم كهنة بين كداس مقام برتين زبردست المليال موجود بين: -

ا - یکونیا - بادشاه اور روسار میبوداه اور کارنگیردن کی جلاد من موزمین کی هیریج

کے مطابق والادت میستے سے پانچ سوننانوے سال پہلے کا دا قعہ ہے،

| ر<br>ان کی مرت                                                                                                | ے دلادت میں جے سے ۲۷ مال قبل آزاد کیا گیا تھا ، اس حساب    | خورس مے مجم       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| قيام إلى من ١٠ سال بوق ب ذكر ، عسال ،                                                                         |                                                            |                   |
| بم نے برار کین کاب مرشدالطالبین الی کتاب المقرس الفین مطبوعه مسلم                                             |                                                            |                   |
| بروت سے نقل کی ہیں، نیکن چوکا مید سخت عیدا تیوں کی عام عادت سے مطابق اس نسخت                                  |                                                            |                   |
| بینترمقامات برمختلف ہے جوسم الم این طبع ہوا تھا،جوصاحب نقل کی تعیم کے طالب                                    |                                                            |                   |
| ہوں ان کے لئے صروری ہوگا کہ نقل کا مقابلہ نسخہ ملبوعہ سند کی عبارت سے کریں انسخہ                              |                                                            |                   |
| آستان کی جا رح ایزیدے کتب مان می موجود ہے، کتاب مقدس کی تاریخی جدول کے                                        |                                                            |                   |
| جزد ۲ نصل ۲۰ بی اس نی مطبوعه ساه ۱۰ بی اس طرح مذکورہے:-                                                       |                                                            |                   |
| زياكاسال                                                                                                      | واتعات                                                     | سة قبل ميلًاد شيخ |
| ۳۳۰۵                                                                                                          | _ ·                                                        | 399               |
| ppta                                                                                                          | دادريس كى دفات جوقوش كاماس متا، اورقوش كااس كى مبكه        | דים               |
|                                                                                                               | ادی اور فارس د إ بل كا باوشاه بوالوراس كايبوديون كوآذاوكرك |                   |
|                                                                                                               | سروداه دابس بلے مانے كا جازت دينا،                         |                   |
| ٢- دومرى غلمى يروكر مينول مرتبرى جلاوملى من قيديون كى تعدادم إربزار                                           |                                                            |                   |
| چەسوبان كى حتى ب، مالائكەسلاملىن انى باب ١٢٧ آيت ١٨٠ يى كاكىلىك كەدس بزار                                     |                                                            |                   |
| له باار ماحب مزان الى ك قل كا عدباركياجات قرسه سال ميونكه ٩٩٥ من ٢٥ و تكالدي                                  |                                                            |                   |
| مائیں تو ۱۳ ہے یں، اور ۱۰ سے تفران کی جائے تو چونسٹے ، ۱۲                                                     |                                                            |                   |
| م تام نسوں بن ایسابی ب مرب برا به فلا ب، می م م م م م م م م م استان به استان به م م م م م م م م م م م م م م م |                                                            |                   |
|                                                                                                               |                                                            |                   |

اشراف اوربہادر او توصرف ایک بی جلاطی میں شال تھے، ادرصنّاع کارتم ران کے

ا - تعيسرى غنطى يرب كراس سے معاوم بو اب كرتيسرى جلاد ملى بخست بقع ى تخت نىنى كے بىئىسوس سال بیش آئى تھى، حالانكەسلاطين سے اب ٢٥ سے ظاہر ہونا ہو كداس كے ملوس كے أنيسوي سال داقع الوكى .

بخت نصرکے ہاتھوں صورکی تباہی اور کھارہویں برسیر میدد کے پیان استیسوس عف لطی کا مادہ ہور ازل ہوا ہ

میرآیت نغری یں ہے:-

متعدادند خدايول فرماتا ب كدويكه؛ بن شاه بابل بتوكديسر كوجوشبنشاه ب كلوردن . اور ریموں ادرسواروں اور فوجوں اوربہت سے تو گوں کے انبوہ کے سائحہ شال سے صور برجر معالاة ل كا، دوتيرى بينيون كوميدان من المواس قسل كري كا اورتيري اردگر دموری بندی کیے گا ، اورتیرے مقابل ومدمہ الدسے گا . اورتیری مخالفت م دْ صال أعمات كا، ده ابن منبني كوتيرى شهرسناه برجلات كا، ادراي تبرول ي تيرك

له آورده ساس پروشلم سوادرسب ستسردارون کوادرسب سورما ون کوجودس بزار آدمی ستے ،اور ب وستعادل ادرتبارول كواميركرك يطميا " (٢ يسلاطين ٢٢ : ١١٧)

اله لين ينوزرادان والى ١٠

سله اورشاه الى بنوكرنفر عرب كرايسوي برس كر إين بسيد كرساقي دن الإ ده، ١٥) ازمنهٔ قدیم کاایک سامل فبروسی آی صرووی داقع مقا، اورسمندر کے النادے ہونے کے بدب فاعی اعتبارے البتائ منبیط تھا، آجکل یہ طاقہ اسبنان کے مداردیں واقع ب القی

مالانکدیقطیی غلط ہے، اس لئے کہ بخت نصر نے صور کا تیرہ سال کک سخت محاصرہ جاری کھا اور اس کے فتح کرنے کے ایٹری جل کا زور لگایا گردہ کا میاب نہ ہوسکا ، اور انکا دائی داری اور انکا دائی دور اس کے فتح کرنے کے لئے ایٹری جل کا زور لگایا گردہ کا میاب نہ ہوسکا ، اور انکا دائی دور تا ہیں آئی اور این کا ب کے باب ۲۹ میں یون فر مایا کہ :

سستائیسوی برس سے بہلے ہینہ کی پہلی آیج کو خداد ندکا کلام بھے پرنازل بواء کہ اے

آدم زاد اشاہ آبل بزکر رضر نے اپن فوج سے صور کی مخالفت میں بڑی خدمت

کرداتی ہے، ہرایک سربے بال ہوگیاء ادر ہرایک کا کندھا چپل گیا، پرنداس نے

ادر ندائس سے شکر نے صور سے اس خدمت کے واسطے جوائس نے اس کی مخالفت ی

لمہ قوسین کے درمیان کی عبارت اصل کا ب بی چھوٹر دی گئی تھی ۱۱ سلہ جیٹی صدی قبل میسے بین دیجھنے ، برآنیکا ،ص ۱۵۳ ج ۲۲ مقالہ ( Tyre ) ، سلمہ آیات ، ۲۰۱۱ ، کی منی کھا اُجرت باتی ، اس سے خدا و ند خدا اوں فرا کے کہ دیکھ ، اس ملک مصر شاہ بابل بنو کدر خر سے باحق میں کرووں گا ، دو اس سے نوگوں کو کچر کر نے جائے گا ، اور اس کو اُوٹ ہے گا ، اور اس کی نیست کو لے لیگا ، اور یہ اُس سے نشکر کی اُجرت ، وگ ، میں نے ملک مصر اس محنت سے صلمیں ہو اُس نے کی کسے دیا ؟

اس بین اس بات کی تصریح موجود کے کہ بخت نصرادراس کے نشکر کو صور کے محاصر کا کوئی عوض نہیں بل سکا، اس لئے خدانے اس سے معرکا وعدہ فرایا - ہم کومعلیم میں کہ یہ وعدہ بھی سابقہ وعدوں کی طرح تھا یا شرمندہ ایفار جوا ؟ یہ بات بہست ہی افسوسناک ہے ، کمیا خدائی دعدے لیسے ہی ہوا کرتے ہیں ؟ ادر خدا بھی لینے دعسا کے پوراکرنے سے عاجز وقاصر ہوا کرتا ہے ؟

ایکادی غلطبیت گوئی الله دان ایل سے باب مرآیت ۱۱ سے فارسی ترجم مطبوعہ فلط بخسر سے میں ہے کہ:-

" پس شنیدم کرمعت رے علم مود، ومقد سے ازاں مقدس

پرسسیدکدای دویا درباب قرابی دامتی دگهتگاری مملک به پاتال کردن معتدس و فرج تاسی باست، مراکعت تاد و برزادوسسمدروزبعد، مقدس پاک خوابدشد ا

ترجمد "تب من في ايك قدى كوكلام كرتي مستا اور دوسرے قدس في اس تدس سے

مل فالب یہ بوکر شرمندہ ایفار بنیں ہوا کیونکہ بنو کر تیزے حالاتِ زندگی بی مصنف ن م سے حلم مسرکا ذکر تو هما ہے ، گرصور کے محاصرہ سے بعد تاریخیں اس سے حلہ پر دشکم کا ذکر کرسے خاموش ہوجا تی ہیں ، مصر کے کمی جسلہ کاذکر نہیں کرتیں ۱۲

تله یدارد و ترجه مطبوع بره المراح کی عبارت ب، فارس کے مطابق ہونے گی رجسے ہم نے اس ان نقل محرد ایب ، العبتہ عربی عبارت کا جو ترجم آر باہد دہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے ، ا تق

بوکلام کرا تھا پرچاکر دائمی منسر بانی اور دیران کرنے والی ضاکاری کی رقیا جسیں معتدس اور اجرام با تال ہوتے ہیں کب کک اوراس نے مجھ سے کہا کہ دو ہر ارتین سومنے دشام کک، اس کے بعد مقدس باک کیا جائے گا ہو اور کی ترجم مطبوعہ سمام کے بیں یدا لفاظیس ہ۔

وسعت قال المقال القال المتالية المناق المائد وسعت قال المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة المناف

علاء بہود دنھاری سب سے سب اس بنینگری کے مصدات کے باہے یں بخت
حیران بیں ، دونوں سنرین کی بائبل کے تام مغربی نے اس نیال کو ترجیح دی ہے کواس کا
مصداق انٹیو کس شاہ روم کا دا تعدہ ، جویر وشئم پرسلسم ق م میں مسلط ہوگیا تھا ،
ادرایام سے موادیبی متعارف ایام ہیں ، مغربی بینسس نے ہمی اسی قول کواختیا کہ کیا ہے ا
گراس پرایک بڑاا عزامن واقع ہوتا ہے وہ یہ وہ حادث جس میں قدس اور فیج
پامل : دکی وہ سافہ ہے تین سال رہا ، جس کی تصریح ہوسیفس نے اپن تا یخ کی کتاب ہ
پامل : دکی وہ سافہ ہے تین سال رہا ، جس کی تصریح ہوسیفس نے اپن تا یخ کی کتاب ہ
بال : دکی وہ سافہ ہے تین سال رہا ، جس کی تصریح ہوائن . . ۲۲ ایام کے تخیناً اسال ساہ اوادن

ہوتے میں اسی بنا برایخی نیوٹن نے اس کا مصدان حادیثر آنیتو کس کو مانے سے انجار کیا ہے تفامس نیوش نے ایک تفییر بائل کی پیٹی نگوئیوں سے ارویں کیمی ہے، اس کے نے مطبوعہ اندن سنشلہ کی مبلدا ذل میں پہلے جہور مضرین کا قول نقل کیا ہے، بھر اسحاق نیوٹن کی طرح اس کی تر دید کرتے ہوئے کہاہے کہ اس حادثہ کا مصدات انتیوکس کا ما دشہ لی طرح نہیں ہوسکتا ، بھراس نے دعویٰ کیاہے کداس کامعداق رومی سلاطین اور یا ایس سن مانس نے سمی ایک تفیر پی آنے والے دا تعات کی پیٹینگویوں پر مکسی ب اورساتھ ہی وعوملی کیا ہے کہیں نے اس میں بچاسی تفاہیر کا نچوڑ اور خلاصہ بیش کیا ہے ، یہ تغیر اسلام می جی ہے، اس بیٹی گوئی کی شرح کرتے ہوئے وہ اکتا ہے ا۔ آس بشینگون کے ابتدائ زاند کی تعین قدیم زان سے علمارے نزدیک بڑے اشکال کاسسب بن ہوئی ہے، اکثر علم رنے اس خیال کو ترجیح دی ہے کہ اس کے زا كاآغازان مارز انوں میں تعسینا كونى أيك زاد ہے، جس میں شا إن ايران كے جارفرائن ما درموتے:-

ا۔ السلام قبل من کاز انہ جس میں خورش کا دنسران صادر ہوا تھا ،
۱- سراد می کاز اند ، جس میں دادا کا دنسران جاری ہوا ،

ان سنل جانسی کی آنے والی عبارت کا عصل جہاں کم بی بچھ سکا ہوں پر بوکراس کے نزد کی کنائب فی آل کی خرکو ہو بھی ہے کہ کا برائی کی خرکو ہوں ہے کہ کا برائی کی خرکو ہوں ہے گائی کا وقت بتایا گیا ہو، اوراس نے اس کی تشریح اس طرح کی جو میرازین سوایا م سے مراود و ہزار این سوسال ہی، اوران کا شارکسی لیے ڈانسے کیا جاتا چاہتے جس میں پڑھم اہل کتاب سے قبصنہ سے نکل محیا ہو جس کے لئے اس نے پانچ احتال بیان کتے ہیں، اور اُن سے حسا ہے حضرت علی کی دو بارہ وین پر تشریعت اللے تھی ہو، ا

۳- مشکیر ق م کاعدرس میں اردشیر نے اپنی تخت نشینی کے ساتوی سال عزراً آر

س- مطاعظی ق م کاز اندجی می اردشر بادشاه نے ابنی تخت نشین کے بیوی سال تخیا و کے نام ایک فرمان ماری کیا،

نیزایام سے مرادسال ہیں،اس طرح اس بیشینگوئی کامنتی مندرجہ ذیل تعصیل سے مطابق ہوتا ہے ،۔

نبرا کے افاظ سے اسال ملاکھ ، نبرا کے افاظ سے اسال ملاکھ ، افرا کے افاظ سے اسال ملاکھ ، اور دوسری منت ختم ہو بھی ہے، تیسری چرمتی باتی ہے جرای تیسری بدت زیادہ قری معلوم ہوتی ہے ، ادر میرے نزدیک قریقین ہے ، البتہ بعق علام کے نزدیک اس کا آغاز سکندردوی کے الیت آ پر علم آور ہونے سے شار مجا ہے ،

یہ قول چندوجوہ سے باطل ہے :۔

اس صورت بن اس كامنتى الدائم الكالب يو

ا بہ ہناکہ اس ہی سیکوئی ہے آغازی تعیین دشوار اورشکل ہو ایک غلاہ ،
اشکال اور دشواری اس کے سوا کی فہیں کہ یہ بھیٹی طور پر غلاہے ، اس لئے کہ اس کی ابتراء
بھتنی طور پرخواب دیکھے جانے کے وقت سے ہونا چاہتے ، ندکہ بعد کے ادفات سے ۔
بھتنی طور پرخواب دیکھے جانے کے وقت سے ہونا چاہتے ، ندکہ بعد کے ادفات سے ۔
سیکن کے ایک کا ایام سے مرادسال ہیں ، محض ہث وھری ہے ، کیونکہ پوم ہے کے حتیقی معنی دہی ہوسکتے ہیں جو متعاوف اور مشہور ہیں ، عمیر عتیق دجہ یہ می جاں کہیں بھی فظ ہوم ہے ستعال ہوا ہے دہ ہیں جسمت معنی حقیقی ہی ہی ہے ستعال ہوا ہے ، اور جس مقام پر بھی کئی کسی چیز

كى قدت بيان كرتے كے لئے استعال كي كي اب وال اس كوسال كے معن مي كبي سال ال نبین کی میا، اورا مران مقامات کے علاوہ کی جگہ نادوطر نقریر سال کے معنی میں ہے۔ الیاجاناتسلیم بھی کرنیا جاتے تو بھی میسے نی طور رہے: ستعمال مجازی ہوگا جس کے لئے کوئی نت بینمزدر مونا چاہتے، اس جگر مت کابیان ہی مقصود ہے، اور مجازی معنی کا کوئی قرینہ مجی موجود نہیں ہے،اس لئے مجازی معنی پر کیسے معول کیا جانسٹلے،اس لئے جہورنے اس کو ختیق معن برمحول کیاہے، اوراس کو چیج بنانے کے لئے ایسی فاسو قوجیہ کی ہے جس کی تر دیرکرنے کی صرورت اسحی نیوش ،طامس نیوش اوداکٹر متاخرین کو دجن ہیں پدمغسری شارب بين آني -الم الربيم دونوں فركورہ اعتراصات سے قبلے نظر بھى كرئيں تب بنى كما جاسكتا ہى المهل اورد وسرى ابتداركا غلط اور حبوثا بوناغو داس كے عبد میں ظاہر بهو حيكا شا، جيساك خوداس کا استسراریمی ب، اورتمیسری ابتدار کا غلط اورخلاف داقع بهزااب ظاهر بوچکا کم جس يراس كوكابل د ثوق اوريقين متها، اسي طرح يوتني توجيه كاحال بعي معلوم بوجيكا كرده

غلط اور باطسل ہونے میں جبور متحدمین کی قرجیم سے بڑھ کرہے، اب صرف پانچاں احتمال باقی رہ جا آلئے ، اوراس بر

مجی مہلے دونوں اعترامنات واقع ہوتے ہیں، اس نے دوہمی ساقط الاعت با مہوجا آہا کا اور فعدانے آگر چاہا توجواس وقت موجود ہوں سے وہ اس کا بھی جوٹرا ادر فلط ہونا دیکھ لینگے،

العمطاب محن لغوا در ميروده ثابت مويجى ب ١٠ تعى

له مین الافاع ، اتفاق سے اظہارا لی کار ارد و ترجیرالا اواء ہی میں طباعت کے مراصل کے کر رہاہے ، اور انجی تک حضرت میسے علیات لام کانزول نہیں ہوا ، اس لئے یہ پانچوں توجیر بھی مصنعت کی بیٹیدگوتا

اب باور ن بو من ساحب تشریف الا تمین جفون نے سام الم مطاب ت مین علی می مین مین مین مین تا تا وال الم می است الله الله مین ا

دى آئى ادررسىرومىنىڭى تغييرى ككمابى:-

اس بشینگون کی آغاز واخت تام کی تعیین اس کی تعییل سے پہلے بہت ہی دشواد ادرشکل ہو، پوری بوجانے پر واقعات اس کو ظاہر کردی تھے ؟

یه توجیه مبهت بی کمز درا در صفحکه خیزب، در ندید ما تناپریسی گاکه بر برکادلودفات کوجی بیتی بوسی می که ده اس قسم کی بے شار بیشینگوتیال کرسے ، جن بی ان کے آغاز داخستام کی کوئی تعیین مذہور ادر یہ کہرسکت کے جب یہ پوری بوگی تو دا قعات خو د اس کی تصدیق کریں گے ،

انسا ن كى بات تويىب كريه لوك بياك تلى معزورين اس الحكر بات

جراس بى غلط ب بسى كى نبعت كن والابهت بى نوب بر عميا ب كرجس چيزكو زمان خراب كرديكا بوغ يبعطا راس كى درستى كيونكر كرسكا ب، علطی غرام المار وانیال باب ۱۱ آیت اایس پول ہے کہ:-علطی عمیر اللہ اورجس وقت سے وائمی ستر بانی موقوت کی جائے گی اور وہ اُجا اُنے

والی مکرده چیزنصب کی جائے گی، آیک ہزار دوسو نوے دن ہوں سے، مبادک وه بوایک بزارین سونیتی و وزیک انتظار کراسی او

يمي كذر شد بيشينگول كى طرح غلااور باطل ب،اس بيعاد بردة تو عيساتيول كايج المودار مواا ورمذ ميوديول كا-

كتاب انيال كالكاور كتاب دانيال باب بس يون بمائيا به كم : ادرتیرے معتدس نہرے نے سر ہے معتدر اور میں اور میں اور معتدر اور معتدر م " ا در تیرے معتدی شرکے لئے سٹر چنتے معتبرہ

بركردارى كاكفاره وياجات ابرى راست بازى قائم جوارة يا و نبوتت بربرود ادر پاک ترین مقام متوح کیا جاتے ہے

اور ترجم فارس طبوع المسائع بن اس طرح سے كه ١-

"بغتاه بغته برقوم تودر شرمعتدس تومغردشد، برات اتام خطاء وبراسط نعهناه منابان دبرات كمفرضرارت دبرات رسانيدن داست بازى ابدان دبرات اخت ام رويا ونبوت وبرائ مع قدس المقدس،

> اله مغرب سے نزدیک یہ آبة مسیح " کی وی جری ہے ١١ سله اس سے بھی مفسرین سے نزدیک بلوریح کی طرمت اشارہ ہے ،

وجمه ؛ تیری قوم ا درمقدس شہرے لئے منٹر ہفتے معسدر ہوسے ہی اضطا و کے ختم ہونے اور کنا ہوا ، کے درگذر کے لئے اور شرادت کے کفارہ سے واسلے سے زابی سچاتی مبنجانے اورخواب ونبوت کے اخست مام سے لئے اور مقدس کے مسے سے لئے" یہ مبنی غلطہ ہے، اس لئے کہ اس مترت معتسر رہ میں مبنی دونوں میچوں میں ہے ایکت تعی منودار نہیں ہوا، بکئہ میرویوں کامیج تو آج تک ظاہر مذہوسکا، حالا تکہ اس ما پردو ہزارسال سے زیادہ زبانہ گذر جیا ہے، اس جگہ علمار نصاری کی طرف سے جو مكلفات اخستها ركئے كئے ہيں، وہ چندو جوہ سے نا قابل التفات ہيں،۔ (۱) لفظ" يوم" كو مت كى تعداد بيان كرقے موست مجازى معنى يمحول كر'ا بغیر کی مسرمید سے ناقابل تسلیم ہے، (۲) آگر ہم یہ مان بھی لیس تب بھی دونوں میں سے میں آیک بریہ بیشینگوئی معاد ق نہیں آتی ، کیونکہ خورش کی تخت نشینی سے پہلے سال رحب میں میردی آزاد کتے تھے جیسا کہ کتاب عزرا ہاب میں تصریح ہے) در<del>عیسی علالس</del>لگا

بیشینگونی معاد ق بهیں آتی، کیونکہ فورش کی تخت نشین کے پہلے سال دحبس یں کیودی آزاد کے گئے تھے جیا کہ کتاب عزدایا بی تصریح ہے، در عینی علالسلا کی تشریعی آ دری کے در میان مدت جال تک یوسینس کی تاریخ سے معلوم ہوتا کہ تخرید نا ، ۲ سال ہے ، اور سنل جانسی کی تحقیق کی مطابق ۳۹ ھ سال ہے ، جیدا کہ غلطی غبر ۳ کے میں میں معلوم ہو چکا ہے ، ادر اسی طرح مرشد الطالبین نیز معلوعہ مرشد الطالبین نیز معلوعہ مرشد الطالبین کے معنون کے موافق بھی دجیسا کہ غلطی غبر ۲۹ میں معلوم ہو چکا ہی مرشد الطالبین کے معنون نے جزوانی کی نصل ۲۰ میں تصریح کی ہے کہ مرشد الطالبین کے معنون نے جزوانی کی نصل ۲۰ میں تصریح کی ہے کہ مرشد الطالبین کے معنون نے جزوانی کی نصل ۲۰ میں تصریح کی ہے کہ مرشد الطالبین کے معنون اور ہیں میں میں جزوانی کی نصل ۲۰ میں تصریح کی ہے کہ میں دیا وہ کی تجدید بھی اس آزادی کی میں اس الیون کی تجدید بھی اس آزادی کے سال مین سلامہ ق م میں بیش آئی ہے ، حالا نکر سنتر ہفتوں کی محتد وار صرون

سیسری دجہ یہ کا گراس کوشیح ان لیا جائے تو میں پر نبوت کا اختہ کا اختہ کا افرات کا اختہ کا افراق کا افراق کا افراق کا افراق کا کہ اور پنجیر نہیں ہو سے میں گئے ، حالا کہ نہ بات عیسائی خرب کے تطعی مخالف ہے ، کیونکہ ان کے نزد کی حواری موسی کا علیہ الست علیہ الست اور دوسرے تنام اسرائیل بغیروں سے افعنل ہیں، ادرائی نعنیلت کی شہادت کے لئے بہودا اسکروی کے حال کا دیجہ ایناکانی ہے ، دجو زوح القدس سے لبرین انسانوں ہیں سے ایک مخال

جومتی إت به که اگریه درست بوجائ توخواب مے سلسله کوختم ما نما پڑسگا مالانکه رد ایت صالحه اور اچھی قسم کےخواب آج تک حاری ہیں۔

(السن في ابن كماب كى جلد الين دراكثر كريب كاخط نقل كيا ب ادراس ين

تعرت كي سيكرد

خورفرایت بادد دہ جوسر حراس کے اولے عیسا تیوں کے مشہورعالم کے اقرار سے
یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ پیشینگوئی اصل کتلب دانیال کے مطابق رجو آج سک ہو یو
کے پاس موجود ہے، ادر جس کی نسبست ہودیوں کے خلاف کہمی تقرافیت کا دعوی نہیں
کیا گیاہے، بیسی علیہ السلام ہوساد ت نہیں آتی، علما دیروٹسٹنٹ کا بہودیوں کے خلا

ملہ میرد اسکروتی و منتف ہوجی نے جواری ہونے کے باوجود دبقول انجیل اصفرت عینی علیات لام کو کرواد یا مقاء در میں دورا وعوی تحربیت باطل ہے، جب اسل کتاب کی پرزیش برقرارے تومیم علمارے کئے ہوگر تراجم سے استدلال کرنا اِلکل غلط ہے،

کی شیخ سے مرادان ہی دو سیوں میں سے کوئی ایک ہونا صروری ہیں ہے ، کیونکہ اس مغط کا ہتا ہوا میال ہوا براؤالم اس مغط کا ہتا ہوا براؤالم اس مغط کے تروز مراد است منبرہ میں وں ہے کہ ،۔

"دواین بادشاه کربڑی خات عنایت کرتاب ،ادرای مسوح دافدادراس کی نسل برمیش شفقت کرتاب یو

علادہ ازیں اس کتاب سے إب ٢٦ اور سوئیل نانی سے باب بی معی اس تسم کا اطلاق کیا کیا ہے ۔ بھر یہ لفظ بیہودیوں کے بادشاہوں سے ساتھ ہی مفصوص نہیں ، بلکہ

ا اس اوشاه کانام قرآن کریم مین طالعت فرکدید، اس بات برقدات اور قرآن کریم کا اتفاق ہے کہ اکسے بن امرآس کا اوشاه نووا در تمالی نے امریکی استا، پھر نامرد کی سے بعد سے مالات قرآن کریم خاموش کو، اور قود آ نے اس کی افرانیاں وکر کے بھر اور یہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اوشاہ بنا کردمعاذا اللہ کم پھتایا وا بموتیل ہا، موج دوسرون سے حق میں مجی استعال زوار اے ،چنا بی کتاب سعیاه اب دس آیت ا یں کہا گیاہے:

تعدادندا لين مسوح فورس كيحقين يون فرام يحكم بن في اس كادابسنا مائخة يكروان

اس عبارت مین مسیح ملا لفظ شاہ ایران کے لئے استعمال کیا حملے جس نے بہود کو قیدے آزادی بخش تھی ،اورسکی بنانے کی اجازت دیدی تھی ،

بنواسراتيل كومحفة ظركفني المتاب سمتيل ان إب يرايت الي صرت اتن عليال الم كي زبال حسب ذيل نعدائي دعس

كاوعده بقلطى منبر ساس بياسيا كيا كيا كيا كيا كيا

آوریں اپن قوم اسسوائیل سے لئے ایک مجدمعتر دروں گا، اور دہاں ان کو ما وَل كا الكه وه ابنى م مكربسين، اور مع سطات من جاتين ، اورشرارت ك فرزند أن كريم وكركونيس دين إيس محر ، جي يبل موا محا ، اورجيساس دن سيروا آیا ہے جب سے میں نے عمر واسم اکرمیری قوم اسرائیل پرقاضی ہوں الآیت ۱۱۰۱۰ ترجه فارى مطبوع يمسما وسے الفاظريه بي ١-

ومكان نيز برات ومخودا سراتيل معتسر وفاهم كردايشال واخواهم نشانيد انود مات دار باشند دمن بعد حركمت دكنند وابل شرارت من بعدايشان دا نيازار دوي درايام سابق ،

ادرترجمه فارس مطبوع مصم مراجع سے انفاظ مرین م

وجست توم اسرائيل مكان واليبي خوابم نوددايشان واغرى نواجم خود استكدد

مقام خویش ساکن سشده بار دیم متوک نشوند، و منسر زندان شرارت بیشهٔ ایشان رامش ایم سابق نرعجانند؛

وض خدا نے دعدہ کیا تھا کہ بی اسرائیل امن واطینان کے ساتھ اس جگہ دہیں سے
اور سشریدں کے الحقول ان کو کوئی اذبت نہ بہو پنج گی، یہ جگہ پروٹیلم عتی جہاں
بی اسرائیل آباد ہوت، گریہ دعدہ اُن کے لئے پورا نہ ہوا، جنا پخراس جگہ پر آن کو
بی انہا سا آبگیا، شاہ آبل نے بین مرتبہ اُن کو شدیدا ذبت دی، تشل کیا، قید کیا اور
جنا دطن بھی کیا، اس طرح دوسرے بادشاہوں نے بھی اُن کو اذبت بہو بخائی ،
جنا دطن بھی کیا، اس طرح دوسرے بادشاہوں نے بھی اُن کو اذبت بہو بخائی ،
طیعلوس شاہ دوم نے تو اُن کو اذبت دئینے بی انہتا کر دی، بہال تک کماس کے حادث
میں دس لاکھ بہودی ا دے گئے، اورایک لاکھ قش کئے سے ، اور بھانسی دیتے گئے ،
میں دس لاکھ بہودی اور کیا درایک لاکھ قش کئے سے ، اور بھانسی دیتے گئے ،
فواد کیور بی ہیں ،

حضرت دا و وعلیه السلام کی نسلی منبر ۱۱ می مصرت دا و و علیه السلام کی نسلی منبر ۱۱ می مصرت نامن علیه السلام سلطنت با تی میکی کا وعد ، غلطی ۱۳ میلی دان و علیه السلام

کے لئے مندرجہ ذیل دعرہ کیا گیاہے،۔

\* اورجب تیرے دن بوی ہوجائیں سے اورقابی اب دا داے ساتھ سوجاً ا قبل تیرے بعد تیری نسل کوچو تیرے مسلت ہوگی کو اکر کے اس کی سلطنت کو

له Titus شاه روم (سناع تاملشدی) می نے ستبرمنگ یوس آید طویل می از کے بعد ریر تیلم منبی کیا بھا، اور تباہی مجادی متی ۱۲ قائم کردنگا، وہی میرے نام کا ایک گربنات گا، اور س اس کی سلطنت کا تخت ہیں شہ قائم کردنگا، اور میں اس کا باب ہوں گا، اور وہ میرا بیٹا ہوگا، آگردہ خطائر و تویں اے آدمیوں کی لاحمی اور بنی آدم کے تا زیانوں سے تبدیہ کرون گا، چھر نیک رحمت اس سے جدانہ ہوگی، جیسے یی نے کہ ساقل سے تبدا کیا، جدیں نے تیم سے ترے اس می میرانہ ہوگی، جیسے یی نے کہ ساقل سے تبدا کیا، جدیں نے تیم سے دفع کیا، اور تیرا گھراور تیری سلطنت سدا بن ہے گی، تیرا تخت ہیں تیم سے قائم کیا جاسے گا "وآیات ۱۳۱۲)

اس کے علادہ کاب وائع اول باب ۲۲ آیت 9 میں ہے کہ ..

"دیکے بچرے ایک بنابیدا ہوگا، دہ مرد مسلح ہوگا، ادرین اُے چار، ن طرف کے سب دیمنوں سے امن بخشوں گا، کیو کیسلیان اس کا نام ہوگا، ادری اس کے ایک میں اس کے ایک میرائیل کو امن دامان بخشوں گا، دہ میرے نام کے لئے ایک مجربنا سے گا، دہ میرا بیٹا ہوگا، ادرین اس کا اِب ہوگا، ادرین اسسرائیل پراس کی سلطنت کا تخت ابدیک قائم رکھوں گا می دا اورین اس کا اورین اس کا ایک اورین اس کا ایک اورین اس کا اورین اس کا ایک اورین اس کا ایک اورین اس کا ایک اورین اسلامت کا تخت ابدیک قائم رکھوں گا می دا اورین اور

سویات داکا دعده به مقاکه داوری محرانے سے بادشاہت اورسلطنت تیات کے است بہیں بیکے گئی اگرافسوس کہ یہ دعدہ پروانہ ہوسکا، اورادلاد داوری بازشاہت

عومة وراوداكرمث يي ب،

عیسائیوں کے مقدس بونس نے فرشتوں پر صنرت علی علی اسلام ا کی فصیلت کے بائے میں عرائیوں سے نام باب آیت ہیں نداکا

ول يون نقل كيا ہے كرا-

له لینطالیت ۱۲

"سي اس كاباب مول كا ادروه ميرابيا بوكات

معی علمارتصری کرتے میں کہ یہ اشارہ کتاب سموشل ٹاتی سے باب یہ آیت ۱۲ کی جانب نور دہ سالقہ غلطی دس نقل کر رہا تھی سے لیکن داد بھی دیجوں جند مجمد سے نام

زور رجوسالقه غلطی میں نقل کی جا چی ہے ، لیکن ان کا یہ دعویٰ چند وجوہ سے غلط ہے:

ا کتاب توایخ کی مٰدکورہ عبارت ٹی اس امر کی تصریح موجود ہے کہ اس کا نام مسلیان میں ،

دد ندل کتابوں بیت تعزیج یا جانب کہ وہ میرے نام کا ایک گھر بنا ہے گا، اس کے عزور ن ہے کہ دہ بیٹا ایسا ہوجواس گھرکا بانی ہوں یہ وصف سوائے سلیا ت کے اور کسی میں موجود نہیں ہے ، اس کے برعکس علیم استالم اس گھرکی تعمیر کے ایک ہزار مین سال بعد بیدا ہوئے ، جواس کے ویران ہونے کی خردیتے ہے ، جس کی تصریح ہزار مین سال بعد بیدا ہوئے ، اورع نقریب غلمی منبر 9 میں معلوم ہوجا تیگا، اسکی تصریح موجود ہے کہ دہ بادشاہ ہوگا، اس کے برخلا

عبئ غریب تھے بیاں تک کہ اصوں نے اپنے حق میں کہا:

۔ تومڑ ہوں کے مجسٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے ہدندوں سے مکونسلے ، مگرابن آ دم کے لئے سرو صرفے کی ہیں جگر نہیں ہے (متی ۲۰۰۸)

﴿ بِسَرْ بِهِ بِيَلِ بِي اس كے حق مِن صاحت كها كيا ہے كہ : "اگر دہ خطا كرے تو يس اُسے آدميوں كى الشى ادر بن آدم كے ازيا فوق تنبيہ كرد ركا يو

له پرس کی بوری عبارت یہ ب صنبت عینی کو منسر شنوں سے افضل قرادینے کی دسل میں یہ ایک ا "کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کس سے کہا کہ تومیرا بیٹا ہے، اور آج توجی سے پیدا ہوا ، اور بھر ایک میں اس کا باب ہوگا ہوں کے میں ایک اور دہ میرا بیٹا ہوگا ہو اس نے عروری ہے کہ پیٹھی ایسا غیر معصوم ہوکہ جس سے خطاکا صدور مکن ہو ،
اور سلیان علیہ اسلام عیسائی نظریہ کے مطابق اسی قدم کے انسان ہیں ،کیو کہ انخوں نے انچر عربی مرتد ہو کر بہت پرسی بھی کی ، اور بہت خانے بھی تعیر کے ، اور منصب نبوت کے انٹرون مقام ہے گر کر مٹرک کی ذقت ہی مسبستال ہوت ،جس کی تصریح اُن کی مقدس کتا ہوں میں موجود ہے ، ظاہر ہے کہ مٹرک سے بڑھ کر اور کو نسانظم ہوستا ہے ؟ اس کے برعکس علی معموم ستھے ، عیسائی نظریہ کے مطابق اُن سے تنا ہ کا صدول عال ہے ۔

@ كتاب توايخ ادل مي يرتصريح إن جات بكرا-

مردمن موكا إدرى آس مود و والعاد كرسب دشمنون اس بخشول كا ي

مدی کا کرجین سے لے کرفتل ہونے کک عیسا تیوں سے خیال سے مطابق کہی سکون اور تعین نصیب نہ ہوسکا، بلکہ شب وروز میج دیوں کی ہول ان پر سما درہ تی تمی ،عوا اُن کے خوت کی وجہ سے او حسے اُدھ میچرتے رہتے ہے ، بیہاں کم کم الفوں نے محرف کی وجہ سے او حسے اُدھ میچرتے رہتے ہے ، بیہاں کم کم الفوں نے محرف کی دجہ سے اور کوئی ہوڑ مایا ، اس کے برعکس سلیمان علیم السلام می جہ دیک میں سلیمان علیم السلام موج دہے۔

T كتاب مزكورين تصريح بكرا-

شمی اس کے ایام میں اسے اتیل کو می وامان بخشوں گا ہ

غور کیے، بیودی عینی علیہ اسلام کے عدیں ردیوں کے غلام اور اُن کے اِتھوں کے غلام اور اُن کے اِتھوں کتنے عاجز رہے،

له ملاحظه فرطبيته ١- سلاطين بال وسخياه ١٠ ١١٠ ،

کے سلیان علیہ استال منے خود یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ بیٹی گوئ میرے ی میں ہو جود ہے،
اس کی تصریح کتاب توایخ آنی بات میں موجود ہے،
اگرچ عیسائی صفرات یہ انتے ہیں کہ یہ خبر بظا ہر سلیمان ملیہ اسلام کے ی میں ہر ایکن کہتے ہیں کہ حقیقت میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، کیونکہ دہ جمی سلیان کی اولا دمیں ہے ہیں ، ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ حق میں وعدہ کیا گیا ہے اس کے لئے اُن صفات کے ساتھ موصوف ہونا صروری ہے جن کی تصریح کی گئی

ہے،اس معیار پر علیہ استام پولے بہنیں اُٹرتے، اور آگران مفات سے قبلے نظر مجھی کرلی جائے مطابق دوست مجھی کرلی جائے مطابق دوست بہنی کرلی جائے کہ انھواں نے مشیح کے نسب میں اس اختلاف کورفع کرنے کے بنیس بیں اس اختلاف کورفع کرنے کے

سے جومتی اور بوقا کے کلام میں پایاجا گاہے ، یہ کہ دیاہے کہ تی، یوسف نجارکا نسب بیان کرتا ہے، او و بوقا مرتم علیہا السلام کا نسب ذکر کرتا ہے، مصنعت میزان الحق نے

عبی اس رائے کو تبول اور لیسندکیا ہے، حالا ککہ ظاہرہ کرملی علیہ اسلام بیسف خیارے بیٹے ہنیں ہوسے ، اور اُن کی نسبت اُن کی جانب محص بیو دہ اور بے اصل خیارے بیٹے ہنیں ہوسے ، اور اُن کی نسبت اُن کی جانب محص بیو دہ اور بے اصل

خیال ہے، بلکہ آپ مریم علیہاالسلام کے بیٹے ہں، اوراس لھاظ سے می اسرے بھی آپ سیال سے میں اس لئے آپ سیال سے ہیں اس لئ

ک خداوند نے برے باب داؤد ہے کہاچ کھ میرے نام سے لئے ایک تھربنانے کا نیال تیرے دل جی مقا سوتو نے اچ کی کا کہ اپنے دل میں ایسا شعانا ، تو ہمی اس تھرکونہ بنانا ، بلکہ تیرا بیٹا جو تیری صلت محلا کا دی میرے نام سے لئے تھربنائے گا ، اور خداوند نے اپنی وہ بات جو اُس نے کہی تھی ہودی کی اکیو کھ میں اپنے باب داود کی جگہ اٹھا ہوں ''رم ۔ توایخ ' ، ۹ و ۱۰) میں ان تفصیل میں ہے گا ذریجی ہے جو جوم الله المان عليه السلام كى حق بين واقع بولى بيد، والمحض بنى بون كى وجرس ان كى جانب منسوب نهين بوسعتى،

کاب سلاطین اول إب می صنرت الیاس علیه السلام م

كۆك ياعرب؟غلطى ٢٦

آدرفد! دندکا میکلام اس پر ازل بواکه بیبان سے چل دے ، اورمشرق کی طرف اپنا سے کر ، اور کرمیت کے نالہ کے پاس جو پرون کے سامنے سے جا چھپ ، اور تواسی نا شین سے پینا ، اور میں نے کو وں کو حکم کیاہ کہ دہ نیری پرورش کریں ، سواس نے جا محمد اور نا کہ کہ مطابق کیا ، کیو کہ وہ گیا ، اور کرمیت کے نالہ کے پاس جو پرون کے سامنے ہے ، یہ ہے نگا ، اور کو تے اس کے لئے سے کور وئی اور گوشت اور شام کو سامنے ہے ، یہ ہے نگا ، اور کوتے اس کے لئے سے کور وئی اور گوشت اور شام کو

مجی رونی اورگوشت لاتے تھے ، اور دواس نالہیں سے بیاکر تا تھا ؛ ملہ مواتے جیر دم کے تنام مفسرین نے لفظ اور نم "کی تغییر کو ّوں کے ساتھ کی ہے ، البستہ

جیردم نے توب کے ساتھ تغییری ہے، گرج کداس کی دائے اِس معاملہ میں کمزورشار کی گئی ہے اس نے اِس کے معتقدین نے اپنی عادت کے مطابق لاطینی مطبوعہ تراجم میں سخرایون کی، اور لفظ شوب کو کو وں سے بدل ڈالا، یہ ترکت ملت عیسوی کے منکرین

مے لئے ندان اڑا نے کا ذریع بن گئ، وہ لوگ اس پر جنتے ہیں، فرقہ پر داسشنٹ کا معت جوران برانے کی جانب آل

ہے، ادرطن نااب کے طور پر کہتاہے کہ اوریم سے مرا رغوب ہے سنرکہ کوتے "اورین

اسباب کی بنار پراس نے مفسرین اور مترجین کو احمق متسرار دیا، چنا پخدایی تغسیر کی

له اسل عران تمن مل كودل كى بجلت اوريم كالفظ ب ١١

ٔ جلدا دل مصفحه ۱۲۹ بر بهتایه:

البعن منكرين في ملعن اور الامت كي بي كريه بات كس طرح ورست بوسكتى ب ك الكك يديد يسبير ك مفالمت كريد ؛ اوراس معسلة كما الايكرس إليكن اكروه إلى المعظ كود يجيت تو بركر ملامت الكرتي ،كيونكه اصل لفظ اوريم ب، جس كے معنى موب بي ، اور ير لفظ اس معنى بين كتاب تواجع ألى بالله بين ، اوركتاب خميا دے باب م أيت على استعال مواب انبر ريشت ربا س رجوعلماء يبودكى كاب پيدائش پرتفيري) معادم بوتائ كه اس سغيركواكمائي یں جو بشان سے علاقہ میں تھی مخفی رہنے اور چینے کا حکم ہوا تھا، جرد م بساہ كم" اورم الكسبتى كے باشندے بى ج مدود ورب يى واقع سى، ده لوگ اس بغیر کو کھانا دیا کرنے تھے جیروم کی بہ شہادت بڑی تین شہادت ہے، اگرجہ لاطينى مطبوعة تراجم مي لفظ م كوت م لكما ب، ليكن كتاب قوا يخ اوركتاب مخياً اورجروم نے" اوريم" كا ترجم وب"ے كياہ، ولى ترجم سى يميى معلوم و ب كراس لفظ س مرادا نسان بي، شكركت ميهودي مفسرشهورجارجي ف يى ترجم كياب، اوريد كي مكن ب كما إك يرندول ك وربيس خلاب شرع ایک ایسے باک رسول کو گوشت ادرر دال بہونیا یا جائے جرا تباع مشراعیت می برا اسخت ا در شرایدت کا حامی برد ادر اس کویه کید معلوم بوسکسک که یه الك يرندے اس وشت كولانے سے قبل كسى مرداد جا فور بہيں أترے ، اس سے علامہ اس تیم کی رو لٹ اور گوشت آلیاس علیدا لسلام کونبی ایکت سال کلب بهویخال جاتی رتی ، میراس تسم کی خدمت کوکو در کی طرف کیسے نسو

كميا جاسكتاب إلى البيمي بي كمر ادرب إلى ادبوسك باشندول في اس ضدمت كوانجام دياب ي

اب باری بات مامار بوشتن واختیار بوخواداین اسمین کی بات وسیم کر سے بیاد مفترن اور

مرتبین کواحق قراروی اورم این و دمرون کوبیو قرت بنا پنوالے اس من کوبیو توت ماین اولونو ا

كري كنة إقلى للا درعقلارى منى كاسمتها، اورام عقل كى بيان كروه وجوه كى بنارير نامكن ہى،

حصرت سليان فرسكا كي التاب سلالمين اقل إب ١ آيت اي يون بوك م ادری اسرائیل کے مقرب کل گفتے رعموا المعدوارسواس دي سال اسراتيل برسلمان ك

سللنت كے جوستے برس زيد كے ميد ين جودومراميد ب ايسابواكداس ف خدا وندكا تكربنا نامتردع كيابه

یہ بات مورخین کے نزدیک غلط ہے ،چنانچہ آ دم کلادک اپنی تغییر کی جلدم م<del>را 1</del> اب ين آيت مذكوره كي شرح كرت بوت كتلب كر.

تموّنین نے اس دَورک نسبت حسب ذیل تغصیل سے مطابق انتلاف کیا ک

متن عراني ين ١٨٠٠ ، نعنه يوناني من ١٨٠٠ ، عليكاس كيزديك ١٣٠٠ ،

ملکورکا فیس کے نزدیک ، ۵۹ ، پرسیعنس کے نزدیک ، ۵۹۲ ، سلی سیوس سوہروس کے نزدیک ۵۸۸ مکینس اسکندریانوس سے نزدیک ۵۸،

سيرشس كزديك ١٤٢ ، كودوانس كرزديك ٥٩٨ ، اداى يس د

وكايال ك نزديك ٥٨٠ ، مراديس ك نزديك ١٨٠ ، تيولاس ايرابيم

کے نزدیک ع۲۵ ، منلی نوس سے نزدیک ۴۹، پتیاولیس دوالتی دوس کے نوکی چ

بھراگرعرانی کی بیان کر دہ دت درست اور اہامی ہوتی تو یو نائی مترجم اور موز میں اس کی میان کر دہ دت درست اور اہامی ہوتی تو یو نائی مترجم اور موز میں اس کی مخالفت کیے کرسے تھے ؟ اوھر نوسیفس اور کھینس اسکندریانو دونوں بڑے غرببی متعصب ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتا ہیں اُن کے نز دیک و دسری تاریخی کتابوں سے کچھ زیادہ وقیع نہیں مسلم ہونے کہ یہ کتا ہیں اُن کے نز دیک و دسری تاریخی کتابوں سے کچھ زیادہ وقیع نہیں مسلم ہونے کے معتقد منہ ستھ ، ورنہ وہ مخالفت کے معتقد منہ ستھ ، ورنہ وہ مخالفت کی کے کہ کے ستھ ؟

انجیل متی کے باب آیت عمبر ایس ترحمه اع بی مطبوع منا الماء کی روسے مذکورہے،۔

بیں سٹینیں ایر ہم سے داد دیک چود و شینیں ہوئیں، اور داؤد سے ہے گر مقار بوکر بابل جانے تک چود و بشتیں اور گرفتار ہوکر بابل جانے سے لے کرستے مکت چود و بشتیں ہوئیں یو

اس معلوم ہواکہ میخ کے نسب کا بیان ہیں تبہوں پرشتل ہے ،اور ہرقسم ہاا لسلوں پرشتل ہے ، جو صریح طور پر غلط ہے ، اس لئے کہ پہلی تنم کی تکمیل داؤ و میر ہوتی ہو جب داؤر اس قیم میں کا میل داؤ و میری قدم سے لامحالہ خاچ ہوئے ، اور دوسری قدم کی ابتدار سلیان سے ہوگی ، جو تینیا ، پرختم ہوجا ہے گی ،ادر جب کینیا ،اس قسم مریخال ہوا تو ہم ہری قسم کی ابتدا سائی آبی سے ہوگی ، اور جب کینیا ،اس قسم میں اور تیم ہری قسم کی ابتدا ۔ سائی آبی سے ہوگی اور شیم سی ابتدا سائی آبی سے ہوگی اور شیم سی بیات ہم ایک اس شین ہولی گا۔ اور شیم بی بجائے ہم ایک سائی آبیل کے اور شیم ہوجا ہے ہوگی گا۔ اس قسم بی بجائے ہم ایک سائی آبیل کے اور شیم ہی بجائے ہم ایک سائی آبیل کے سائی آبیل کی اور شیم ہوجا ہے ہوگی گا۔ اس قسم بی بجائے ہم ایک سائی ہولی گا۔

له اکر کینیا و کوشار در کیاجات توسلسلهٔ نست و سیالتی ایل ، زرابی ، ابی بود ، انیا تیم ، عازدد ، مسدد ق ، انیم ا الیبود ، آیسور ، مثال ، یعقوب ، وسف ، می علیدانسلام ، او داگر کینیا و کواس تسم می شارکری تو د دسری قسم می مک تیروپشتیں ره جاتی بین ۱۷ تقی

اس چیزر احکول مجیلول نے سب ہی نے اعراض کیا ہے، بوروری نے تیسری سدی عیسوی میں اعتراص کیا تھا، عیسائی علمار ہماہت بودے اور کمزورجوابات اس سلسلمیں بین کرتے ہی جو فطعی نا قابل التفات میں ،

مطبوعه ١٨ ١٩ ين يول ي ١٠

صنریت کے نسب بی جارغلطیان الجیل مٹی سے باب آیت الترجم عسر بی اور کھلی خشرین غلطی ۳۹ تا ۱۲۸ مادابل ک مطاولمن یں بوسیا ، ے

كونياه ا دراس ع بعمال بيدابوت "

اس سےمعلوم مواکد کیٹیاہ اوراس سے بھایتوں کی بیدائش یوسیاہ سے ابن کی اسیری کے ز اندیں ہوتی جس کا تقاصا یہ ہے کہ پرسیاہ اس جلاد طنی میں زندہ ہو حالا کہ بچار وجوہ سے

س پرسیاه اس ملاوطن سے ۱۲ سال قبل و فات اِ جیکا مقا، کیونکه اس کی وفات ے بعد میرا خز شخنتِ سلطنت بریمن ماہ بیٹھا، میراس کادوسرابیا بیراتیم کیارہ سال تخت نشین را، بهریه بیتیم کابیا بیوینا و بین ماه بادشاه را، جس کو بخت نصر نے تید کیا، اور دوسرے بنی اسرائیل کے ہمراہ اس کو بابل میں جلاومل کیا،

( ) مِنْسِاً و ، وسیاه کا یو ماسی، مذکر بیاجیسا کراسی معلوم بوجکاب، → کینیاہ کی عمر طلاد ملن کے وقت ۸ اسال بھی، پھر آب کی طلاد ملن کے زمانہ یں اسال بھی ایک سے زمانہ یہ اسال بھی ہے زمانہ یہ اسال بھی ایک سے زمانہ یہ اسال بھی ایک سے زمانہ یہ بھی اسال بھی ایک سے زمانہ یہ بھی اسال بھی اسال بھی اسال بھی ایک سے زمانہ یہ بھی اسال بھی اسال بھی ایک سے زمانہ یہ بھی اسال بھی اسال بھی ایک سے زمانہ یہ بھی اسال بھی اسال بھی اسال بھی ایک سے زمانہ یہ بھی اسال بھی بھی اسال بھی

ك ويكية على الترتب ٢- قرائج ٢٠ : ٢٠ و ٢١ : ١و٢ ده و ٩ ، و٢ سلاطين ٢٠ ، ٢٠ والاو١٦

سكه تيوياكين جب سللنت كرف لكا تو١٨ برس كا عقا" (٢ مسلا، ١٩٧٠) واضح ربوك يهوياكين بي كادوا ام کویامے دیرمیاد ۱۲ ، ۱۲۴ )

اس سے بیدا ہونے کا کیا مطلب ؟

کی سیح بنیاہ کے اور دوسرے بعائی بھی کوئی ندیتے ، بال اس کے باب سے بین بھائی میں کوئی ندیتے ، بال اس کے باب سے بین بھائی ضرور تھے ،

ان خسکلات کے بیشِ نظرِی کا اس علمی میں اور گذر شد علی میں ذکر آچکاہے، آدم کلارک مغسرنے این تغییر میں ہوں کہاہے کہ ۔

م کامی مهار کرایت ااکواس طرح بر صابات کردسیاه سے بیولیم اوراس کے معانی پیدا ہوت ، اور بیولیم سے کویٹا ، آبی کی جلاد طنی سے وقت بیدا ہوا »

و سیجے کس طرح سخرایت کا محم و اجار ہائے، اوران اعز امات سے بیجے سے لے بہراتیم

لل جنانج بعدی اس عم کی جزوی طورے تعییل کرئی تی ہے ، کا مقد صاحب نے مشورے دیتے تھے ، ایک یہ جنانج بعدی اس عم کی جزوی طورے تعییل کرئی تھی ہے کہ درمیان میں بہولیتے کا اصافہ کی جا جائے ہوئی ہے۔ بہار کے دقت می کردیا ہے اس میں سے بہلا مضورہ تو ذرا خشیل تھا ، لیکن دومرا بہت آسان ، کیونکہ اس کی تبدیل بڑی فیر محدوس ہے ، ابدا اس وقت مین تراجم ہائے ہاں ہیں سب میں الفافایہ ہیں ،" اور گرفتا دہوکریا ہی جانے سے زمانہ میں اور انگریزی مترجم نے توایک لفظ کا اصافہ کر کے بات اس مودک بہاؤدی کرمسندی نے جواحر اصاف کے بیل ان میں سے بیرا احترامی میں دیڑے ، ملاحظ بول آئن کے الفافل ،۔

"and Josiah begat Jeconiah and his brethren, about the time they were earlied away to Babyton."

" یسی پرسسیاه کے بال یونیاه اور اس کے بھائی اس دقت کے قریب فریب بیدا ہوا، جب کرانغین بال میں پرسسیاه کے بال یونیا و اور اس کے بھائی اس دقت کے قریب فریب بیدا ہوا، جب کرانغین بالک کا ان اس بی ایک اور اللہ والے میں تمام ہز الزبر اللہ کے کیا ہا در اللہ والے میں تمام ہز الزبر اللہ کے کیا ہا در اللہ والے میں تمام ہز الزبر اللہ کے کا سادل کے تا شدوں نے جو نیا ترجم شائع کیا ہواس میں ایک اور ملاحق سے اس کے الفاظ میں ،۔

"and Josiah was the father of Jeconiah and his brethren at the time of the deportation to Babylon."

کے اضافہ کامشورہ دیاجا گہے، حالا کہ اس تو بعیث کے اوجود اعتراض نمبر اجواس عشاطی میں ندکورہ کورنہیں ہوتا،

ہاراا پناخیال یہ کے لبعض دیانتدار کا در پوں نے لفظ میہوتیم کو قصداً ساتھ کردیا ہے۔ تاکہ یہ اعتراض نہ بیدا ہوجات کرجب سیخ میہوتیم کی اولادے ہیں تو وہ داؤد کی کریں پر بیٹنے کے لائن نہیں ہو سے نے ، پھرایسی سکل میں دہ سے بحی نہیں ہوسکیں گے ، گری پر بیٹنے کے لائن نہیں ہوسکے ، گران کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس لفظ کوسا قط کر دینے سے اور بہت سی فللیوں کا شکار بنا پڑے گا ، شایدا محموں نے خیال کیا ہوکہ مٹی کے اوپر افلاط کا واقع ہونا اس حجا کے مقابلیوں ہوں ہونا اس حجا کے مقابلیوں ہوں ہونا اس حجا کے مقابلیوں ہوں ہے ،

سرسام المجارة من المرق من المرائد عن سوسال سے قریب من اور سلون المرسال من المرائد عن سات من من في سلے زان عن سات

غلطى غيرسهم

ربتیر ماشیع فر ۲۹ این ادروسیا و بابلی مطاوطی کے وقت یکونیا کا باب تھا الیے یہ میکر این تم ہوا کہ وہ کب پیدا ہوا تھا ، بس وسیا واس کا باب تھا ، طاحظ فر ایا آئیے کہ یہ ہ وہ کلام جس کے بائے بیں ہم ہے یہ کہا جا تا ہے کہ اُسے المامی تسلیم کر وہ اور اس کی ایک ایک بات کو درست افر د یک لیک خریب مامی کومی کو رجو ہوانی اور جراحی نیابی سمجھنے پر قاور نہیں ، اس بات کا کیا جن ہے کہ دو ان مقدی بایدن کی کسی بات پرا حر امن کرے واسے قریم کہنا چاہئے کہ ج

مل کیونکہ برکتاب ارمیاہ باب ۲۶ میں تصریح ہے کہ اساہ میروداہ میرولیم کی بابت خداہ ندیوں فرا گا ہی کہ اس کی نسل میں سے کوئی ندرہ کا چھ وا قدر کے تخت پر بہتے ، ۱۷ کہ اس کی نسل میں سے کوئی ندرہ کا چھ وا قدر کے تخت پر بہتے ، ۱۷ سال میں حضرت بعقوب علیدالت الاس کے بہتے میروداہ ۱۲

سله يسلون بنافسون ين اورصرت اروى عليراسلام أن سے معواتے وخرم ١٠ ٢٣)

أعصيح مسرارنيين داما سكتاء

بشیں اور دوسرے میں بائے تھی ہیں ،جو بداہتہ غلط ہے، کیو کم پہلے زمانہ کے لوگوں کی عمرین زادولمی ادردوسرے زانے کے توگوں سے طویل تھیں، فلطی منبرسم سم کی ایس اقسام جن کومتی نے ذکر کیا ہے ان میں ودسری قسم کے اندر پشتول فلطی منبرسم سم کی سیج معت اور مواہے، مذکہ سمار جیساکہ کتاب واپنے اول کے باہ ۳ ے داضح ہوتا ہے ،اسی بناء پر نیوس بڑی حسرت کے ساتھ کتا ہے کہ اب تک تو مزہب عيسوى مين آيك اورتين كالتحار صروري مجعاجاتا تها، اب يرمعي انناير عظ كه ١١ ورس١١ بھی ایک بیں،اس نے کہ کتب مقدسہ می غلطی کا احمال نہیں ہوسکتا۔ النجيلمتى باب آيت مين اسطرح كما كياب كدر مدرام عوزيابدا اوا يم بات دودج سے غلط ا-اس معلوم بوتاب كرعوزيا بروام كابياب، حالا كمرايسانهين بي كيونكم عزيابن اخزيابن يوآس بن المصياه بن يورام ہے،جس ميں مين پشتيں سا قط كر دى كئى، ئه ميوداه، فارص ، حصرون ، وام ،عيدنداب ، مخسون ،سلون ، المصلون، بوعز ، عوبيد ، ين واود عليدالسلام ، سله مین حمزت میسے کے نسب کی، ایک حفرت داور مسک ، دوسری آب سے بابل کی جلاوطنی مک، اور مسرى حفرت مسع كساء كه اسكى زُوسے حفرت داور كونياه كك كانسب حسفيل برداؤد، سليان، رجمام ، اسياه، آساه، پيومنفط، يورام، اخزياه، يوآس، امعياه ، عزرياه ، يوآم ، آخز ، حز قياه ، مثتى ، امون ، يوسسياه يبونقيم، يجويناه، حالانكمتى نے صوب ٣ ابشتيں بيان كى ہن، اس نے اخزياء ، يوآس ، اسسياه، كاديقي كوذكر نسي كيا، متى كابيان اس النه علا بحرك اديخ سعان إدست بول كا ام ادران كے كارا اے مطاق بغير

بیں، یہ بینوں مشہور یا دشاہ ہوتے ہیں، جن سے حالات کتاب سلاطین ثانی کے باب ۸ د

۱۱ و۱۲ میں اور کتاب توایخ ناتی باب ۲۲ و۱۲ و ۲۸ و ۵ میں مذکوری، ان پشتوں کے ساتط کرنے کی کوئی محقول و جرمعلوم نہیں ہوتی اس کے کرانھیں غلط کہا جائے، اس

کرنے کی کوئی معقول د جرمعلوم ہمیں ہوئی ، سوائے اس کے کہ اسمیں غلط کہا جائے ، اس لئے کہ جب کوئی مؤسخ کسی متعین زبانہ کولے کرم کہتا ہے کہ اس مذت میں اتن کیشتیں گذری ہیں ، ادر بھر بعض کیشتوں کو ہموآیا قصداً چھوڑ ہے ، قواس کے سوا اور کہا کہا جائیگاکہ

اس نے حاقت اور غلطی کی د

اس کا نام عزیا ہے کر سونی سبسا کر ساک ساک آول باب میں ، اور کا ب سالطین تاتی باب ۱۲ دہ این فرکورے ،

علطی عمر رس البیل می باب آیت ۱۱ می یون تکاب کر ۱۰

رون ماجور المراق المراجور الم

ہو کہ وہ فدایا وکا بیٹا اور سیائتی ایل کا بھیجاہے،جس کی تصریح توایخ اوّل کے باب میں میں موجود ہے،

مم انجيل متى إب آيت ١١٩ يس ٢٠٠٠

الم المروم المرود المر

ے اب ارد و ترجیم میں توزاہ ہی کرد اگیاہے ، ملے آیت ، آنا ایکو کراس میں سسیالتی آیل اور فعل اوکو بچوٹیا و کا بیٹا کہلے ، اور بھر فعل آہے بیٹون میں

زران كوشاركيا ٢٠٠٠

سے ام کافس نہیں ملیا،

یہ ۱۱ اغلاط بی جومتی سے صرف میں جے نہ کے بیان میں بیش آئی ہیں آب اس فصل کی قیم اقل میں اس کے اور توقا کے اختلافات ہے مع چیے ہیں ، آگر ان اختلافات کو ان اغلاط کے ساتھ شامل کر لیا جائے تو تعداد ، اورجاتی ہے، اور صرف ایک بیان میں متروج شیت ہے اشکالات لازم آتے ہیں ،

می نے ابن الجیل سے باب میں یہ واقعہ کلماہ کہ کچوآتش پرستوں نے بروم مشرق میں ایک سستارہ و کھاج حضرت میں کی تشریف آوری کی تثانی

تھی، اُسے دیجھکر وہ پر وشلم آئے، بھراس سامے نے اُن کی دہناتی کی، اور اُن کے آھے۔ آگے جلتا رہا، بہاں تک کہ وہ ایک بچے کے سربر پھیر گیا۔

یکن یا دخه خلای اس نے کسیار مل کی حرکت، اس طرح بعض کی مدارتشاروں کی حرکت مرزی مشرق کو اس طرح بعن مدارتار مل کی حرکت مشرق مخرکت بوتی ہوا آج و فوق مو دقول میں یہ واقع مشرق کو اس طرح بعن مدارتار مل کے کہ بیت آلتم، یروشلم سے جانب جنوب واقع ہے، یہ صحیح ہے کہ بعض دُ یواروں کی حرکت کا دائرہ محقور اساشال سے جنوب کو آل ہوتا ہے، مربع حرکت زبین کی اس حرکت سے میں زیادہ مسسست رفار اور خفیصت ہوتی ہوتی ہے۔ ہواس ذیار دو خفیصت حرکت سے بھی زیادہ مسسست رفار اور خفیصت ہوتی ہے۔ ہواس ذیار دو خفیصت حرکت سے بھی زیادہ مسسست رفار اور خفیصت حرکت سے بھی نے اس قدر خفیصت حرکت ہے۔ ہواس ذیار دو خفیصت حرکت سے بھی نے دیک زیمک نیمن کی ہے، اس قدر خفیصت حرکت

کا احداس توکائی طول دست کے بعدمکن ہے ،چہ جائے کہ قلیل مسافت میں معتدب حرکت کا احداس ہوسے، بکدانسانی دفتار ستا ہے کی حرکمت سے بہت زیادہ تیزہے۔

ك منابعه برلاحظال ا

اله جا ال حفزت على عليه السلام بيدا بوت ١٧

اس لے اس احمال کی کوئی مخوائش جیں ہے،

دوسرے یہ بات علم المناظر سے تعلاف ہے کہ کسی جلتے ہوت انسان کوستارے

كالوكمنا اور كوابونا يبل نظرات اوروه خوربعدي خبرب بكديه برتاب كريبل وه

٥ د كمر ابو محرستاك كا كمرا بونا لفرا تاني،

حضرت اشعیاری شیگوی کامصداق انجیل می کے اب اول یں اس طرح اور لفظ علم کی شیعی علمی منبر ۵۰ میں اس مارے اور لفظ علم کی مختبی مغلطی منبر ۵۰ میں اور است

اوریہ مسیس کچھ اس لئے ہواکہ ج

خدادند فن ی معرفت کها تعاوه بدرا موکد دیجوایک منواری ما مد برگی اور بیا جے عی اور اس کا نام عانوایل رکمیں سے یو

اس بی سے مراد عیسائیوں سے نزدیک اشعیار علیہ است آلم میں اکیونکہ انھوں نے

این کتاب سے باب آیت ۱۱۱ میں اس طرح کہاہے کہ:۔

ملكن خدا ونداب متم كوايك نشان سخف كا، ديجهوا يك كنواري حائم مرحى ادر بيا بوكاء اوروه اسكانام عالوايل ركي ي

ہم کتے ہیں کریہ بات چندوجوں علطے ،۔

Dبر کدوہ لفظ جس کا ترجمہ متی نے اور کتاب اشعباء سے مترجین نے کنواری سے کیا ہے وہ علمة " مونث ہے جس میں ارتائیٹ کی ہے، علمار میرور کے نز د کی

له میکن بدا حراض بهاری داشت می بهت کردد به داس نے کرمعجزه یا "ادباص سے لود براگر لیک نی سے ملے یہ خلاف مادت بات ظاہر ہوجات توکوئی بعید نہیں ، واللہ اعلم ۱۲

كة آيت ١١ ، واضع به كرا الجيل من عبالت كالعلاب يه وكداس بين أن عدراد صرب متع إراء

اس سے معنی نوجوان او کی سے میں خواہ وہ کنواری ہو یا منہ جو، اور کتے ہیں کہ برلغظ کیا ہے امثال کے بالے ، ٣ میں مین آیا ہے، اوراس کے معن اس جگہ اس نوجوان عورت مے بار، جس کی شادی ہو بھی ہو،اشعیا۔ علیہ اسلام کے کلام میں جو لفظ علم آیا ہے ، اس کی تغسیر تبینوں بوٹانی تر حجوں میں بھی الین ایکوئیلاا در تھیوڈوٹن ا در سمیکس کے ترحمول میں ) نوجوان عورت ے کی گئی ہے ، اور بہتر جے اُن کے نز دیک سب سے قدیم ہیں ، کہتر ين كدميبلا ترجيه الماء من ادر دوسرا سفك عن ادرتمسرا سنتع بن بوايه ، ہو قدمیم عیسائیوں کے نزد کے معتبر ہیں ، خاص طرر بر تقبیو قد دستن کا ترجمہ ، اس لئے علمایہ بہود کی تغییراور میوں تراجم کی توضیح کے مطابق متی سے بیان کا غلط ہو انا ہرہ، فری این اس کتاب میں جواس نے عبرانی الفاظ کے بیان میں تکھی ہے، اور علماء بروتستعنث کے بہاں بڑی معتبراورمشہورے، کہناہے کہ یہ عذرااور نوجوان عورت مے معنی یں ہے، فری کے قول کے مطابق یہ لفظ دو نون معنی میں مشترک ہے۔ لیکن اس کی بات اول تواہل زبان مین بہودیوں کی تفاسیرے مقابلہ میں تسلیم نہیں کی جاستی ، مجراس کو تسلیم کرنے کے بعد میں اس کو میود کی تفاسیرا ورقدیم ترجوں ے برخلاف کنواری کے معنی پر محول کرنا دلیل کا مختلج ہے، صاحب میزان الی آنے اپن کتاب عل الاشکال میں جویہ کہاہے کہ"اس لفظ کے معن سواے کنواری کے اور کے نہیں ہیں واس کے غلط ہونے کے لئے ہا وا مندرجہ بالا بیان کا فی ہے، @ عینی علیہ السلام کو می می تخص نے سعافی سل کے ام سے نہیں بھارا، نه اب نے یہ نام رکھاندال نے، آپ کا نام نیوع بچریز کیا گیا تھا، اور فرستدنے له شایدآیت ۲۴ مرادب،اس می بو: آدرنامقبول ورت سجب دد بیابی جاسے به ۱۲

آپ سے باب سے خواب میں کہا تھا کہ: آس کا نام بیوع رکھنا ،جس کی تصریح متی کی انجیل میں موجود ہے،

جرئيل عليه اسلام في بهي أن كي والده سے كما تقاكه،

" قرحالمه بوگی اور تیرے بیٹا بوگا، اس کا ام بیوع رکھنا "

اس کی تصریح توقاک ایخیل میں کی حمی ہے، اور مذخود عینی علیدا سسالام نے مبھی دعویٰ کی کے میرانام علاقتیل ہے،

وہ واقعہ جس میں بد فظ ہتمال کیا گیا ہے اس امرے انکارکرتا ہے کو اس کا مصداق عینی علیہ انسالہ مہوں، قصد یہ ہے کہ ارآم کا بادشاہ رفتین اور اسرائیل کا بادشاہ فقح، آخر بن ہوتا م شاہ یہوداہ سے جنگ کرنے کے لئے یردشلم پہنچ، شاہ یہوداہ ان دو توں کے متحد بہونے ہے بہت زیادہ فا تعن ہوا، پجر فعدا نے اشعباری کے باس دح جمیعی کہ آپ آخری تشفی کے لئے یہ کہتے کہ تو بالکل خوف زرہ مت ہو، یہ دو نوں مل کریمی مجھ پر غالب نہ آسمیں کے، ادرعنظریب اُن کی سلطنت مث جا ہے گی، ادرائی سلطنت مث جا ہے گی، ادرائی سلطنتوں کے مٹنے کی نشانی یہ بتائی کہ ایک فوجوان عورت حا ملم ہوگی، اور بچہ جنگی، اور اس بچہ کے مین تمیز کو پہنچ سے پہلے ہی ان دو نوں بادشا ہوں کی سلطنت زیروزر ہو بھگی اور یو بات سے شعبیک اکیس سال اور یہ بات سے شعبیک اکیس سال بعد مشرہ می کہ وہ بچہ اس مت سے بہلے بیدا ہو، اور بھر بادر بور بادر سے میں شعرہ کے کہ وہ بچہ اس مت سے بالے بیدا ہو، اور اس کے بین شعور کہ بہر پنے سے بہلے وہ سلطنت مش جا ہے، حالا تکہ عینی علیال الم

سے می ۱۱۱۱ ،

مله دنگيخ يسعياه د: الادو،

له مین پوسعت نجار،

سے لوقا اوالا ،

اس كىسلانت كى برادى كے شميك الاء سال بعد عالم وجود من آسے ،

ابل كتاب خود اس بيشينگونى كے مصداق بي فتلف الراس بين بعض نے

اس خیال کورج می سے کواف یا بیم کامقصد عورت سے اپنی زوج ہے ، اور دو میرفر کا

یں کہ وہ عنفریب عاملہ ہوگی، اور ایک لاکا جنے گی، اورجن دو پادشاہوں سے توگ لرزہ

براندام بین ان کی سلطنت اس بچہ سے باشعور ہونے سے قبل مط جاتے گی، جبیا کہ اس کی تصریح ڈاکٹر بنس نے کی ہے، واقعی یہ دائے قابل قبول ہے، اور قیاس کے

قرسب ہے،

غلطی بنبراہ اور کھلی تخرلین اقر ہیرودلیں کے مرنے تک دیں رہا تکروفاؤہ

نے بن کی معرفت کہا تھا دہ پورا ہو کہ معرمی سے میں نے اپنے بیٹے کو کالیا ؟

نی سے مراد یوشع علیہ اللم بی ، اورمصنف الجیل متی نے ان کی کتاب کے بال

کی آیت دار کی جانب اشارہ کیا ہے جو تعلمی غلطہ ،اس سے کہ اس آیت کو

عیسی علیہ السلام سے کوئی تعلق ہنیں ہے، کیو کم آست اس طرت ہے ، انجب اسراتیل اممی بچہی مقاص نے اس سے مجت رکمی اور اس کی اولاد کو

مصرت بلايا ال

ميساكه ترجم وبي مطبوع الماسع بس موجود ب، ابذايه آيت درحقيقت اساحسا

نه لین پوسف نجار حضرت عبی ملیلسلام اورآپ کی والدہ کولیکر مصر بھے گئے ، آگہ ہمرود لیس حضرت عیلی کو مثل مدر ایس ایسا ہی ہوگری فلط ہے مثل مرکزے اور کیو ہمیر وولیں کے مرنے تک وہیں ہے ۱۱ سکے سینیوں میں ایسا ہی ہوگری فلط ہے کی کہ کا واقع میں اہن کی متاب میں آنبوالا جلہ ورج ہو

غلطي تمبراه

اظهار ہے جوفدانے بن اسراتبل يرموسى عليه اسلام سے زمانديس كيا تھا، متى في صيغة بح لومعن رسے اور شمیرغائب کو شمیر متلم ہے بدل ٹوالا، اور کہا کہ میں نے اپنے جیٹے کو بلایاً اس کی بردی کرتے ہوئے مترجم ولی مطبوع سلامی انے بین بخرافیت کی ہے .

کیکن اس کی خیانت ایسے شخص ہے مخنی نہیں رہ سکتی جو اس ہاہ کامطا لعہ رے ، کیونکم اس آیت کے بعد حین لوگوں کو ملا یا گیا تھا اُن کے بائے بیں کہا گیا ہو تجس تدرآن كوبلايا اسى متدرده ووربوتے كتے ، انخول نے بعلم سے لتے مستسر بإنيان كذرابيره

يه باتين عليه السلام رصادق نهين آتين، بلكه ان بيود يون بريبي صادق نهيس آتیں جوآب کے زباندیں موجود سے ، ادر مذاک میجودیوں پرجوآپ کی بیدائش سے

٥٠٠ سال قبل مک ستھ، كيونكه بيودى آب كى بيدائش سه ٣٦ سال تبل ہى

رجبكه إلى كى تىدىك آزاد بوسه ) بُت پرسى كى توب كري تھے، كيوا منول نے اس می می منم برستی کا را ده بنین کیا ،جس کی تصریح تا ریون می موجود ہے ،

الخيل مى باب آيت ١١ يس اس طرح هے ك بب مرددیں نے دیکاکہ موسیوں نے میرے

سائقة منسى كى تونهايت غصه مرواا ورآدمي

بمیجبکربیت لحمادراس کی سب سرحدول کے ان سب لاکوں کو تنل کرواڈ<sup>اپہ</sup> جوددد دركا ال جول تع اس دت كحساب جواس محسول تحقق كافق

لے ا دولجد میں آنے والے سب ہی مترجوں نے، چنا نچہ ہائیے ہائیں سب ترجوں ہیں جینے جیٹے ہ سے الفاظيل ١١ سله يوسيح ١١:٢ ،

یہ بات بھی قلی دونوں اعتبارے غلط ہے، نقل طور پر تو اس انے کہ معتبر و مستندمور خین میں سے جو عیسائی بہیں ہیں ۔ نہیں بچن نے متن کے اس وا قعہ کا تذکو شہیں کیا، مذیو سے عیس نے، اور نہ ان طلب بہود ۔ نے جو بہرود نیس کے عیس ڈو ہو جر فور نیس کے عیس فو ہو جر فور نیس کے عیس بڑ کہ یہ حاد شہر کا لئے اور بیان کرتے ہیں، او واس کے جرائم کا پر دہ چاک کرتے ہیں، بچ کہ یہ حاد شہر ظلم عظیم ہے ، اور بڑا نفر مناک عیس ہے ، اگر اس کی ہو ہو ہوتی، تو یہ لوگ ور لڑکر اس قصد کو اور زیادہ ہمیا کہ شیک میں شک مرب لگا کربیان کرتے ، اگر اتن اس کو تی عیسائی مورج کا کربیان کرتے ، اگر اتن سے کوئی عیسائی مورج اس وا قعہ کو بیان کرتا ہے، تو وہ اس لئے قابل اعتبار نہیں ہوسے تاکہ اس کی بہنے دیوی اس وا قعہ کو بیان کرتا ہے ، تو وہ اس لئے قابل اعتبار نہیں ہوسے تاکہ اس کی بہنے دیوی کے بیان پر ہوگی۔

عقل طور پرجی ہے دا تعدیم نہیں معلوم ہوتا ، اس لئے کہ اُس دقت بیت الہم ایک حجود ٹی س بتی تھی، ہو پر وشکم کے قریب واقع متی ، دہاں سے اس معت م کو کوئن زیادہ فاصلہ نہیں تھا، اوراس پر ہیرود لیس ہی حکومت تھی، مذکہ کسی دوسرکی کی دو ہڑی آسان کے ساتھ اس پر قادر تھا کہ اس امرکی تعقیق کرتا کہ آتش پر ست کی ، وہ ہڑی آسان کے ساتھ اس پر قادر تھا کہ اس امرکی تعقیق کرتا کہ آتش پر ست کی ہوئی سے کے اور نذر ان لگ کی سے جو اور کی کس کے لئے ہیتے اور نذر ان لگ سے یہ معصوم ہجی سے در مقل کرنے کی کوئی بھی صرورت بیش مذآتی .

علطی تمبر ۵ انجیل متی سے باب ۳ آیت ء ایس یوں ہے کہ:-علطی تمبر ۵ اس دقت دہ بات بوری ہوئی جو بر میآہ نبی کی معرفت ہی تی تی تی تی تی تی

ل اصلی واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کھ آتش پرسٹوں نے ہیرودلی کو بشارت وی تھی کہ آپ سے بیال ایک بچہ بیال ایک بچہ آتش پرسٹوں نے ہیرودلی کو بشارت وی کی کہ آپ سے بیال ایک بچہ بیدا ہو، بوجر کا شارہ ہم نے مشرق میں دیکھا قرائے ہوں کر سے ایک جب کے اس کے اسٹوں جس اسے میں کہ کر رفعت کردیا کہ وہ بچہ ل جانت تو ہیں جبر کرا ہم بھی اسے بودہ کریں تھے ،لیکن جب بچس اسے بشات بغیر و داند ہوگئے تو اس نے آدمی بیچ کر بر بچے کو اروالا ا

راميرس آوازمسينا في دي،

رونا اوربرا مائم،

رامل اینے بچل کو .... رورہی ہے ،

اور سنتی قبول نہیں کرتی ،اس لئے کہ د انہیں ہیں ا

يهجى قطعى غلط ہے اور صاحب النجيل كى تحراهيت ہے ، اس لئے كه بيمضمون كتاب ارمیار سے باب اس اس من من موجود ہے بہوشخص بھی اس کے قبل اور لبدی آیات

كامطألعه كري كا وه إساني جان سكما بكراس مضمرن كاكوني تعلق بيرودس ك عادة

سے نہیں ہے، بلکہ بخت نصر کے واقعہ ہے جوار میات کے زمانہ میں بیٹ آیا تھا، اورجس میں ہزاد وں اسرائیل قتل اور ہزاروں قید کرے ابل کی جانب جلاوطن کو

محتے ستھے ، اور چو مکہ ان میں بے شار لوگ راحیل کی نسل سے بھی ستے . اس لئے اسکی روح عالم برزخ میں رہنیدہ ہوئی، اسی بنار پر خوائے وعدہ کیاکہ اس کی اولاد کو دشن

کے ملک ہے ان سے اصل وطن کی جانب واپس کردے گا۔

بناص بيد ارمياره كى مخرر اورصاحب النجل كى تصديق سيدبات مسمم معلم من بوكر مردوك عالم برني من اين رشة دارول ك

حالات منكشف بوتے بن جو دنیایس موجود بیں، اور اُن کے مصائب و كاليف كاحال

معلوم موكران كوريخ موتاب، كريه بات فرقة برونسنت كے عقائد كے بالكل خلات.

ا بخیل منی کے بات آیت ۳۳ میں اس طرح ہے کہ:-اساور ناصرہ نام ایک شرمی جائشا، تاکہونبیوں کی معرفیت کہا گیا تھا

له مثلاً اور فداوند فراي برتيري ما قبت كي إبت اميد بركية كرير عي مي مواني مد دوي وانس بور عم ارمياني

وه پردا برکه ده ناصری کملات ما و

یہ بھظمی غلطہ ہی ہے بات کسی بھی نہی کی کسی کتاب بس بندیں ملتی، یہودی بھی اس خبرکا شدت سے اکار کرتے ہیں ،ان کے نزدیک تو یہ نظمی جوٹ اور مہتان ہے ، بلکہ اس کے برعکس ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی بینیہ بھی آگئیل سے بیدا نہ ہوگا جہ جائیکہ ناصرہ سے ،جیسا کہ بوحنا کی انجیل بائے آیت ۱۵ میں صاف کہ کا سام ہے ، جی علما راس سلسلہ میں کرورا ور بودے عذر و بہانے بیش کرتے ہیں ،جولائی توجہ نہیں ہیں ،ناظرین نے دیا ہوگا کہ متی سے عرف یہلے دو بابول میں مترہ غلطیاں ہیں ۔

ا ایجیل من کے باب الیت ا ترجمہ عربی مطبوعہ المالاء والم ۱۸۵۸ء وسر ۱۸۵۸ء وسر ۱۸۵۸ء

حصرت علی کتشرفیت المجال می سے باب ۳ الات ؟ غلطی تمبر ۵۵ میں اس طرح ہے:-

دفی بلک الایام جاء بوحنا المعمن ان یکترد فی بریته الیمو دیّة ، این دفون مین توجنا بهتمه دینے والاآیا اور بیودیّه کے بیابان مین به منادی کرنے لگا،، اور فارسی تراجم مطبوع مراها کی وسم ۱۸۲۸ء وسلام ایم وسلام دایم میں اس طرح ہے ،۔

" انددال آيام يجيل تتميد وبهنده وربيا بان يهوديه ظا بركشست"

اہ انفوں نے اس سے بواب میں کہا کیا تو بھی محلیل کا ہے ؟ تلامن کر اور دیجد کر تکلیل میں سے کوئی نی بر پاہمیں ہونے کا 12 روستاء : ۵۲)

ملہ احنی قریجے مفترین میں سے آن اے ناکس اس معاملہ میں مفترین کی مختلف یا دلیس بیان کر کے کھشاہ وی مفترین کی مختلف یا دلیس بیان کر کے کھشاہو یہ تعقید میں ہوئے کی علامت یہ بیان کی گئی ہوں کا موری ہوگا ڈ تفسیر عبد نامہ جدید مطبوعہ لندن سے معالم مصری مطبوعہ الندن سے معاملہ مصری مطبوعہ الندن میں معاملہ مصری میں معاملہ ماری کا معاملہ میں معاملہ میں معاملہ میں معاملہ معاملہ میں معاملہ میں معاملہ م

سے سارد و ترجم ملبوء بر م العاظ من ١٢

البني وفول مسيمين مبتمه وي والاسبورية كي بيا إن من ظاهر موا "

ادر چنکاس سے پہلے باب میں یہ ذکورے کہ میردونیں کے مرنے کے بعداس کا بیا

ارخیلاء سیبودید کا محران بوگیا، اور بوسف نخاراین المیه اور صاحزادے کولیار گلیل

كے علاقه من آھے، اور تاصرومين جانے ،اس لئے مندرجہ الاعبارت من ان ونول"

ے مرادیقی نامیں زمانہ ہوگا جس میں یہ واقعات بیش آئے جس کا تقاصالیہ ہوکہ جس

زماندیں ایخیلاؤس تخت نشین ہوا ،اور بوسعن نجآرنے ناصرہ میں سکونت اختیار کی

اس وقت حفرت بين تشريف لات ،حالا كه يه بات قطعى طور بي غلط ب، كيو كم عضر

سجيل مكا وعظان وا تعات كے الحقائيس سال بعدموالي،

النجيل منى كے باب ١١ آيت ١ يس م كرا-

"كيوكرميرودس نے اپنے بھائى فليس كى يوى بروا

محسب يومنا كو يراكر باندها، اور قيدفاندي والدايد

ہیرو دیا کے شوہرکا نام غلطی تنبر40

یہ بات میں غلط ہی کو کر ہیروریا سے شوہر کا ام میں ہیرو دس تھانہ کہ میلیس، جیساکہ

یوسیفس نے اپن آیخ کی کتاب مباہدہ یں اس کی تصریح کی ہے، علطی تمبرے ہا انجیل متی سے باب ۱۲ آیت ۳ میں ہے کہ۔۔

له کیونکہ لوقا ۳: ایں ہو کر حضرت بھی ہے یہ وعظ اس وقت کہا جبکہ بنیکیس بیلا طیس بہودی کا حاکم ملا اور تبریس Tiberius تیم کی حکومت کا بندرمواں سال محا، تبریس حضریت کم بیدو وال

كرمود وسال بعد يخت نشين مواسب ازبرانيكا ١٠١ عالم تعالم تبريس أور و الم حصرت مسيح كي ولادت ك ٢٩

سال بعد صفرت بجيئ كي تشريف آوري جوتي اورار خيلاؤس صفرت مشيح كي ولادت كے ساقيس سال بيود

ے معز دن ہو جکا تھا، (بڑانیکا من ۲۳۷ج ۲ مقاله ارخلاوس) اگر آ رخلاوس کی حکومت کی ابتدا را درایو

الماناموين مابناحفري كيداتش عبيا الماعا والكراكم المال بديعفر يين كالترايية

اس نے اُن سے کہا کہ کر اعمر نے نہیں پڑھا کہ جب داؤد اوراس کے ساتھ محدکے تحے تواس نے کیا کیا ؟ وہ کیو محرض اسے تھرین حمیا، اور نذر کی روسیاں کھائیں ،جن کو کھانامذاس کوروا تھانداس کے ساتھیوں کو ﷺ رآمیت سور مہری

اس بیان میں مداس کے ساتھیوں کو کا لفظ علط ہے، جبیماکہ ناظرین وغلطی تمریرہ میں

غلطی تمبر ۸ه اسوتت ده پدرا برا بواج برمیآه بی کم نام اسوت ده پدرا برا بواج برمیآه بی کم معرفت کها کمیا تفاکیس ک

قمت عمراتی می می اینوں نے اس کی قیمت سے دو میں رویے لے لئے ب

يريجي لفيني طورير غلط ب، جيساك باب اك مقصد اشابد ٢٩ ين آب كومعلوم بركاً.

حضرت عدى كر مضلوب مونيك الخيل مق على المناسك المناسك من على المناسك ا

زمین لرزمی، اورچانیں ترخ ح میں ، اور قبری کمل محتیں ، اوربہت ہے جے اکن مقدسوں سے جو سومتے تھے جی اٹھے ،اوراس سے جی اُسٹھنے سے بعد قبرول سے تک کرمقدس شہریں سے ، اور مہتوں کو دکھائی دیے یا

یہ ا فسانہ باکل جھڑا ہے ، فاصل ٹورٹن نے گو اینیل کی حابیت کی ہے ، کیکن اس سے باطل مونے براین کتاب بن دلائل بین کرتے ہوت کمتاہے کہ ا۔

اله ديكة صفر ١٤١ د١٠١ (جلددوم)

سله يعنجس وتست صنرت مسيح كودماذالد سولى وى مى ١٠

سی قصة تطعی جوائب، غالبًا ایسا معلوم بوتا ہے کہ اس تسم سے قصتے میرو دیوائی اس دقت مصلے موت تھے جب کہ برشلم بر بادودیران ہو گیا تھا، مکن ہے کس تض نے انجیل متی سے عرانی نسخ میں حاشہ پر اس کو لکھ دیا ہو، ادر بحراس لکھے ہوتے کو متن میں شامل کر دیا ہو، ادر بیمتن مترجم کے ہاتھ آگیا ہو،جس نے اسکے مطابق ترجيه كروالاء

اس کے غلط اور جوٹا ہونے پر میرست سے ولائل قائم ہیں ،۔

ا يہوديم عليح كوسونى دى جلنے كے الكلے دوز سلاطس كے إس بهويخ، اورکہاکہ ۔۔

"اے آقاہم کو خوب یاد آیا، اس گراہ کن شخص نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ میں یمن دن بعد زنده بوجا ق سگا، بدا آب بهره دا دمعتسر رکردی تاکه ده اس کی قبر کی بین دن کم بھرانی کریں "

نیزمتی نے اس بات میں صاف بیان کیا ہے کہ بیلاطس اور اس کی بوی سے ہے قتل پر راصنی مذہ ہے ، اس لئے آگر یہ باتیں ظاہر ہوئیں تو مکن مذہ تھا کہ وہ اس کی طرف جائیں،جبکہ سکل کے پر دے کا بعث جانا، بچروں کاشق ہونا، قرون کا کمکی جا اورمرد ول كازنده بوجانا، يرسب علامتين ببلاطس كيخيال كي حايرت كرريجين لیے حالات میں اگروہ اس کے اس حاکر یہ کہنا کہ دمعاذ اللہ میع مگراہ تھے تو

اله آوسك اكس في معى عبدنا مد مديد كي شرح من تعريبا اس تسم كا اعراد كيا بواد مكما ، وكمن في Commentory on New Testament مقامی افراہوں بردومروں سے زیا وہ اعتاد کیاہے ر P. 70 V.I.

سله ستی ۱۷: ۱۸ و ۱۹ ، سله متی ۱۲: ۱۲ ، ده لقسیسناان کا دشمن دوجاتا، اوراسیس جعللاتاکه ریکهویس بهلے مجمی راصنی شریفا، اوراب تویه تام علامتیس اس کی سچانی کی طاہر برگئیس،

ا بدوا قعات برے عظیم اشان حجزات بن، عجر اگریدبین آسے ہوتے تو

عادت کے مطابق بے شارردمی اور میودی ایان سے آتے ،.... بائیل کابیان کو

کرجب رُوح القدس کا زول خارین پر ہواا ورا تھیں نے مختلف زبانوں میں کلام کیا

تولوگ بے انہنامتجیب ہوتے، اور اس وقت تین ہزار آدمی ایمان ہے آتے، جس کی تصریح سمال ہے اسے اسے اسے ہوجو دہے، ظاہرے کہ یہ واقعات مختلف زبان

برقادر برجانے کی نسبت زیادہ عظیم اسٹان ہیں،

یہ واقعات جب ایسے ظاہرادرمشہورتے تویہ بات ہمایت ہی متبعد ہو کے سوات من ایسے ایسے کا ہرادرمشہورتے تویہ بات ہمایت می متبعد ہو کے ای کے سوات میں کا کوئی میں مونج ان کی نسبت ایک افظ تک مذہبے وال

طرح اس دُورکے قریبی زمانہ کے مؤرضین ہی بھی کوتی ان کا ذکر مذکرے اور اگر عیسائی بہ بہا نہ بیش کرمی کہ مخالفین نے عناد اور مخالفت سکے جذبہ کے ماسخست ہنیں لکھا، تو

لم از کم موافقین کو توجز ورانکونا چاہتے تھا، بالنصوص آقا کو، اس لئے کہ اے عجا تبات میں لکہ برا میں ماجی میں دور اور انتخاب النام میں اور قال اور انتخاب ساتھ اور

سے لکھنے کا سب تو وں سے زیادہ شوق ہے ، اور دہ ان تنام افعال اور کا موں کا تمراغ لگا تا اور کھود کر بدکرا ہے جو میخ سے صادر ہوئے ، جیسا کہ اس کی ایجیل سے بادی انتقاباعال با

معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات کیونکر مکن ہے کہ تام ابنیلی اان میں سے بیٹیر حصرات اُن واقعات کو فر تھیں جو کچے بھی عجیب نہیں ہیں، اوران تام عجیب واقعات کوسکے

سب اکثر اظ انداز کرجائیں ، مرقس اور اوقا بھی صرف پردہ کا پھٹنا مخریر کرتے ہیں ا

له آیات ۴۰۱۰، ما

اور باتی داقعات کان مرجی نهیں لیتے۔

وه برده رئیمی مخفاه اور منهایت ملائم مجراس کا اس صدمه سے او برت بیجے کے سر مال میں اور میں میں ملائے میں کا سرتہ محد میکل

تک میمٹ مانا کچے میر میں آنا، اور دہ ان مالات میں بھٹ سکتا ہے تو بھر میکل کی عارت کیو کم ان کا دم انسان کی عارت کیوکر باتی اور سائم رہ گئی، یہ انسکال مینوں انجیلوں پرمشتر کہ طورس لازم

آنا ہے،

@ بہست سے مقدسین سے جمول کا قردل سے زندہ بو کر آتھ کو ا ہونا ہوا

کے کلام سے مخالف ہے ،اس لئے کہ اس نے صاف لکھا ہے کر علی السلام رہے پہلے کھڑے ہوت اور بیدار ہونے والوں میں سب سے اوّل ہیں ،جیسا کہ

اختلاف بمبر ٨٩ من معلوم بويكالهي،

لندایجی بات وہ ہے ہو فاضل فورش نے کہ ہے ، اس کے کلام سے پہی طوم ہوتا ہے کہ انجیل کامتر جم آکل سے کام نیا کرتا ہے ، اور رطب ویابس کی اس کو کیجے شنجت

ہنیں ہے، تن میں ہو کچھ میں اس کو نظراً گیاصیح ہو یا غطراس کا ترجمہ کرڈ الایکیا ایسے شخص کی ہات پراعماد کیا جاسختاہے ؟ خلا کی قسم ہرگز نہیں ؛

تخص کی بات پراغاد کیا جاسخاہے ؛ خلاکی تسم برگز نہیں ؛

حد معلی عالی استان کی است کا استان کی است استان کی است کے استان کی استان کار کی استان کار کی استان ک

حضرت علیہ کسلام کا ایر نیروں ہونا بطلی ۱۲،۱۱،۱۱ کے بہے اور زنا کاروک نشان طلب کرتے ہیں

مگر بوناه نبی محسواکوئی نشان ان کومند ما مبلئ کا مکیونکه مین برناه مین رات دن

له دیجه منح

سله يين حفريت يونس عليه السلام ،

مچلی کے بیٹ یں را، دیے ہی ابن آوم مین دات دن زمین کے اندر رسیگا، الله ۱۶۲۵،۱۰

اورمتی سی کے الل کی آیت م میں ہے کہ ،۔

مس ز مان کے بڑے اور زناکا روک نشان طلب کرتے ہیں ، مگر ہو آ و کے نشا

مے سواکونی اور نشان اُن کوند و پاجات گا ؟

مہاں بھی بیزنا ہ بغیر دعلیہ استلام ، کے نشان سے دہی مرادہ جو بہلی عبارت میں عقا، اس طرح متی بارہ میں بہود اول کا اس طرح میں بارہ میں بہود اول کا قول اس طرح بیان کیا گیا ہے :

" بین یا دہے کہ اس دھوکہ اِننے جیتے جی کہا تھا میں مین دن کے بعد جگی تھوگاہ

معلوم ہوتاہے، اور ا بہے اُن کا انتقال ہوا، پوسف نے بیلاطس سے شام کے دقت

شمس قبل غاتب ہوگئ،جس کی تصریح انجیل برختایں ہے، تو بھراُن کی نعش زمین میں تین دن تین رات شریس ہے، اور تین ون تین دن اور دورات قبر میں ہے، اور تین ون

بعدتیام کرنے کی است قطعی فلط ابت ہوئی، بہتین غلطیاں ہیں،

له آجل بن صنوعتي في المر ابن آدم مح اكس يادكيا بوريان بودي وادبي الم

مل يحتاد ١٠٠٠ واضح ربك منتكابهاون بأمبل كاصطلاح من الواربوالها ١٢

اورج کدیدا قوال غلط سے ، اس کی اس اور شانر نے یداعر اف کیا ہے کہ یہ متی کی این فنیر ہو، اس کومشیع کا قول تسلیم نہیں کیا اور دونوں نے یہ بات کہی کہ ،-

ایان ہے آئے اور معجزے کے طالب نہیں ہوت اس طرح لوگ بھے ہے ہی

مرت وعظامش مكرداس بوجاس

ان دو نوں کی تعتسرمروں کی بنا رپر مللی کامنشا رمٹی کی برنہی تھی، اور یہ بات مبی ثابت بو کا بات مبی ثابت بو کا اس موقع پر ثابت بو کا کا منتق سے نہیں تھی، پھرجس طرح دہ اس موقع پر

میری مراد مذہبی سکا اور محوکر کھائی اسی طرح مکن ہے کہ دوسرے مواقع پر بھی دہ شہری سکا ہو، اور غلاہی نعتل کر ڈوالا ہو، سیمراس کی سخریر سیکس طرح بھودسہ اور اعتسار

عباجاسکتاہے؛ اوراس کی تحریر کوالہامی کس طرح مانا جاسکتاہے ؟ کیا المامی کلام کا

حال ایسا ہی ہواکرتاہے؟

نزول عدي كي مشيكوني فلطى مبر ١٣ ميونكدابن آدم الني اليك والم

یں اپنے فرسٹستوں کے ساتھ آنے گاہ اس دتت برایک کواس کے کا موں کے مطابق برایک کواس کے کا موں کے مطابق برنے کے اس میں سے مین مطابق برلہ دے گا، ان بی سے مین اللہ اس کی جو بیاں کوڑے ہیں ان بی سے میں اللہ ہیں کہ جب تک ابن آدم کواس کی پاوشناہی میں آتے ہوئے دو کھولیں کے موت کا مزہ ہم گزنہ بھیس کے مورت کا مزہ ہم گزنہ بھیس کے مورت کا مزہ ہم گزنہ بھیس کے مورت کا مزہ ہم کرنہ بھیس کے مورت کا مزہ ہم کرنہ بھیس کے مورت کا مرت کا مرد کا م

سله يعي حرزت يونس عليه استلام كي قوم ١٢

سله يبقول آجيل نورصزت سيكاول باوراس علازاني تشريف النكى طون اشار مروا

یجی طیخ اس نو کدان شام کھڑے ہونے دالول میں سے ہرایک نے موت کا ذائقہ عکھا، ادر گلی مٹری ہڈیاں بن گئے، مٹی ہوگئے، ادران کو موت کا ذائقہ مجھے ہوئے۔

پ مدون کروں ہوں۔ ایک ہزار آسٹھ سوسال سے زیادہ عرصہ گذر جیکا ہے، گران میں سے کمی ایک نے بھی ابن آدم کو اس کی پادشا ہست میں آتا ہوا نہیں دیجھا،

غلطی بنبرسم النجیل متی باب آیت ۲۳ میں ہے ا۔ غلطی بنبرسم النجب سم موایک شہر میں سستایس تو دوسرے کو جھاگ تا ایم بیج

میں تم سے بھی ہما ہوایا ہے ہم ہوایا ہے ہم ہوایا ہے ہم ہوایا ہم ہوایا ہے ہم ہوایا ہے ہم ہوایا ہے ہم ہوایا ہے ہم میں تم سے بھی ہما ہوں کہ متم اسرائیل کے سب شہروں میں مذہب سکو سکے کے ابن آدم آجائے گا ہو۔ کدابن آدم آجائے گا ہو

یہ بھی تعلمی غلط ہے ، کیونکہ حوار اوں نے اسرائیل سے تنام شہروں میں گھو منے کا

فرلھندا منجام ویدیا، بہاں تک کدان کا انتقال بھی ہوگیا، اوراب توان کی وفات پر ۱۸ صدیاں بلکہ اس سے بھی زیا رہ عرسہ گذرجیکا ہے، لیکن میں ابن آدم اپنیا دشاہی سمیت نہیں آیا ، حصریت عیسی کے یہ دوقول توعودج آسانی سے پہلے سے تھے، اور

عودج مع بعدك اقوال مندرجة ذيل بن :-

علطی منبر ۲۹، ۲۷، ۲۷، ۲۸ مشاہدات باب آیت الیں ہے کہ ا

باب ۲۲ آیت یس حضرت می علیا اسلام کاارشاداس طرح ندکور ہے ،"ادرد کھ ! یں بہت جلد آنے دالا ہوں "

له یعن صرت عیلی علیدالسلام ادل نہیں ہوئے ۱۲

اله يرحزب عيى عليال المالام كالفي واريول كوفطاب ١١٠

ادرآیت و این ہے کہ :-

اس كناب كى نبوت كى إقول كو بوسفيده ندر كه ،كوكر وقت نزد يك ب ،

محرآیت و میں ہے ا-

سے شک میں جلدآنے والا ہول ا

ان سی ارشادات کی بنار پر عیسائیوں کا پہلاطبقہ اس بات کامعتقد تھا کہ عیبی کانو دل
ان کے زانہ ہیں رہوگا، اور قیامت قریب ہے، اورہم بالکل آخری دَور ہیں ہیں، اور
نصل منبر اسے آپ کو عنقریب معلوم ہوگا کہ اُن کے علمار نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارا
عقیدہ ایسا ہی ہے ، اسی لئے انفول نے ابنی سخریروں ہیں ان باتوں کی طرف اشارہ کیا
علیم میں اس طرح کہا گیا ہوگا

علطی نمبر 19 ا ۵۵ منبر کرده ادر این دول کومفبرط رکوه کودک خدادم

کی آروستے ہیں۔

- بطرس سے پہلے خط باس آئیت ، بن ہے کہ :-

سب چیزوں کا خام مجد مجونے والاہے ، پس ہوسشیار مور اور وعام کرنے کے لیے تمان "

۲۔ اور پوخاکے پہلے خط الب آیت ۱ ایں ہے کہ :۔

"ك الم كوايه الحييروقت ئي ا

م - تھسلنیکیوں کے نام بولس کے پہلے خط اب سم آیت 10 بی ہے کہ :پنانچہ مسم متر عداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہی کہ ہم جز زندہ ہیں اور خداوند
کے آنے تک باتی رہی سے ، سوت ہودں سے ہرگزا سے مزیر میں سے ، کمو کھ تداوند

خوداتسان سے للکارا درمقرب فرشتہ کی آواز اورخدا کے نرستگہ کے ساتھ اُئی آئیگا ادر پہلے تو وہ جومسے بس موے جی اٹھیں ہمے، پھرہم جوزندہ باتی ہوں گے آئے ساتھ با دلوں پراُٹھانے جائیں گئے ، تاکہ ہوا میں ضدا و ندکا است قبال کریں ،اور اس طرح ہمیشہ خدا دند کے ساتھ رہیں گئے ، دا آیات ۱۱ ما ا

الن طرح الميت حداد مرفي على النام (ايات ١١٥)

ه- نلیرن کے نام خط کے بائب آیت دیں پونس رقط از ہے کہ،۔

\* حنرراوند قربیب ہے ہ

۲. سرنتھیول کے نام پہلے خط کے بائب آیت الیں ہے کہ ا۔
"اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے کئے کعی میں ب

ے۔ اس خطکے باب ۱۵ آیت ۵۱ میں ہے کہ ا۔

"دیکھو: یس عمرے بعیدی بات کتا ہوں ، ہم سب تو ہیں موتبی مسکر سب بھوا نیس عمر مسکر سب بھوا نیس عمر اور یہ ایک بل میں ، پچالانر سنگر چھو بھتے ہی ہوگا کے در مرف خیرفانی حالت میں اٹھیں سے ،اور ہم میں جا در ہم میں جا تھا ہو کہ اور ہم میں عمر اور ہم میں جا تھی ہے ،اور ہم میں جا تھی سے ،

یہ ساتوں ارشا دات ہمایے دعوے کی دلیل میں، اور چو کمران کا عقیدہ ایساہی تھا، اس لئے ان اقوال کو ان کے ظاہری معنی ہی پر معول کیا جائے گا، اور کسی تاویل کی تجانش مذہوگی ،جس کے نتیجہ میں یہ اقوال غلط ہوں گے ،

يتمل ١٤ اغلاط بونيي،

ملہ اپنی بہتنے کی گنباتش ہنیں ہے کہ یہ سب کچو مجاذکے بیرلت بین ہے ، اور معلدی سے مراد زمان کی نسبت سے جلدی ہے ۱۲ غلطی تمبر ۲۷ و ۷۷ و ۲۷ جبل زیتون پرتشرلیت رکھتے ستھ، لوگوں نے آگے

بڑھ کر بیسوال کیا کہ اُس زمانہ کی علامات کیا بی جس میں بیت المقدس ویران اوربر إ بوگا، اور عینی علیه است آم آسان ہے اُتریں سے ، اور جس میں قیامت واقع ہوگی؟ آپ نے سب علامات بیان کیں، پہلے وہ وقت بتایا جس میں بیت المقدس بر او ہوگا، پھر فرایا کہ اس حادثہ کے فور آبعداسی زمانہ میں میرانزول ہوگا، اور قیامت آتے گی،

پس اس باب میں آیت ۲۸ کس بیت المقدس کی دیرانی ہے متعلق تذکرہ ہی اور آیت بخبرہ سے المقدس کی دیرانی ہے متعلق تذکرہ ہی اور آیت بخبرہ سے آخر تک کا تعلق نز ولِ عینی اور قیامت کے آنے ہے ، اور ہی مسلک کو فاضِل پولس اور اسٹار اور دوسرے سی علمار نے پیندکیا ہے ، اور ہی سیا ت کلام سے ظاہر ہو تاہے ، جن لوگوں نے اس کے علاوہ ودسری واہ اختیار کی ہو مان کی بات نا قابل التفات ہے ، اس باب کی بعض آیتیں ترجیج بی مطبوع سے مان کی بات اس طرح میں ،۔

آدر فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سوی تاریک، بوجاے گا، اور چاند ابنی روشن ند دے گا، اور ستا ہے آسان سے گریں سے، اور آسانوں کی قریمی بلائی جاتیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قریس جیاتی پٹیس گی، اور ابن آدم کی بڑی قدرست اور جلال کے ساتھ آسان سے إداوں پر آتے دیجیس گی، اور وہ نریجے کی بڑی آواز کے ساتھ

له چ كرملبوعداد و ترجم عربى ترجم العلمطابق تها ، اس من يرعبان اس التا يعان اس القال كردى برااتق

ابنے فرست وں کو ہمیے گا، اور دواس کے بڑکے یدوں کوچاروں طرف سے آسان

کے اِس کنا ہے ۔ اُس کنا ہے کہ ہے کہ ہے ۔

ادرآیت ۳۳ ده ۳ یس ب:

سیس مترسے بھ کہتنا ہوں کہ جب مک یہ باتیں نہ ہولیں یانسل ہر کر تمام منہوگی آسان اورزین مل جائیں سے امکین میری باتیں ہر کرنٹ ملیں گی ہ

رع بی ترجم مطبوع سام مله کا بھی یہی مغبوم ہے) اور فارسی ترجم مطبوع سلام ایم

معمدع والمهملة اورسم المهملع كعبادت يرب ايت ١٠٩٠-

ولجداز تحت آل المام فى الفور ألا دران الم كارحت كے بعد فرأ آماً

است موس ب:-

برستی کمبنا میگویم که تا جمیع این سیستم سے درست بهتا بوں کجب چیز باکا مل مجرد دایس طبقه منقرض میستم میرسی بوری منهول می ایم خوابد کشت، مناون منهول کی ایم مناون منهول کا ایم مناون منهول ایک ایم مناون من

اس لتے صروری ہے کہ عینی علیہ اس الام کانز دل اور قیامت کی آمد الا تاخیر

اس زماند میں ہوجب بیت المقدس بر باد اور ویران ہو، جیسا کر عینی علیہ السلام کے یہ الفاظ اس پرشا بر بیس کہ فرآان دفوں کی مصیبت کے بعد اس طرح یہ بھی منروری ہے کہ وہ نسل جوعیئ کی ہمعصر ہے دہ ان بینوں داقعات کامشا ہدہ کرے جیسا کی ودور دوار ہوں ادر بہلے طبقہ کے عیسا تیوں کا خود یہی نظریہ متھا، آگہ مینے کی بات

له تطویل کے نوت سے بودی عبارت نقل ہیں ک محق ا تق

ندهے المكرافسوس بوكه وه مسط حتى اور زمين واسان اب كم نهيس مطے اور برستورقائم

ين اورى باطل بوعميا \_\_\_\_ خداك يناه:

اورا بخیل مرقس سے باب ۱۱ میں اور انجیل لوقاسے باب ۲۱ میں ہی اسی قسم کی عبارت ہے، لہذااس تصدیر عمی غلطی ہوئی، اور تینوں انجیل والوں نے اسلا بات کے کھنے میں ایک و دسرے سے اتفاق کیا، اس طرح تیمنوں کے اتفاق سے کل تمین غلطیا<sup>ں</sup>

میکل کی بنیاد ول پردوسری تعمیر انجیل تی کے اب ۲۴ آیت ۲ یں مسیح مکا قل بنیان ہوا ہے کہ ا بنیں ہوسکتی علطی تمبر 23 ا . ۸ ۔ یں تم سے سے کتابوں کریباں کی پھر

بإبالةل

يرتيم إقى مرسكا جوكر اليه جات كا

اورعلما میرولساند نے تصریح کی ہے کہ سیل کی بنیا دول پروہمی تعمیر کی جائے گی دہ منهدم بوجلت كى ادراس كا باتى رسنا نامكن ب، جيسا كرمسيح في خردى ب، مصفت تحتیق دین الحق نے وعویٰ کیلہے کم پیپیٹینگوتی میج کی اُن بڑی پیٹینگوتیوں میں سے ہوجن میں آئندہ پیش آنے دانے وا تعات کی خردی ہے، اپنی کیاب ملبوع المام اع مے صفحہ ١٩٣ پروه رست باطرازين١-

میرساه جونین نے جومیع مسے تین سوسال بعد بوله اور ذہب عیبوی سے مرتد بوعميا تغاه اداده كياكه بيل كود د إده تيركوات اكمشيح ك بيشينكون إطل بوجايج والبراساس كي تعير شراع كي قواس كي سنسادين سي ايك بحل برامدم وروت ڈرکر منام معاد بھاک سے ، بھراس سے بعد سی کواس است کی جراست مذیر عج بکراس

ہے کی بات کوشائے ہیں نے کہا تھا کہ آسان وزین مٹ جائیں سے ، مگرمسوی بات بڑیں مطاقی ید

پادری ڈاکٹرکیٹ نے مسکرین سے "کے دومیں ایک کتاب انگریزی زبان میں مکبی ہو جس کا ترجہ یاوری مرکب نے فارسی زبان میں کیا ہے، اس کا نام کشف الآثار فی قصص بن اسرائیل کو کھا ہے، یہ کاب دارا سلطنت ایڈ نبرک کاسٹا کا چرمی طبع ہوئی ہے ، ہم اس کی عبارت کا ترجہ نقل کرتے ہیں ،صفحہ ، پر کہتا ہے کہ ،۔

"شبنشاه جولین نے یہود بول کواس بات کی اجازت دی کہ وہ یروشکم کو تعریری اور اس اس کی اجازت دی کہ وہ ان کوان سے با چادول اور بیکل کو دوبارہ بنائیں، اوران سے یہ سبی و عدہ کیا کہ وہ ان کوان سے باچادوٹ سے شہر میں بروت اور کے گا، منصروت یہ بلکہ یہودیوں کو بھی شوق اور غرب شہنشا مے کچھ کم منہ تھی، بھر وہ ایکل کی تعریبی مشغول ہوگئے، گرچ کر یہ بات عیمی ایسالگا کی پیشے بیگوئی سے قطعی خلات متی، اس لئے یہودیوں کی انہتائی جد وجہداو شہنشا آب کی توجہ اور انتقات سے با وجود وہ لوگ ناکام رہے، ثبت پرست مورضین نے نقل کیا ہے کہ اس جگہ سے نو فناک آب کی شعطے بطے، اور معادوں کو جلادیا ہی نقل کیا ہے کہ اس جگہ سے نو فناک آب کی شعطے بطے، اور معادوں کو جلادیا ہی سے سبب انھوں نے کام دوک دیا ہو

یہ نبر بھی ایسی ہی غلط ہے عبیں اس کے بعد والی اسی باب کی دوسری بیٹینیکوئی غلط ہی طامس نیوٹن نے کتب مقدسہ کی پیٹینیگو تی ہا یک تغییر کا است نے کتب مقدسہ کی پیٹینیگو تی مہا یک تغییر کا است نے کہ است نغیر کی مبلد اس مالا و 14 میں وہ کہتا ہے کہ ا

له لعین ده پیشینگوئی جبل زیون برگیمی اورفنطی مبرد ، سے صن میں سیعے گذر میں ب

عرريني الشدعت ووووسرع عظيم اسان فليدند تصحبفول في تام روس وين يرفسا ويسيلايا ، ان كى تعلا فت كا دُور سادت ويلى براس عصدين تام مالك عب شام دایران ادرمصریوان کانت قط مد کیا ، نیز انحول نے بنفس نغیس مردشلم کا عاصره کیا، اورسیسیم من ان عیما تیوں سے صلح کر لی جوطویل عاصرہ سے تنگ آتے تھے، عیما تیوں نے شہر کو عربی حوالہ کردیا رحصرت علیض اللہ عنہ نے عیسانیوں کے سامنے باعزت متراتط میش کیں، مدسرت یہ کہ ان کے کسی گرجا يرتبعنهنس كيا، بكدأن كى يادرى مصعدى تعيرك سن يجرك درخواستكى، ادر اوری نے بیعقی کے جرے اور جی سلیان کے مقام کی نشاں وہی کی ال مقدس جَدُ كوعيدايون في بهود دغمني مي ليداور كوبرت اياك بنار كما مقا جعر عرض الله عنه نع داین دست مبارک سے اس مقدس مجا کو تام خاستول ے اور غلاظتوں سے صاحت کیا، ان کی دکھیا دکھی بڑے بڑے افسران فوج نے عرير سے نعش قدم پر چلتے ہوے اس کام بی عبادت خداد ندی سجد کرزیادہ زیادہ صدایا، اورمجدتعمیری، یس سب بہل مجدے بویروسلم می تعیری گئ، ادرلعین مورضن نے تصری کی ہے کہ اس مجدیں عرا کو ایک غلام نے قبل کیا عبدالملك بن مروان في جوبارموال خليفهوا ب اين دورخلافت ين اس جيك توسیع کی پو

اس مفسرے بیان میں اگرچ کچے غلطیاں ہیں گر بایں ہم اس میں یہ اعرّاف کیا گیلہ کہ اس مفسرے بیان میں اگرچ کچے غلطیاں ہیں گر بایں ہم اس میں یہ اعرّاف کیا گیلہ کہ اس کے میں موجود ہے جس کی تعیر کو ۱۲۰۰ سال سے زیادہ عوصہ

گذر حیکا ہے، بھر اُن کے دعرے کے مطابق مین کی بات کیو تکرمہ الے متی ، اور غلط بھی میں ؟ اورست اسمان وزمین فنا ہوئے ، اور چ کریہ قول انجیل مرتس کے باب ۱۳ میں اور انجیل اوقا سے باب الامیں تھی منعول ہے ،لہذاان وہ نول ابخیلوں سے اعتبار سے بھی یہ فلط اور جھوٹ ہوا ،اس طرح سمینوں سے بحانلہ سے تین ا غلاط ہو گئیں ۔ النجيل متى باب ١٩ آيت ١٨ يس ي كرا ارہ کے ارہ حواری مخات ميسوع نے ان سے کما کہ میں تم سے کچ كما بول كرجب إبن آرم نئ بديكسش یں اسپنے جلال کے تخت پر بیٹے گا قوتم بھی جو میرے بیمیے ہوئے ہو بارہ تختر ان موجی کر اسرائيل ك إر تبيلون كالسلت كروسي و محویا عینی ملیالسلام باره حواریوں سے حق میں کامیابی اور نجاست کی اور بارہ کرسیوں ب

بھنے کی موابی دے سے بیں، جوغلط ہے، اس نے کدان ان حواروں میں سے ایک ساحب بہوداس کرنونی تو عیسائی نظریہ کے مطابق مرتد ہو محت متے، او راسی مالت میں اس کی موست و اقع ہوئی، اورجہنی ہنے ، پھرآن کے لئے بارہویں کرسی پر بیٹسا کیسے کمن بوسكتاب

آسان كا كملنا اورفرشتول انتيل يوحناباب ادّل آيت اهيس سه كرو-مع بعراس سے كما يس متر سے كي كنا مول كرتم آسان مللا ادر ضدامے فرستوں کوادیرمائے اور

ابن آدم م آ ترتے دیجو سے و

کا نزول، غلطی تبر ۸۳

له و سحية متى ٢٩ و ١١ و ٢٩ و مهم و ١٠ ١٠ م

یہ بھی خلط ہے، کیونکہ یہ بات اصطباغ ادر روح الفرس کے نز ول کے بعد کہی گئی ہو مالا ان درنوں واقعات کے بعدنہ توکسی نے آسمان کو کھلاہوا دیجھاا ور نعیسی علیانسلا فرشتون كونازل موتے اور جلتے بوت ويجا، يعنى دونوں وعدول كالموع تطعی فلط ہے، كيا حضرت يرج عليه استلام كي سوا النجيل يوحناً بات آيت ١٣ مي يو ل كوتى آسمان يرمبين چرطها إغلطي ١٨٨ مدرة سان پر اوق نهين جسرها، سوااس سے جو آسان سے ارا، لین ابن آدم جو آسان یں ہے یہ برہمی غلط ہے،اس لئے کر حنوک اور ایلیاہ علیہاال لام آسان پر نے جاتے گئے، اور چرط سے ،جس کی تصریب کتاب میدائش ایک میں اورسلاطین ان ایم ایم موجود سے ، الجيل مرض بال آيت ٢٣ من كماكي ب كمرور " بس منے ہے کتابوں کہ وشخس اس پہاڑے کے كر تواكر عادا ورسندوي جابر اوراب دل يس شرك ذكرے بكدنقين كرے كہ بوكتا ہودہ بوجات على تواس سے لنے دہى بوكا " اله دان دونوں دا تعام کی تعصیل میں المدین میر کردیجی ہے ، یہ واقعات پر حتایں اس قول سے مید ا، ٣٢ من بيان كية إلى ١٢ الله يه بعول النجيل حضرت ميلي مليانسلام كاارشاد بهاا سلة ادر حنوك خداك سائت سائت سائت جلمارها، اوروه غانب بوكمياء كيزكم غداف أعد المعاليا وبيدائش سيم

كك ادرة تشي كلور واسف ان وونول كوجداكرويا، اورايليا ويكوسي آسان يرطاكيا" وسلام: ١١)

اس الجيل كے إب ١١ آيت ١١ يس يول كا كيا ہے :-

ما دراسان لا نے دانوں سے درمیان یہ معرف ہوں سے ، وہ میرے ام سے ، د کوکٹالیں سے ، نی نئی زبانیں بولیں سے ، سانبوں کو اٹھالیں سے ، ادراگر کوئی ہلاک کرنے دالی چیز بیس سے تو اضیں کھ ضرر مذہبو بنے گا، دہ بیار دل پر ہاتھ رکھیں سے تو اسے جوجائیں سے یہ

اور ابغیل یو حنا کے باب مہاآیت الیں اس طرح ہے کہ ،۔

میں تم سے ہے ہتا ہوں کہ و بھے پر ایمان رکھتاہے یہ کام جو ہی کرتا ہوں وہ بھی

کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرنے گا، کیو کہ میں باپ کے پاس جا تا ہوں "

اس میں یہ بات کہ جو اس بہاڑ کو کہہ دے گا "عام ہے ، کسی خاص شخص کے ساتھ مخصوص

نہیں ، ذکسی خاص زمانہ کے ساتھ مخصوص ہے ، بلکہ سیسے علیہ استالم پر ایمان الانیوالوں

سے ساتھ بھی مخصوص نہیں،

اسی طرح ان کایہ کہنا کہ ہو مجھ ہرایان لات کا یہ بہم کسی شخص یا زمانہ سے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کہ یہ امور طبقہ آوئی سے ساتھ مخصوص ہیں تو یہ دعونی ہے دلیل ہوگا، اس لئے آج بھی یہ امرضر دری ہے کہ آگر کوئی شخص ہااڑ کو یہ سے کہ آگر کوئی شخص ہااڑ کو یہ ہے کہ آگر کوئی شخص ہااڑ کو یہ ہے کہ ایسا اخروا یہ کہ تو اپنی جگہ سے ہسٹ کرسمندر میں گررچ، اور اس یقین سے ساتھ کے کہ ایسا اخروا ہو جائے گا اخرور ایسا ہی واقع ہوگا، نیز اس زمانہ ہیں عیسیٰ ہرایمان لانے والوں کی ... نشانی ہی ہی کرامت ہوگ، اور اس کو سیسے سے کارنا ہے وکھانے ہوں گے، بلکرات ہی ہی ہو ہے ، بلکرات ہی ہی ہوئے ،

مالانكه يرحيقت اوروا قعات كے خلات ب، اور جا دے علم ين كوئى ايك بجى

میسائی ایسانبیں ہے جس نے مشیع سے زیادہ بڑے کارنامے و کھاتے ہوں، مربیط لمبقہ میں اور مد بعد سے وگوں میں، لہذا یہ کہنا غلط تابت ہواکہ ان سے زیادہ بڑے کام کر جیاء اس کامصداق عیسا تیوں کے کمی طبقہ میں نہیں پایا گیا، اور مذمیع جیسے کا رنامے واراح بی سے صاور ہوت، اور مزان کے بعد والے طبقوں ہے،

فرقة پرونسنن کریمار نے اس بات کا عراف کیا ہے کہ طبقہ اد لی کے بعد کہیں سے معجز است اور خرقِ عادت کا راموں کا صادر مونا توی دلیل سے تابت نہیں ہے، ہم سف اپنے ہند وسستان ہیں منوب اور جیدہ عیسا میوں لعی سنرقہ پرونسٹن کے اور آبیں کو دیجھا ہے کہ با دیجو وسالہا سال او دیکھنے کی پرونسٹن کے اور وہی صحیح تلفظ پرقادر نہیں ہوتے، اور مؤنث کی جگہ فرکر کے صیفے کورششن کے اور وہی صحیح تلفظ پرقادر نہیں ہوتے، اور مؤنث کی جگہ فرکر کے صیف اور لئے ہیں بسٹ یا طین کو تکال دینا اور سانہوں کو اٹھا اینا، زہر پی لینا، مربینوں کو شفار دینا قرکانے وارد :

مع وتحمر في وسمير سام ه اع من ارا دوكيا كم مينا كم بينا سے بينے سے شيطان كو نكال دي محراس کے ساتھ وہی معالم سپیش آیا جو اُس بیودیوں کو بیش آچکا تھا جھے لئے شیطان کو بکالے کا ارادہ کیا تھا،جس کی تصریح کتاب الاعال سے باللہ آیت الیس موجود رومیانی شیطان نے تو تھر پر حلد کیا اور اس کو اور اس کے ساتھیں كوزخى كرولا، سافيلس في جب ديكها كرشيطان في اس كي استادلو تقر ك كردن وباركمي سع: اوركلاً كمونث مع كاتواس في بحقاً كنا جا بالمروكد وه بیحواس ہو چکا تھا، در وازہ کا تفل مذکھول سکا، ادر اس ستھیڑے ہے جواس کو روشندان کے وربیدائس کے وگرنے دیدیا تحادر وازہ توڑ کر بھاگا"

رومراواقع بلسك وایل سیرس موزخ نے منسرقه یر وسٹنٹ کے ایک بھے اوری کاوین کاج لو تھر اس کا عبر شاک استجام کی پرزیش رکمتا تھا ذکر کیاہے کہ اس نے ایک

بھیں <u>برد</u>مس کواس اِست سے لئے رمٹوست دی کم تم چست لیسٹ کرسانس روکہ محم مر ده كى طرح موجانا ... اورجب من آدن اوريه كول كه اسى بيرومس مرف التي كمراكم ادرزندہ ابوجا، توئم زندہ ہو کر کھوے ہوجا ؤ، ایے طور پرجس سے معلوم ہو کہ تم مردہ تھے اوراب زندہ ہوت ہو اور پھراس کی بوی ہے کما کہ جب تھا را شوہرائے آب ارجغنا، اورجينا،

چنانچہ دونوں میاں بیری نے ایسائی کیا، عدمت کوروتا ہوا دیکے کر مبہت سی تعدر دی وینے والیاں جمع ہوگئیں. تب کالوین آیا اوراس کی بیری سے کہا تومت رو یں اس کوزندہ کردوں گا، پھراس نے چند دعاتیں پڑھیں، اور بروس کا ہاتھ پکو کر کہا کہ فعدا کے ام سے ق كمرا برجا ، كراس كى مكارى اور فريب كأمياب منهوسكا، كيونكه بروس واقعى مرحكا عما، ادرخدانے اس کی مکاری اور فریب کاجامہ چاک کرکے جس سے سیخ معجزات کی توبن ہوتی تھی،اس سے انتقام لیا، اور کانون کی تام دعائیں بے اثر ہوئیں،اور اس کو نہ بچاکیں،جب اُس کی بیوی نے یہ انقلاب دیکھا تو دھاڑیں ار ارکررونامت وع کر دیا، اور جلا کر کہا کہ میرا شوہر توعہد دہیان کے وقت زندہ تھا، اوراب تو بیت چرکی طرح مرده ادر معندا ہے ،

ال حظر سنسرایا آب نے عیمایوں سے بزر حوں کی کرا است کا مورند ؟ یہ دو نوں بزرگ اپنے اپنے دور میں بونس کی طرح عظیم انشان مقدس او گوں میں شار ہوتے تھے بعرجب أن كے بروں كايد مال ب قرآن كے مانے دالوں اور بيرووں كے مال كا اندازه کیاجاسکتاہ، نیز بیپ اسکندرش تم فیجود دی گرے کا سربراه اورسندة كيتولك كيخوال من زين يرفدا كاخليفها ناجا كاعقاءاس في جوزمر دوسس سے لئے رک چورا اتحا، خوربی لیا،جس سے اس کی موت داقع ہوگئی، پھرجب گرے كے سربراه اورخدا كے خليفكايه حال بو تورها يا كے حال كا انداز آب خود كرسے بين، غرض دونوں مسرقول کے بڑے بڑے حضرات ندکورہ علامات قطعی محروم ہیں غلطی تمبر ۸۹ می وقا بات آیت ، می و س بے کہ ، - علطی تمبر ۸۹ میں اور دو مسیالتی ایل کا اور

ده نیری کا

لمه حوری مشیخ ملیدات م کانسب بیان کرتے ہوئت ،

اِس آیت می بین اغلاط بین ا

ا، رور بابل کی اولاد کی تصری کتاب توایخ باب سی موجود ہے، ان می اس ام کا ایک بھی بیٹا نہیں ہے، ان میں اس کے ملاد- بیمٹی کی تریکے میں خلاف ہے،

اوقاباب مين بمتاب:-

ريم المراجع كا ادروه تينان كا ادروه ارتكسيركا!

یربی غلط ہے، اس نے کہ سلی آرفخ کا بیٹا ہے ندکہ اس کا بدا ، جس کی تصدری کا بہر ملی موج دہے ، اور تمام علی اس کا بہر آئی بلا میں اور کتاب آواریج اول باب میں موج دہے ، اور تمام علی اس پروٹسٹنٹ کے نزد کی عبرانی نسخ کے مقابلہ میں ترجمہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے ، اس لئے کوئی ترجمہ محص اس لئے کہ وہ لوقا کی انجیل کی موافقت کر تاہے ، خود عیسائیوں کے نزدیک ہی اور ہا سے خیال می بھی لائی ترجیح نہیں ہوسکتا، بلکم تو بہیں گے کہ اس ترجم نہیں ہوسکتا، بلکم تو بہیں گے مطابات کو اس ترجم میں نیسائیوں نے تعربیت کی ہے، تاکہ اس کو اپنی آنجیسل کے مطابات

ئاسكىي،

له و که اناب بادس ۱۹ و کاماسته .

سله دیجینے ماشیر منحه ۹۸ م کتاب بلا ،

من كنيا وت سائق إلى بيدا موا دمق ١: ١٠

كله جب الكسنيةي برس كابواتواس سيستح بيداوا ( ١٢٠١١)

هده شم ارتشد الح و ۱۳۴۱)

له يمسنت ن دناس وكا بوك بعن راجم ي تساب بيدان دوي باواي كولوقا ي مطابق كودياكي والماية

انجیل وقا ہائے آیت ایس کہا گیاہے: "ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصرا و کسٹس کی طون سے یحسکم جاری ہوا کہ ساری دآبادی، کے نام لیکھے جا مین سے

دلاد میشیج سے پہلے کی مردم شاری غلطی نبرہ ۸

بہلی ہم نویس سوریے ماکم کورٹیس سے عبدیں ہوتی ہ

یمیں غلط ہے ، اس لئے کہ تمام آبادی سے مراد ہوری سلطنت روماکی آبادی ہے ، اور بنظام یبی موم ہوتا ہے ، یا پھرتام سلطنت بہرواکی آبادی مرادہے ، قدیم یو ان مورضین سے جریا تو او قاکے ہمصریں ، یا بھراس سے مجھ زمانہ مقدم میں کسی نے بھی اپن این ایج یس اس مردم شاری کوجو ولاوت مشیحے تبل ہوئی ذکر نہیں کیا، البتہ اُن مورخین میں سے کہی تے جولوقا کے بہت بعد ہوت ہیں اگراس کو ذکر بھی کیا ہو تواس کا قول اس سے شدنہیں ہ کہ وہ او قابی کی بات کا اقل ہے، بھر اگراس سے میں قطع تغاکر لی جائے تب بھی کیدیر مكن بوسخام كرونيس دالي شام جوميح كى ولادت كے بندره سال بعد جواہے، إى مے عبد میں ده مردم شاری واقع ہو جومشیح کی دلادت سے بیندرہ سال بینیتر ہو بھی ہی اسی طرح اس سے زمان میں سیح کی والدوت کس طرح مکن ہے ، کیا مریم کا حل متواثر پندره سال تک قائم را ۱ اس سے کر توقانے اب اوّل میں اس امر کا اعترات کیا ہی كم زكر إعليه استالام كى بيرى بيرو ديس سے زمانہ بي حاطم ہوئى اور مريم اس كے چھا ، بعد عاملہ ہوئی تھیں، بھر بہب بھن عیساتیوں نے دیجماکہ بات سی طرح نہیں بنی تو

مل مسنعت کے نقل کردہ عربی ترجری یہی لفظ بیں ، گرملبو حدارد و ترم بی اس سے بھاسے تعانی و درم میں اس سے بھاسے تعانی و درم اس کے بیات تعانی و دنیا سی الفظ ہے وا

عد ادرمیرددین کانانکوریس سے پندرہ سال پہلے ہے ١٢

五十二

محم لگار یک آیت نمبر الحاقی ہے ، جولوقا کی کیمی ہوئی نہیں ہے ، علطی منبر ۹ ۸ النجیل و قا باب آیت این اس طرح ہے کہ ۔ علطی منبر ۹ ۸ منبر سی تیمری محومت کے ہندر ہویں برس جب بنطینس بیلامس ،

بہوری کا ماکم بھا، اور ہرود آس گلیل کا اور اس کا بھائی فلیس اتوریۃ اور تروی کا ادر آس کا اور اس کا بھائی فلیس اتوریۃ اور تروی کا ادر آسانیاس الجینے کا حاکم تھا، وسین تراجم میں الجینے کے بجائے المیا کا لفظ ہے فال دونوں کا ایک ہی ؟

الب مزکورکی آیت وایس کما گیاہے کہ ،۔ علطی تغیر و مائی ملک کے ماکم بیرودیس نے اپنے بمائی فلنیس کی ہوی

بیرودیاس کے سبت اوران سب برایوں کے باعث بوجیرودیس نے کی تعیں

يرحنات المست المحاكر الخز"

یہ تعلمی غلط ہے، جیسا کہ غلطی بخرا ہ یں معلوم ہوچکا گئے، حیسائی مفترین نے بھی تسلیم کرایا ہے کہ یہ قلط ہے، اودکا تب سے یہاں غللی ہوئی، جیسا کہ مقد م ہائی کے شاہد ، ۲ یس مورد معلوم ہوجائے گا، ہی بات تویہ ہے کفلطی توقا کی ہے، نہ کہ غ یب کا تب کی کا تب کی

له ماکم بهان بان نفظ مشراخ "کا ترجه کیا گیاہے، جی کے می جان ملک کا ماکم ہیں بیسا کرمتر جم کے ماخیسے معلوم ہرتاہے "ا علی دیجے صفر ۲۹۹ حسد بدا ، سلک د بچنے صفر ۲۰۱۲ ، جدددم ، فلطى عنبرا ٩ البخيل مرقس سے بات آيت ،ايس ہے كه ا

مبردديس في آپ آدمى ميج كريه عناكو بكر وايد، دراي معالى فليس

كي يوى بميرودياس كمسبت اس قيدفاني بانده ركا تا،

برہی غلط ہے دبیا کہ آپ کومعلوم ہو چکا ہے، اس مقام برتمیوں انجیل والوں نے غلطی کی اور تلیث محاعدد برا بوهمیا، على ترجم مطبوعه المداع دس المداء كر مترجم في متى اور لوقاً کی عبارت میں سخراهی کرے معظ فیلیس کواڑا دیا، مگرد و مرے مترجوں نے اس معالمه میں اس کی بیروی نہلیں کی، اور جو تکہ بیر حرکت اہل کتاب کی عادت ان نیہ بن حتى ہے، اس لتے ہم كوان سے إس معمولى بات كى كوئى شكايت ہى نہيں ہے، حضرت دا و زعلیه اسلام کانزری انجیل رس باب آیت ۲۵ مین اسطی

روشیال کھانا علطی ۹۲، ۹۳، ۹۳، ۹۳ اس نے اُن سے کہاکیا تم نے کہی

نہیں بڑھاکہ داؤوسنے کیا گیا ؟ جب اس کوادراس کے ساتھیوں کو صرورت ہرانی اور وہ بھوکے ہوت، وہ کیو کمرابیا ترمسر دادکا بن کے دنوں میں خواک محري كيا، اوراس في نذرى روثيال كمائين، جن كو كما الكابنون كي سوااور كسى كوردا بهين وادراسي سائتيون كوجى دي ي

یہ ممی قطبی فلا ہے ، کیو کم داؤر علیالسلام اس موقع پر تنہا ستے ، اُس وقت اُن کے ساته كوئى دوسرانه تقا، اس لئے بيا افاظ اوراس كے ساتھيوں خلايس،

اسى طرئ يرالفاظ مجى كر" أيف ساتھيوں كو" غلطيس، نيزاس كانا سے بمى كم اس زیان میں کا ہوں کا رئیس انجملک خطا، خرکہ ابیا ترج انیملک کا بیٹا ہے، اس لئے یہ الفاظ ابیا تر میرداد کا ہن کے دوں میں مرقس نے بین غلطیا میرداد کا ہن کے دوں میں مرقس نے بین غلطیا کیس، تیمسری غلطی کا احتراز آن کے علمار نے مجھی کیا ہے، جیسا کہ مقصد ۲ باب ۲ شاہد ۲۹ میں آپ کو معلوم ہوجائے گا، نیز تیمنوں باقوں کا غلط ہونا کتاب سوتیل اول باب ۲۱ د۲۷ سے مجمی میں آتا ہے،

اسنجین اوقآبات مین بین اس دانته کوبیان کرتے ہوت علطی منبره ۹۹،۹۵ مراق ادراس کے ساتھی اور اینے سامتیوں کر جی دی

مے الفاظ مذکور میں جو مذکورہ بالابیا نات کے مطابق غلطیں،

علطی تمبرے ۹ سر در کیفاکو ادراس سے بعدان بارہ کو دکھال دیا "

میمی غلط ہے ، کیو مکم میودا و اسکر او تی اس سے قبل مرحیکا تھا ، اس لئے حواری صرف

الم اسردار کا بن ( High Priest بن اسرائیل سے بہاں ایک دہی عہدہ بر اسحقا، قورات میں بود میں میں ہوا تھا، قورات میں بوکر یہ جدد سب پہلے صرت وسنی من بود کی کوسونیا تھا، اور اس کا خاص شعارا ور لباس ہو اس کو محضوص فرائف تفصیل کیلئے و سیھتے خروج باب ۱۹۵۸ اور احبار باب ۱۲۶۸،

اله ويحقصني ١٥٩ملدوم)

سلاہ آور داؤر فوبت میں انھلک کا ہن کے ہیں آیا اور اخیلک داؤدے لئے کوکا نیتا ہواآیا اور اس سے کہا توکیوں اکیلا ہو اور تیرے سائھ کوئی آومی نہیں ؟ داموں اس کے بعدر وٹیوں کا واقعہ ذکر کیا آئیا ہو "انظار کے بیٹوں میں سے ایک جن کا نام آبی یا ترسما الخور ۲۰،۲۳) ،

سلام یہاں صفرت میں کے دربارہ زندہ ہونے کا داقع بیان کیا جار ہاہو کہ دہ سب پہلے کیفار کوادر پھر بارہ حواریوں کو لفرآئے، ہوران نے اس موقع پر قصد اُن تو لیت کا اعترات کیا ہودد بھے صفحہ ، عبلتا كياره باقى ره محت سخه اس لئة مرقس في النيز الخبل كي بالله ١١ ين يد لكما م كه ١٠

میروه ال کیاده کوئیس جب و دکھانک اے بیٹے تے رکھائی ویا ا

واری غلطی نہیں کرسے انتہاں قیاب ایت ۱۹س ہے،۔

علطی منبر ۹ ۹ تا ۱۰۰ مرح کین ایمی ایمی ایمی کی کیودائیں تو منکر نیک کیمی علطی منبر ۹ ۹ تا ۱۰۰ مرح کین ایمی کیسی ایمی کیسی ایمی کیسی کا می کارسی کیسی کارسی کا

مم كوبايا جائے كا كيوكم ولئے والے تم بنيس بكر متعاليے باب كا رُور ب،

جومتم مي بون إس الآيات ١١٠٠)

اور النجيل لوقاً باب ١١ آيت الدي مجي هي كرد-

"درجب دہ تم کوعباوت خانوں میں اور حاکوں اور اخت یارواوں کے پاس کے جائیں قوفکر مذکر ناکہ م کس طرح یا کیا جواب دیں ؟ یا کیا کہیں ؟ کیونکہ دفتے القد اس گھڑی تعین سکھانے گاکہ کیا کہنا جاہتے ؟

انجیل مرقس کے باب ۱۲ میں ہی یہ تو ل فرکور ہے مجوبا یا تینوں اسجیل والوں کی تصریح

اُن سے عدد تثلیث کے موافق یہ ہے کہ عینی علیہ السلام نے اپنے مرید دل سے وعدہ کیا تھا کہ تم ج کچے حکام کے سامنے کہوگے وہ دوج العتدس کا الہام ہوگا

تمعارا كلام بركزينه بوگا ،....

مالا کر پہلتی غلط ہے ، چنا پنچ کتاب احمال باب ۲۳ آیت ایں ہے کہ ،۔ " پوتس نے صدرعدانت والول کوخورے دیکھکر کہا ، اے بھا تیو : یس نے آج کک کمال نیک نیتی سے خداکے واسطے عمرگذاری ہے ، سسردار کاہن

مننیاہ نے ان کوجو ان سے إس كه اے مقع مكم دیا كه اس سے مندربطانچارو

بلس نے اس کے اکر اے سفیدی پیری ہوئی دیدار؛ فدائیم مارے گا، تو شربیت کے موافق میراانصاف کرنے کو بیٹھاہے، اور کیا شربیت کے برخلاف مجھے مارنے کا پیم و بیٹھاہے، اور کیا شربیت کے برخلاف مجھے مارنے کا پیم و بیتا ہے ؟ جو باس کھڑے ہے ایھوں نے کہا تو کیا فدا کے مردار کا ہن کو بُرا کہتا ہے ؟ بونس نے کہا اے بھا تیو ؛ مجھے معلوم منہ تھا کہ یہ سردار کا بن ہو کہ ایک ہواری فرانہ کہہ ہ و آیات اتا ہ )

پر اگرمتی اور تو قاکا قول میم ہوتا تو عیسائیوں کا مقدس جو اُن کی بھا ہیں روحانی صحبت کے لھا ظ ہے واری ہے ، اوراس معالم ہیں یہ شرف اس کو حاسل

ے (اوروہ خود مجی اپنی نسبت سے بڑے حواری پطرس کی برابری کا مرحی ہے)
نیز سنرقة پردلسٹنٹ سے نزد کی بچاس کو اس پرفعنیات یا ترجیح عصل نہیں ہو

وہ حاکول کے سلمنے غلطی کیول کرا ؟اس مقدس کا خودا پنے قول میں غلطی کرااس با

ك دليل ب كريه غلط ب، كياروح العتدس مبى غلمى كرسكتاب !

یز عنقریب فصل می آب کو معلوم ہوجائے گاکدان کے علمار نے اس مقاً) پراختلات اور ٹیلطی کا اعترات کیا ہے، پونکہ پیغلطی مجی تینول انجیلول کے لحاظ سے اور

اس لتے سالمی بھی ٹلیٹ سے عدوسے کھاٹل سے بین اغلاط ہو کمیں،

الجيل لوقا باب آبت ٢٥ اورليقوب كي خطباف آيت ١١ ين لكها وك

حرت المياء بغيرك زاندي سادع بنسال مكندين برارش بين بوق -

له میران انعنل دمولول سے کس باست پس کم نہیں " (۲ کرتھیول ۱۱۱۱) کله دیکھنے میں ۲۲۲ و ۲۲۳ جلد فاء

عدد ہے مل جہام و مراہ جبد ہاں . علق ایلی اے دنوں جب ساڑھے تین برس آسان بندر اوقا مو : هم اسچنا بخے ساڑھے تین م

يك زهين برمين شرسام (بيعتوب، ۵۱،۱۵) .

یہ جبی غلط ہے، کیو کہ سلاطین اوّل باب ۱۸ ہے معلوم ہوتا ہے کہ تیسرے سال بارش ہوتی تھی اور چو تکہ بیغلطی توقاکی استیل میں ہے گئے قبل میں ہے، اور خطیس تعقومی بارش ہوتی تھی تھی اور خطیس تعقومی تعقومی تعقومی تعقومی تعقومی تعقومی تعقومی تعقیمی تعلیمی تعلیمی تعقیمی ت

ے قل میں اس لئے درحقیقت زد غطیاں ہو گئیں۔

دیتے ہوتے فرایکہ ،۔

آور خدا د نوخدا اس سے باب دا و دکانخت انے دے گا، اور دہ لیعقوب کے محرانے ہرا برکک باور شاہی کا آحسسر نہ ہوگا " محرانے ہرا برکک باور شاہی کرے گا، اور اس کی باسٹانی کا آحسسر نہ ہوگا " د آبات ۳۲ و ۳۳ )

يرجى دولحاظ ے فلط ہے:

آول تواس کے کہ علی طیدان الم میریقیم کی اولادے ہیں، اس نسب کے مطابات جو مٹی کی انجیل میں دیج ہے ، اور میریقیم کی اولاد میں سے کسی کو بیدی نہیں مطابات جو مٹی کی انجیل میں دیج ہے ، اور میریقیم کی اولاد میں سے کسی کر بیات میں موجد دی، میریخ تاکہ دہ واؤد کی کرسی پر بیٹھ سے ، جس کی تصریح کیاب ارمیا ربائی میں موجد دی، وقد میں کہ مسیح کو ایک منٹ کے لئے ہی واؤد کی کرسی پر بیٹھنا نصیب نہیں وقد میں کہ مسیح کو ایک منٹ کے لئے ہی واؤد کی کرسی پر بیٹھنا نصیب نہیں

ہوا، اور مذا ن کو تعقوب کی اولاد پر پادشا ہست میسر ہوئی، بلکہ اس سے بر تکس ان وگوں نے دشمن بن کر ان کو گر فٹار کیا ، اور سیلا کمس سے تخنت سے آگے بیش کیا، جس نے ان کج

المعلام الماري المام ميسرے سال الميا و برنازل بواكه جاكر احى الله عن ادري زين برسيخ برساد كا كا الله المارية

سله يهويتم كى بابت خدادنديون فرا ما بوكراس كى نسل مين سے كوئى د دې گابوداؤد كے تخت برينج والله

ارا، اورتوبن کی، اورسپودیوں کے حوالہ کرویا، جھوں نے عیراس کوسولی برحیا صادیا، اس کے علاوہ الجیل بوحنا بات سے معلوم ہوتا ہے کمشیح باوشا ہے متنظر تع ، اور حس كام كے لئے خدانے أن كوم يجا تعاس سے بھا كنا عقل بي نہيں آتا ، علطی مرسم النجیل مرتب ہے کہ اور کا ایسا کوئی نہیں جس نے عمر یا بھا تھوں يابهنون يا لمان ياباب يابجون يا كميتول كوميرى خاطرا وراسجيل كى خاطر حيورد يا ادداب اس زاندس سوكنانه باسه محمرا وديهاني ادرسبيس اوراتين اوربيخ ادر کھیمت گرظلم کے ساتھ ،اور آنے والے عالم میں ہیشری زندگ (آیات ۱۹۲۹) ادراتجيل وقا إبليس اسى إت كويون كما كياب-"اوراس ز ماندین كتی مخنا زیاده منایت، اورآنے والے عالم می بیشدكى زندگى عالا کمہ یہ غلط ہی کیو کم جب اس نے ایک بیوی حیواردی تواسی زائد میں اس کواکستو بدیاں منا محال ہے،اس لئے کہ عیساتیوں کے نزدیک ایک عورت سے زیادہ تکا ح کرنا منوع ہے ، اور اگران عور توں سے مراد سے علیال الم مرا بان لان والی عوری ہی كران كوبغير كاح رهما جلت، تب تومعا لمداور زياده شرمناك اورتبع بوجا كب، اس سے علاوہ بہ قول باکل ہے معن اور بے جوڑے کر اور تعیت مرظم کے ستھی اس مے کہ مفتل ہوری ہے بہترین جزار اور تلانی کی اس مین ظلم کو کیاد خل ہے ؟ النجيل مرفس إهب ميس مجنون سي بدويون

يوانه كوشفارين كاواقعه علمى منبره المح كالعان كيميت عبدو

له" بن سوع يعلم كرك كرده آكريج إدت مبافي كما ي المات بر بعرب ويكل الداري

ين اس طرح كبا حميا ب كرار

"بیس اضوں نے دلین بر دوحوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کوان سودو یں بھیجدے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں، نیس اس نے اُن کو اجازت دی، اور ناپک چین کل کر سوووں میں داخل ہوگئیں، اور وہ غول جو کہ کی دو ہزاد کا تھا کواڑے پرسے جمیٹ کر حجیل میں جایز الور حبیل میں ڈوب مرای (آیات ۱۱ و۱۲)

یہ بھی غلط ہے ،اس کے کہ خزر یہودیوں کے لئے قوحرام ہے،ادر عیسائی ہوائس دور مین کھانے والے تھے وہ اس مت در کنیر مال کے ماکس نہیں ستھے ، تو بھرات بڑے ریوڑ کا مالک کون تھا ہ نیز عیسی علیہ اسلام کے لئے یہ بنت ،اکلی مکن تھی کہ وہ دیوا کوان سور دس کو ہلاک سے بغیر بھی شفار دیریتے ، جو نصاری کی کا ویس بھیڑ کری کی طرح پاکیزہ مال تھا ، یا جس طرح ایک شخص سے بحالے سے تو ایک ہی خزریں واخل کر دیتے ، تب اسموں نے اتنا زبر دست نقصان سوروں کے ، لکائن کیرس نجایا

ا المرام الما قرل وں بیان کیا گیا ہے کہ،۔ "اس کے بعد تم ابن آدم کرقاد رمطلن کی داہنی طرف بیٹے اور آسان کے بادوں پرآنے دیجو سے "

انجلمت بالبه ٢٧ يس يوديون عملام مون ك وقت حفزت بي

یری اس لے غلط ہے کہ یہود یوں نے میج علیات ام کو کہی بی آسان بادل سے اس اور اور اور اور اور اس کے العد

به آیت ۱۲۲،

له سب نسون پر باب بی ندکوری ، محریه در مست نبین ، فیج باب آنت ، سب ، کیونگریتملر اسی می موجود سے ، ۱۲

اسی میں موجود ہے، ۲ کاہ آسرے ۲۷،

سے مسانی میں اج ہو، گردیمی درست نہیں ، دیج اب ۱۵ آیت م ب القی

تعادان ہے کما تم کچھ نہیں جانے ، اور شہوجے ہوکہ متھا ہے ہے ہی بہتراک کہ ایک آدمی اُمت کے واسلے مرے ، مذکہ ساری آیم ہلاک ہو، نگران یہ اپن طرف سے نہیں کہا، بگداس سال سسردادکا ہن ہوکر نبوت کی کہ یسوع اس ق سے واسلے مرے گا، اور شعرف اس قوم سے داسلے بگداس واسط بھی کہ خوا سے براگندہ و نسرزند ول کو جع کرکے ایک کرفے یہ (آیات ۹ ہم تا ۵۲)

يمجي كن احتباس غلطب:

اول تواس سے کہ اس کام کا تعنی یہ ہے کہ میرد یوں کے سرداد کا بن کے

لے بنی ہونا صروری ہے جو بیتین طور پر غلط ہے۔ در قرم اس لئے کہ اگر اس کا یہ قول بھٹیمت نبوت کے ہے قوالازم آتا ہے کوئیٹی

ک موست کو فقط میردد برای کی موت سے مخارہ شار کیا جاتے مذکر سامے مالم کی طرف ہے،

وعیان نظریات اور دخاری کے خلاف ہے،

ادریر بھی الازم آئے گا کہ ما حب آجیل کا یہ قول کہ من صرف اسس قوم کے واسطے "تطفی نؤا ور نیوت کے خالف ہو،

منوم اس لے کریہ پغیرجی کی نبوت صاحب انجیل کے نزدیک سلم ہے دی میں میں مقام ہے دی ہے جواس دقت کا ہنوں کارمی تھا،جب کرمین کا گرفناد کرکے سولی دی گئی تھی، اور میں دو شخص ہے جس نے میں کے جلنے اور اُن کے جوان ہونے ادر

من فالباس الم كر مندام فروند كالنظ ابنى كے المستمال بوا منا ا

ت مناره عسایرن کامنبورعقیده ب که صرحت مینی طیال الام تعلیف اعظ کرسادی د نیا سیل منابون کاکفاره بن گتی بن ، تفعیل محلت السند بومتدر ازدا قرا اورون ۱۱ تقی ادر کا فرمونے کا فتویٰ دیا تھا، اوراس کی اربیٹ اور توہین پرخوش ہوا تھا،

چانچ انجیل متی اب ۲۱ آیت ، ۵ بس ہے کہ،۔

مادر لیوع کے پکڑنے والے اس کو کا لغانام سردار کائن کے پاس لے گئے

جہاں نفیہداور بزرگ جع ہوگئے ستھ »

مچرآیت ۱۳ میں ہے:-

" محرلیوع خاموش ہی رہا، سروادکابن نے اس سے کہا میں تھے زندہ خداکی قىم دىيا بىون كە اگر تۇغداكا بىيائىسى كى تەبىم سى كىدى ، يىوع نے اس کہا تونے خود کبدویا، بلکمیں عمے کتا ہول کراس کے بعد عم این آدم کوقادر مطلق سے دامن طرف بیٹے ہوتے اور آسمان سے با دلوں برآتے و مجھو سے، اس پرسسردارکابن نے یہ کہ کراین کیڑے بھاڑے کہ اس نے کفر بجاہے، اب ہم کو گوا ہوں کی کیا ماجت رہی إ دیجو تم نے اہمی بر کفرم ناہر استاری سیارا مے ہے ؟ انحول نے جواب میں کہا ، دہ قبل سے لائق ہے ، اس پرانعو نے اس کے مُخہ پر تعوکا ، اور اس کے کتے ایمے ، ادر بعض نے طاپنے ارکرکہا المستح ہیں نبوت سے بتا کہ تھے کس نے ماوا ؟ (آیات ۱۳ تا ۱۸) چرتم انجیل نے عبی این آنجیل کے باب ۱۸ میں یہ اعراف کیاہے کہ ۱۰ "ادر سینے آسے حاکے اس سے سکتے میونکہ دواس برس کے سروار کابن كاتفاكاشسرتما، يددى كانفا تخابس نے يبود ي كومىلاح دى تقى كرائت

له يحنا ۱۱: ۱۳ د ۱۱ م

مے داسطے ایک آدمی کامرنا بہترہے ا

اب ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ قران ہوت کی جیشت سے تھا، اور اس کے معنی ہمی وہی ہیں جو انجیل نے سمجے ، تو بھر اس نے مشیح کے قتل کا فو ٹی کس طرح دیا ؟ اور ان کی تو ہیں اور یا رپیٹ پر کمیو بھر رامن کی تو ہیں اور یا رپیٹ پر کمیو بھر رامن کی تو ہیں اور یا رپیٹ پر کمیو بھر رامن کی ہوا ؟ کیا کوئی بغیر اپنے فودا کے قتل کا فقو ٹی دے سکتا ہے ؟ اور کمیا وعوش فودائی میں اس کو جعر الحت رار فرے سکتا ہے ؟ اور اس کی کمفیر اور تو ہیں کر سکتا ہے ؟ اور اس کی کمفیر اور تو ہیں کر سکتا ہے ؟ اور اس کی کمفیر اور تو ہیں کر سکتا ہے ؟ اور اس کی کمفیر اور تو ہیں کو ہم ایسی بی تو ہم ایسی بی تو ہم ایسی بی تو ہم ایسی بی تو ہم ایسی بی تام گذرگیاں ساسحتی ہیں تو ہم ایسی بی تو تا ہے کہ صفرت بھی بی تو ہم کر دہ چو کہ گرائی کی سواد کی پر سواد ہو ہو گئر گرائی کی سواد کی پر سواد ہو ہو گئر گرائی کی سواد کی پر سواد ہو ہو گئر گرائی کی سواد کی پر سواد ہو ہو گئر گرائی کی سواد کی پر سواد ہو ہو گئر گرائی کی سواد کی پر سواد ہو ہو گئر گرائی کی سواد کی پر سواد ہو ہو گئر گرائی کی سواد کی پر سواد ہو ہو گئر گرائی کی سواد کی پر سواد ہو ہو گئر گرائی کی سواد کی پر سواد ہو گرائی کی سواد کی پر سواد ہو گئر گرائی کی سواد کی پر سواد ہو گئر گرائی کی سواد کی ہو گئر ہو گرائی کی سواد کی ہو گرائی کی سواد کی ہو گئر گرائی کی سواد کر گرائی کی سواد کی ہو گئر گرائی کی ہو گئر گڑا کی ہو گئر گرائی کی ہو گئر گرائی گئر گرائی کی ہو گئر گرائی کی ہو گئر گڑا کر گرائی گئر گرائی گرائی گرائی گرائی کی ہو گئر گرائی گرائی گرائی گرائی گرائی گرائی گرائی گرائی گڑا گرائی گ

مجی بات تویہ ہے کہ یوحنا حواری بھی اس قسم کے بیہودہ اقوال سے اس طرح پاک اور بری ہے جس طرح میسن علیہ السلام دعومیٰ خدائی سے بری اور باکسیں اور بہ تمام کمواس تثلیث پرستوں کی من محرات ہے ،

بالعندمن آگرکا تفاکے قول کو دوست بھی ان لیا جاسے تب بھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میڑھ کے شاگردوں اور متعقدوں نے جب اپنایہ خیال ظاہر کیا کہ عقدی کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کا اس کے کہ عقد کہ دو ہو وہ ہو اور کاعظیم الشان پاوشاہ ہو تو خود اس کو اور اکا ہو میو کہ دو ہو وہوں کا عظیم الشان پاوشاہ ہو تو خود اس کو اور اکا ہو میو کہ دو ہو دہوں کا عظیم الشان پاوشاہ ہو تو خود اس کو اور اکا ہو میں کہ دو ہو دہوں کا عظیم الشان پاوشاہ ہو تو خود اس کو اور اکا ہو میں کہ دو تھے ہوتو دو میں کو یہ خواجہ معلوم ہوا کہ اس خیال کی اشاعت موجب فیاد ہوگی ، اور قیم ہوروم کی

ى غضبناكى كاسبب بن جائے گى، اورنتيجة بهم لوگ بيشے بھائے معيب ستي كھنس جائیں سے، تب اس نے کہا کہ سینی کے ہلاک کردیتے جانے میں بوری قوم کی

ير تفاتيج مطلب، مذيركم ساك عالم كانسان اس صل كناه س جوست جائیں تھے ،جس کامصداق عیسا یُوں کے نزدیک آدم کا وہ گناہ ہے جو شجر ممنوعب كمانے كى دجرے ال سے ميح مكى بيدائشس سے ہزاروں سال بيلے معاور موا محا، اس لتے کہ یہ محص وہم ہے،جس کے میرودی معتقد نہیں ہیں، غالبا اس انجیل کوبعد یں یہ فردگذاشت محسوس ہوئی جس کی بنار پر باہ ۱۸ بیں بجاسے مبوت کرنے " سے "صلاح دی" سے الغاظ کوہستہال کیا گھیا ہیں کمکھی است کی صلاح ویاا ورہا

ب اور بجیثیت نبوت کے کلام کرنا دوسری بات ہے۔ غوص الما فى خوب كى الرحد اين التعساب إو ل يركلهاوى اردى اليسنى

ائے قول کےخلاف خودہی دوسری بات کہ والی-

غلطی تمبراا جرائیہ باقب میں ہے ہو علطی تمبراا جا ہوا کے جا میں ہے ہوں ایک جا مثنا چکا ایک جا مثنا چکا وبجيزون ادركرون كاخون سفر إن ادر لال أدن ادر زوفاك سائة ام سماب اور تام امت برجورک دیا، اور کماکه به اس عبد کافون ہے جس کا کم خوا نے تھا ہے ۔ لئے دیاست، اوراس طرح اس نے خیر اورعبادت کی تمام چيزول پرخون جيسر کا ١٠ رايت ١١و٠٠)

اس مين مين لعاما سي غلطيال إن الم

ا۔ اوّل یہ کہ وہ خون بھیروں اور بھروں کا نہیں عقا، بلکہ نقط بیلوں کا خون تھا، ۲۔ دوسرے یہ کداس موقع پرخون کے ساتھ پائی اور سرخ صوف اور زوف شام نہیں عقا، بلکہ خالص خون ہی تھا،

۳۔ ٹیسرے یہ کہ موسی نے خود کی آب پر نہیں چھڑ کا اور مذہر تنوں پر ، بلکہ نصف خون سسر بان گاہ پر اور فصف قوم پر چھڑ کا تھا جس کی تصریح کی آب المؤوج کے باب ۲۳ میں موجو دہے ، اس کی عبارت یوں ہے:۔

اُدر موسل نے واکوں کے پاس جا کرندا و ندگی سب باتیں اور احکام ان کوتبادیر ادرسب وگوں نے ہم آواز ہو کرجواب دیک حبتنی بایس خدا دندنے فرائی ہیں ہم ان سب کو مانیں مجے ، اور موسیٰ نے خدا و ند کی سب باتیں لکھ لیں ، اور سیج كوسويرے أس كربها رہے نيے ايك قربان كاه اور بن اسرائيل كے باره قبلوں سے حماب سے بار وستون بنائث، اور اس نے بنی اسرائیل سے جوانوں كوبهيها ، جفول في سوختى مشر بانيا چرمعاتين ، ادربيلون كو ذريح كرم سلك ے ذیعے خداد ند کے لئے گزرا نے ، اور موسی نے آدھا نون نے کر اسنوں یں رکھا، اور آدمانسر بان گاہ پر بھراک دیا، بھراس نے عبد نامدایا اور اوگوں کو پڑھ کرسنایا، ایفوں نے کہاکہ جرکھ خداد ندنے فرایا ہاس سب کوم کرچھے اور تاہ ریس معے، تب بوسلی نے اس نون کو لے کرلوگوں پر چیڑ کا اور کہا جی واس عمد كانون مع و خدا و ندنے ال سب اوں كے باندے بات باندھ الما ہارا خیال ہے کہ رومی کلیسانے ان ہی خرابیوں کی دجہ سے جو آب کو بتا آن گئ پس عوام کوان کتابوں سے پڑھنے کی مانعت کر دمی تھی ، اور کہتے تھے کہ وہ شرح آن کے بڑرسے سے پیدا ہوگا وہ فاقرہ سے زیادہ ہوگا، آن کی دائے اس معاملہ میں بالکل شعیک تقی، واقعی ان کتابوں کے عیوب اور خرابیاں اُن کے شائع نہ ہونیکی وجہ سے مخالفین کی تگا ہوں سے فاسب تھیں، مجرجب فرقہ پروٹسٹندف مندارہوا اور انھوں نے ان کتابوں کا کھوج محالا، تب ہور پی مالک میں اُس کا جور دِعل ہوا وہ ونیا جائتی سے، کتاب التلاث عشرہ مطبوعہ بیروت مصاملہ کے تیرھویں دراہم بر کھا ہے کہ ا۔

اب ہم کو دہ قانون دیجھنا جاسے ہو ٹرینیٹنی کی جلس سے مرتب ہواہے ، اور پوب کے پہل سے اس پر مرتعدان گی ہے ، یہ قانون یہ کہتا ہے کہ بخر بات نے یہ نابت کر دیا ہے کہ جب عوام ان کا بول بن ایسے الفاظ بڑھیں کے تو اس بنا ایک اس سے بیدا ہونے والے نقصا نات قائدے سے زیا دہ ہوں گے ، اس بنا ، یہ بادری یا قاضی کوچاہیے کہ دہ این صوا بدید کے مطابق بڑے بادری یا معلم بادری یا قاضی کوچاہیے کہ دہ این صوا بدید کے مطابق بڑے بادری یا معلم اعترات کے مشورہ سے ان کتا بول سے ان الفاظ کے بڑھیے گی ان وگوں کو اعزات سے مشورہ سے ان کتا بول ہو گان اوریہ بات نہا تہا مزدری ہے کہ کتا ہے کہ بیر ہو ان کی جسا دے کہ خواس کو معاتی ہے جسم پوشی نے بی تا ہے ہے کہ کتا ہے کہ کہ کا س نہ کہانی جاشے ہے کہ کتا ہی دو کتا ہے کہ کتا ہے کہ کتا ہے کہ کتا ہے کہ کتا ہی مواب کے بیر سے کہ کتا ہے کتا ہے کہ کتا ہے کہ کتا ہے کتا ہے کہ کتا ہے کہ کتا ہے کہ کتا ہے کتا ہے کہ کتا ہے کتا ہے کہ کتا ہے کتا ہے کہ ک

## چوتفی فصل

## بائبل کی رتابیں المامی ہیں ہیں اس کے دلائل

اس نصل میں یہ بتانا ہے کہ اپل کتاب کویے دعویٰ کرنے کا حق کسی طرح نہیں ہے۔
کرچہ دعیتی یا عہد حبد یدکی کتاب کی نسبت یہ کہیں کہ دہ الہامی ہے، ادر الباہ سے
اکھی محکی ہے۔ ادر ان میں درج شدہ تنام دا تعات الهامی ہیں، کیونکہ یہ دعویٰ تطعی ہال ایک اس کے باطل ہونے پر اگر چہ بہت ہے دلائل ہیں، گرہم اس موقع پران ہیں ہے صرف مترہ کے بیان ہم اکتفار کرتے ہیں ا۔

معنوى اختلافات كى كثرت ، يبلى دليل ،

ان میں کثرت سے معنوی اختلافات موجود ہیں، اورعیسائی محقین دمفسرینان اختلافات کو دور کرنے سے عاجز ہو پچے ہیں، چنا کند بعض اختلافات کی نسبت انھو نے اعراف کر لیا ہے کہ ان میں سے ایک عبارت سیح اور دو مری عبارتیں جبولی ہے ۔ اور جن میں یا توعد اُ مخرامین کی گئے ہے ، اول جن میں یا توعد اُ مخرامین کی گئے ہے ، اول

بھن اختلافات کی نسبت الیں بیکار اور رکیک توجیبس کی ہیں جن کوعقل سلم اننے کے لئے تعلیمی تیا رہیں ہے، فصل غمر س کی قسم اقال میں ایک سوسے زیاوہ ایسے اختلافات سنایاں ہو چکے ہیں،

اعتلاط كى كثرت:

ان میں بے شارا غلاط موجود ہیں، نعسل منبر آکی تسم میں ایک سوسے نیادہ اغلا آپ ملا نظر سنسرما میجے ہیں، حالا کہ الہا می کلام کے لئے غلطیوں سے پاک ہونا، اور منوی اختلافات سے محفوظ ہونا از بس صروری ہے،

تخریفات کی کثرت:

ان سِ جانی بوجی بخریفات بھی موجود میں ، اور بے سبجی سے کی جانیوال تحریفات مجی جن کا شار مجی شخریفات مجی جن کا شار مجی شکیل ہے ، عیسا تیوں کی مجال نہیں ہے کہ ان کا انکار کرسکیں ، اور یہ نظام ہے کہ جومقا مات بھینی طور پر محر حن ہیں وہ لینٹی طور عیسا تیوں سے نزدیک بین المامی نہیں ہوسیجے ، باب ووم میں ایسے ایک سومقا مات کی آپ کو انشا دائند ہم عنقریب نشان وہی کی جائے گی ،

بهت ى تابول كيلة خود عيسائيون اعتراف.

ستاب باروک ، ستاب طوبیا ، ستاب بیرومیت ، سمتاب وانش ، سماب پند کلیسا ، مقابیین کی کتاب منبراوی ، تاب استیری باب ۱۹، ۱۹ اور باند کی وس آیات مین بچ س کا کیت اور اسی محتاب کے بین بچ س کا گیت اور اسی محتاب کے باب ۱۲ د ۱۹۱۷ و نسرقہ کیتھ کیک کے نزد یک جمد مقیق کے اجزادیں،

او صرف رقد برواستنسف في شافى بيانات سه يد ابت كرويا ب كريد جين

خالهامی بی ادر مد داجب البیام بی ، اس الے آن کو إطل کرنے کی ہم کوچندال صر درت بنیں ہے ، بیودی بھی ان کتابیل بنیں ہے ، بیودی بھی ان کتابیل اسلام اسلام بنیں ہے ، بیودی بھی ان کتابیل

کوالبامی تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح عزد راکا سفرنا گرکیس سے گرجا کے نزدیک عہدعتین کا جزوہ کا ادھر

نیز کتاب القضاق، ان وگوں کے قول کے مطابق جواس کوفیناس کی تسنیفت مانتے ہیں، یا جولوگ اس کوخرتیا کی تسنیفت کتے ہیں ، البامی نہیں ہے ،

سے ہیں، یا جولوک اس کو حزقیا کی تسلیف ہے ہیں ، الباطی ہمیں ہے، اسی طرح کماب روت ، ان لوگوں کے نظریہ کے مطابق جواس کو حوقیا کی

تصنیف سمعتے ہیں ، إ با سبل مطبوع مقداماع اسار برک کے جعابے واب کے قل کے موافق المامی نہیں، اور کتاب فی ا ذہب مختار کے مطابق المامی نہیں ہے،

الخصوص اس كتاب كے إلى سے شريع كى ٢١ آيات.

نیز کتاب ایوب میمی رب الی دینر اور میکانس وسید واسسٹیناک و برو ثر دلداسی طرح فرقة پرونسٹنٹ کے امام افظم او تھرکی رات سے مطابق الب می

سیں ہے، اوران وعوں کے قول کے مطابق میں جواس کو البہویا آلہ کے کئی سی میں ہواں کو البہویا آلہ کے کئی سی میں ایم الاس شخص کی تصنیعت کہتے ہیں،

نیز کتاب اشال سلمان کا باب اس، یه دو فون الهامی نهیس بی ، اور الجامعہ ماریکی کے قول سے مطابق الهامی نہیں ہے ، اور کتاب نستیدالا فشار بنیور راسی میں ہے ، اور کتاب نستیدالا فشار بنیور ہے ، اور کتاب نستیدالو فشار بنیور ہے ، اور کتاب الهامی نہیں ہے ، اور کتاب الهامی نہیں ہے ،

اور کن باشدیا رسینی باب فامن دسایش جرمی کے قل کے مطابی البامی نہیں ہوں ،اور النجیل متی متقدین اور جبور علماءِ متاخرین سے قول کے مطابی جو یہ ہو جب کہ اصل میں وہ عبرانی زبان اور عبرانی حرد دن یں متی اور اب نا بید ہو تک ہے، اور جو آب بحل موجود ہے وہ اس کا ترجہ ہے ،جو کسی طرح اہما می نہیں ہوسکنا، رسی انجیل یو حنا ، اسٹا تہ ان اور محقق بر مشیندر کے قول کے مطابق اہما می نہیں ہو، ادر اس کا آخری باب محق کر دئیں کے قول کے موافق اہما می نہیں ہو، ادر اس کا آخری باب محق کر دئیں کے قول کے موافق اہما می نہیں ہے،

اس طرح یوحنا کے شام رسامے محتی برطشیندرادرنسرقہ الوجین کے قول کے مطابق اہمامی نہیں ہیں، نیز بیطس کا دوسرارسالدادر بیرداکارسالد، نیز یعقوب کارسالدادر بیرحناکارسالد منبر و ۳ ادرمشا بدات یوحنا اکثر کے نزدیک الهامی نہیں ہیں۔ مورن کا اعتراف، ا

ہوران اپن تفیر کی حب الد مطبوع سلا ہے اور ہوتا ہے ہے۔

مداکریم یہ مان لیں کہ بغیروں کی بعض کتابی مدروم ہو بیکی یں ، تو کہنا

ہر اس کا کہ یہ کتابیں المهام سے بھی ہی نہیں گئی تھیں ، آخسٹائن نے قوی

دلائل سے یہ بات ٹابت کردی ہے ، اور کہ بی کا بہت سی چیزوں کا ذکر

مسلا طیس بیود آ و اسرائیل کی کتابوں یں پایا ہے ، گران کی ومناحت ان

کتابوں میں نہیں مل ، بلکہ ان کی توضیح کا حالہ ود مرسے بغیروں کی کتابوں کی

دیا ہے ، اور بعض مقامات پرائن بغیروں کے نام بھی ذکر کے گئے ہیں ،

ادریہ کتابی اس قانون میں جس کو خدائی کلیسا واجائی کیمانتا ہے موجود

نہیں ہیں ، اور دہ اس کا سبب بھی بیان نہیں کرسکا، اسوائے اس کے کہن

پیغروں کوروح القدس کی جانب سے ذہریب کی بڑی بڑی ہا توں کا الہام ہوتلہ ان کی تحریر دوقیم کی ہے ، ایک قسم تووینداد مورنیین کے طریقہ کے مطابق یعنی بغیرالہام کے ، اور دوسری قسم الہام والی ، اور دونوں قسموں میں یوسنرق ہے کہ بہلی قسم ان کی طرحت شوب ہی اور دوسری فدا کی جانب ، بہلی کا مقصد ہاری معلو باست اور عمر میں اور دوسری کا مقصد طست شرایت کی سندہ یو

پھوسفیہ ۱۳۳ جلدا دّل ہیں اُس فدا کے حروف کے معددم مروجانے کی دحبہ
بیان کرتے ہوئے جن کا ذکر کتاب گنتی کے باللہ آیت کہ ایس ہے کہتا ہے کہ ا۔
"یکتاب جومعدوم ہو حق ہے بھتی عظم و اکر الانٹ فٹ کی تحقیق کی بنا رپر
گمان یہ ہے کہ دہ کتاب سمی جس کو موسلی نے فدا کے بیمے سے عالقہ کی شکت
سے بعد یوشن کی نصیحت کے لئے لکھا تھا، بس معلوم ہوتا ہے کہ ہے کتابات فغ
سے بعد یوشن کی نصیحت کے لئے لکھا تھا، بس معلوم ہوتا ہے کہ ہے کتابات فغ
سے حالات اور آئندہ لڑا بیوں کی تدابیر کے بیان پرشتمل تھی، جوم تو الها می
سے حالات اور آئندہ لڑا بیوں کی تدابیر کے بیان پرشتمل تھی، جوم تو الها می

مرجداول كصيميم كتاب كرا-

تجب یہ کہاجا تا ہے کر کتب مقدسہ خدا کی طرف سے وی کی گئی ہیں تواس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر لفظ اور پوری عباریت المام البّی ہے ، بلکم صنفین کے محاورات کے اختلاف ادران بیا است کے اختلاف سے پتہ جلتا ہے کہال کم

له کاب گنتی می خدادند کے ایک جنگ نام کا دالدے کرایک بات کی گئی ہو، اس جنگ اس کے چند الفاظ تواس میں خرکودیں ، باقی صدم مددم ہو چکا ہے ۱۲

مع ون إليه لات ف Joseph Barber Lightfoot وبالمساء م ومداء م ميكوا تكريز عالم الدي

ONY

اللبارالحق ميلداول

اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ اپن طبیعت اورعادت کے مطابق ، اوراپن ایف مجه كروافق تحبس ادرهم الالهاء إسى طرح استعال كياكميا، جس طرح رسى عسلوم السيتعال كتے جاتے ہيں، يہ خيال نهيس كيا جا سحتا كه مرده بات جوامخوں نے بيا

ياس ارل

ك ب، وه ألما م ك جاتى تحى الم بروه علم جوبيان كرتے إلى ودالهام كرده ب

بچورکہنا۔ ہے کہ ،۔

سی بات محتق ہے کہ جدینین کی توایخ کے مصنفوں کو بعض اوفات المام ہوانہا

الكزيدر كااعتراف.

مزی، داسکان کی تفسیر کے جامعین تفسیر کی آخری جلدیں الگزید رکینن این الكزيررك اصول المانيه الفل كرتے بن كر ..

تخرورى نہيں سے كہروه إست بى سے كى بوده المامى يا قافق مو اورسيان ك يعن لتابول ك الهامى مو في سى بدلازم نبين آناكراس في وكيد لكما بر ده سب الهامي ب، ادريه بات يا در كمنا جا مي كداشت يا . اورحوار يول كوفا

خاص مطالب كاابهام برتا فغا يه

اور الکزیدرعلماریر وٹسٹنٹ کے نزویک بڑی معتبر کماب بی اوراس سے فال

وارن يرونستن في كاركرن يقولك كعقابلهين الجيل كي صحت وعدم صحست کی نسبت اس سے استدلال کیاہے، اس تفسیر کا عیما تیوں کے نزدیک معتبر ہونا محتاج بیان سی ہے،

انسائيكلوسٹرما كاعتران،

كتاب انسائيكلوميثريابرانيكالكلتان كعبهت عدار كى متفقة تاليدنداور

ان کی پیندیده بری بیروگ جلد ۱۱ ، صغیم ۲۲ پس الهام کی بحث میں کہتے ہیں و۔
"اس سلسلہ میں جھگڑا چلا جا آ ہے کہ ہر بات ہو کتب مقدمسہ میں دیج ہے
و و الهامی ہے یا نہیں ؟ اس طرح و و تمام حالات و واقعات جو آن میں بیان
سے کے گئے این جروم ، کروٹیس ، پردکوبیس اور بہت سے و و سرے علمار کہتے
میں کران کا ہر قول الهامی نہیں ہے ہو

عرصفى اجلد واكتاب مذكوريس يول كتي بين ١-

ہو لوگ بدد عویٰ کرتے ہیں کہ ہر دہ بات جواس میں دج ہے وہ الہامی ہو، اپنے دعویٰ کو آسانی سے نابت ہنیں کرسکتے ہو

عيركة بن كه ١٠٠

اگرکوئی شخص ہم سے تحقیق کی غرض سے سوان کرے کہ آب جد جدید کے کس جہ برجد ید کے کس جہ برجد ید کے کس خوش سے سوان کرے کہ آب جہ برجد ید کے کس جہ برجد ید کس خوا در احکا کا در احکا ادر بیشن آنے دالے واقعات کی ذیرت میشنگر تیاں جو سے مالات تو حوادوں کی یادواشت وہ غیر الہامی نہیں ہو سے مالات تو حوادوں کی یادواشت ان کے بیان کے لئے کانی ہے۔

رئس كي تحقيق:

ریس نے بہت سے محق علار کی اعانت سے ایک کتاب تکھی ہے جوانسائیکلینیا دیس کے نام مے مشہور ہے ، اس کتاب کی جاد 19 یس یہ نکھا ہے کہ لوگوں۔ اس کتاب مقدسہ کے الہمامی ہونے یس کلام کیا ہے، اور کہا کہ چو ککہ ان کتا ہوں کے مؤلفین کے اقوال دا فعال میں علماں اور اختلافات پاتے جاتے ہیں، مشلاً جب انجیل میں ابدارہ ا

امقال انسرين عي موجوب

اله برايك عوجوده الريش مي بيم بين بيم في ملاء تام ال كتب انفا بننا الماى ديون كا عراد موجوده ايدس

آیت ۱۹ و ۲۰ اور انجیل مرتس کے باب ۱۳ آیت ۱۱ کامقابلہ کتاب الاعمال کے باتب کی ابتدائی به آیات کی ابتدائی به آیات سے کیا جات تو یہ اختلاف بہت نمایاں نظرا تا ہے،

اور یہ بھی کہا جا ا ہے کہ واری خود مجی ایک دوسرے کی وحی نہیں مانتے تھے جیسا کہ یر شلیم کی مجلس میں ان سے مباحثے اور پولس کے پلطرس کو الزام دینے سے بیسا کہ یر شلیم کی مجلس میں ان سے مباحثے اور پولس کے پلطرس کو الزام دینے سے یہ چے دواضح ہوتی ہے،

نیزیه بهم کهاجاتا ہے کہ متعقرین عیسانی آن کوغلی سے پک نہیں مانتے تھے، کیو کم تعیض اوقات انھول نے ان کے افعال پر چرٹ کی ہے، دیکھے کماب الاعال باب الکیت ۲، ۳۰، ادرباب ۲۱ آیات ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۳، ۲۳، ۲۳، ۲۳،

یریمی کما گیا ہے کہ مقدس پونس اپنے کو دواریوں سے کم نہیں ہمتا تھا ،

(دیکھے کاکر نقیون باب ۱۱ آیت ۵ د باب ۱۲ آیت ۱۱) اور اس نے اس طور پر اپنا حال بیان کیا جس سے صاحت معلوم ہو تا تھا کہ وہ اپنے کو ہر دقت البامی خیال نہیں کرتا دریکھے کر نقیوں کے نام مہلا خط باک آیات ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۲۸ اور انہی کے بم

دوسمواخط إب الآييت ١١)

بثم کوید محسوس بنیس موقا که حواری جسب بعی باست متروع کرتے ہول قوات

له یہ اختلات تفصیل کے ساتھ ص ۲۵ دو ۱۲ مع جلا پر الاحظر کیا جا سکتا ہے ۱۲

کھ جب پطری بروشلم میں آیا تو محنون اس سے بہ بحث کرنے لگے کہ تو نامخونوں کے پاس حمیا ، ادداس سے سامتہ کھانا کھایا در عال در مہری

مله ين ولي آپ كوان انعنل درون سي محد كم نيس محمداً دا كرتميون ١١١ه ٥)

كك ان عبار قول من سے ايك دى ويل وي محرجن كابياه موكيا ہے ان كوين بنيس ، بكد ضراو مرحكم دي

، کرکہ تاری ایٹ شومرے جدان ہو لاکر، ۱۰:4)

یظ ہر ہو اہوکہ دہ خداک جانب سے بول سے ہیں ہ

محركها ہے كم ١-

مم كانس في فريقين كے دلائل كا خوب سوج كر وزن كيا، جواس عظيم الشان متلہ کے سمجنے کے لئے صروری ہے ، اور فیصلہ کیا کہ المام رسالوں میں بعثیناً مغىيد ہو، ادرا ناجيل واعال جدين تاريخي كتابوں بن أكر بم الهام سے قطي نظر سمى كريس تب ممى بم كو كيونقصان نهيس، بلك كيد مذكيد فائده على مواي، ا در الرسم بد ان لین کرواریول کی شهاوست تا ریخی واقعاست کے بیان میں دوست مورضین مبین ہو، جیدا کمشیعے نے بھی فرایاکہ ادر تم بھی کواہ ہوکیو کہ شرع سے میرے ساتھ ہو' جس کی تصریح اوحانے مجی اپنی انجیل سے باشل آبست عابی کی ہے، تب مبی ہم کو مجدر یا دہ مصرت نہیں پہونجی، ادر کسی خص کی بیجان نہیں ہے کہ وہ المت عیسوی کے منکر کے مقابلہ میں اس کی حقا نیت نا بت كرنے سے لئے كتى ايك ميتلے سے مان لئے جانے سے استدلال كرے ، بكہ یہ بات ہنایت صروری ہے کہ وہ سیج کے مرفے اور زندہ ہونے ، اور دوسسرےمعجزات برانجیل والول کی سخریے یہ مانتے ہوتے اشدالل كريك كدده موزخ بير، اورجو شخص اين ايان بسنيا دول كوجانخا بركمنا عپاہے تواس سے سے صنور رہے کہ وہ اُن دا تعات میں ان کی شہادے کو دومرے انتخاعی کی نہا رہے کی اندتصور کرے ،اس نوکدا ناجیل میں درج شد

اله سينون من ما بي سي محردرست ٢٤ س ١١ تتى

داتعات کی سیات است کرناان کے اہامی ہرنے کی بناریر و در محمستلزم ہو، کیوکہ ان کا اہامی ہوا ان ہی واقعات سے محاظہ سے مکن ہے ، اہذا صروری ہے كدان واقعات من أن كى شادت كودومر ما شخاص كى شهادت كى طرح تعدد مرس، ادر اکرہم اریخی وا معات سے بیان کرنے میں اس معیار کوبیش نظر کوب ولمت عيسوى بركمي خباحت كأكوني خطره نهيس بوسكتاءاور بم كوكسي حب كم بجي مان طورير به لكعابوانبيس لمناكروه عم حالات جوحواريول كے تحب وبان یں آتے ہیں، ادرجن کا ادراک لوقانے این تحقیقات سے کیاہے، دہ المای یں، بلکہ ارس ویت بھے کا جازت مل جا کے مجمل اجل والوں نے محفظی میں بر بجراس سے بعداصلاح پوستانے کردی توبی انجیل کوتطبیق دینے کاعظیم فائده مرتب ہوگا ،مٹر کول نے بھی اپنے دسالہ کی نعسل میں میکانس کی تاہ كى ہے ، رہیں دوكتابي جن كوحواريوں كے شاكروں نے لكھا ہے ،جيساكم مرتس اور ہوقاکی انجیل اکتاب الاعال ، سومیکانکس نے ان کے الہامی جونے ان ہونے سے اسے یں کوئی فیصلہ بیں کیا،

داتس كااعتراب،

والن فے اپنی کتاب رسالہ الالہام کی جلد م میں جو کہ ڈاکٹر بینس کی تفسیرے ا دورعامنیل کی ایک اصطلاح ہے ،جس کامطلب یہ مواہ کر ایک بیز کافابت ہونا دومری جزی

موقوت بواوراس ودمرى تبوت بهل جزير اليصورت تهام متقدين فلاسعند كنزويك باطل اودعال ہورنس کے کہنے کا مطلب یہ بوکہ اگر اپنیل کا المامی ہونا اس کے واقعات کی بھان سے ابت کمیا جات اوراس کے واقعات کی سجاتی اس کے البامی ہونے سے تو دور الازم آجاتے کا ہو محال ہو، اس لئے مزدری کدانا جیل کے واقعات کوعام موزمین کے دا تعات کی سطح بر رکھا جاتے ، ۱۳ تقی

ماخوذے تصریح کی ہے، کہ لوقا کی محریکا المامی مذہونا اس صفون سے خودظا مرہور ہاہو

پُونکر بہتوں نے اس پر کمر بائد می ہے کہ جہا ہیں ہائے درمیان دا قع ہوئیں ا ان کو ترتیب داربیان کریں ،جیسا کہ انفوں نے جو شروع سے خود دیھنے والے اور کلام کے خادم سے ان کوہم تک پہنچا یا، اس لئے اے محسنز رتھیفلی: بین بھی مناسب جانا کہ سب ہاتوں کا سلسلہ شروع سے شیک تھیک دریا فت کر کے ان کو تیرے لئے ترتیب کھوں ، تاکہ جن باتوں کی تونے تعلیم پاتی ہے اُن کی بیٹنگ ہے معلوم ہوجانے ہ

والن كمتاهي:

تذہب بیسوی سے متقدین علمار نے بھی ایسا ہی لکھا ہے، آدینوس کہتا ہے کہ وہ باتیں ہو لوقا نے حواریوں سے سیکس تقیس ہم تک بہونچائیں، جیردم کہتا ہے کہ وہ قاکی تعلیم کا انتصار بوتس ہی پرنہیں ہے جس کوسیح کی جسانی صحبت میشر نہیں ہوئی ، بلکہ اس نے انجیل کی تعلیم پولس سے علادہ دوسرے حواریوں سے بھی مصل کی تھی،

بعراس رسالمين تصريح كرتاب كه ١٠

"خواری جب دین سے کی معاملہ میں بات کرتے ستھ یا تھتے ستھ تو اُن کے
پاس جو المام کا خزانہ تھا دہ ان کی حفاظت کرتا تھا، گر بہر حال وہ انسان ستھ
ار م اللہ اللہ اللہ معی، اور جس طرح دو سرے لوگ واقعات کے میان
کرنے میں بغیرا لبام کے بات کرتے اور تھتے ہیں ہیں حال حواریوں کا بھی ...

عام دا قعات بیان کرنے میں ہے ، اس لتے پولس کے لئے یہ بات مکن ہوتی كَرُوتِينِس كوبغِرالهام كوّيه تكي الي معده ادراكثر كمز دررب كى دجرت ذراك مھی کام میں لایا کرے " چنا بخواس کی تعریح متعیس سے نام بہنے خط باب آیت ۲۳ س وجود ہے ایا اس کو یہ لک سے کرد . جرج عندیں ترواس میں کریس کے بال جبور آیا ہوں جب آتا کو تووہ ادر کتابین خاص کررق سے طوار لیت آنا یہ بیاک اس سے نام دوسرے خطے باب م آیت ۱۱ یں ہے ، یا فلیون کو یہ لکے سکے کم : . . . . . . "اس سے سوامیرے لئے تھیرنے کی محکہ تیا رکر " د قلمون آیت ۲۲) ایمتیس کر ایک کم:" امان کرنتس یس را اورترفس کویس نے ملت من بيار جوارا الرع تعقيل موروى نا بريك مرسالات ميري اين حالا نہیں بکہ مقدس بیلن کے حالات ہیں جس نے کرنتیوں کے نام پہلے خطا کے با آیت این تعمای که ای گرجن کابیاه برگیای ان کویس نبین المکحن اوز محمدتیا ہے کہ بوی ایے شوہرے مبدانہوہ مجرآیت ۱۱ بی ہے کہ القول سے یں ہی کہتا ہوں مذخرا دند" اور آیت ۲۵ میں ہے بیس منواریوں سے حق میں میری پاس خدا وند کا کوئی بھم نہیں ، لیکن ریانتراز ہونے کے لئے ، جیساخدا وند کی ط ے مجدیر رحم موااس سے موافق داسے دینا ہوں الا م اور ساب اعمال بالب آیت ا و عیں ہے کہ اور وہ فرد کیا در گلتیہ کے علاقہ یں۔ گذیرے اکیو مکر وح القد

ے تردآس سے سٹال میں آستید کی ایک بند بھاد تھی، گرتیں آیک شخص کا نام ہے، اور وق مجری کی جبل کو کہنے ہیں جو برانے رامشیں کا مد نے طور براستعمال کی مباتی تھی ۱ تقی نے انھیں آسیہ میں کلام مشنانے سے منع سمیا ، اور انھوں نے موسیہ کے قریب بہوین کم متونیہ میں جانے کی کوشش کی اگر لیوع کی دُدح نے انھیس جانے نہ دیا ہ

اس سے معلوم ہواکہ حواریوں کے کا موں کی بسنیاد دو چیزوں پر قائم میں ایک عقل کر دسرے الہام ، پہلی حیثیت سے دہ عام معمولی وا تعات میں گفتگو کرتے تھے ،
ادر دوسری حیثیت سے آمت عیسوی کے باب میں کلام کرنے ستھے ، اس لئے حواری اپنے گھر لمومعا ملات اور اپنے اداد دن میں دوسرے عام انسانوں کی طرح غلطیاں بھی کر حباتے ہیں جس کی تصریح کتاب الاعمال باب ۲۳ آیت ۳ میں اور و دمیوں کے نام

بالل آیت ۲۸ و ۲۸ نیر کرنتھیول سے نام پہلے خط سے باللہ آیت ۵ و ۱ و ۸ یں

اوردوسرے خط سے بال آیت داود او ۸ ایس موجودیں،

انسائیکوپیڈیاریس کی جلدا میں ڈاکٹر بنس کے حالات ہی ہوں کھاہے کہ اس نے اہام سے سلسلز میں جو کچھ کہاہے وہ بادی النظر میں آسان اور قرینِ قیاس

اورامقان من الحواب ادرب مثل ب

باسوبرليا فابن كااعترات.

بآسر برليا قان مجناب كرا.

روح القدس نے جن کی تعلیم اوراهانت سے ابنمیل والوں اور دوار ہوں نے لکھاہے ، اُن کے لئے کوئی خاص زبان معین نہیں کی تھی، بلکہ ان کے دول میں مریت معنا بین کا القارکیا، اور غلیوں میں بڑنے ہے اُن کی صافلت کی اور عمارت کی دو اور عمارت کی دورہ اور عمارت

سے مطابق اداکریں، ادرہم جس طرح اُن مقدسین لیعی عہد عتیق مؤلفول کی کتابو یں اُن سے محاد رات یں سنسرق اور تفادت پاتے ہیں جس کا مداد مزابوں اور لیا قتوں سے اختلات برہے ، اس طرح ہوشخص اسل زبان کا ماہر موگا و ، متی اور اوقا اور ایون اور یون کے محاد رات یں سنسرق محسوس کرنے گا،

اں اگرددے القدس حاروں کے دلوں میں الفاظ بھی القار کرتا، توب مات ميسينا بيش مذآتى، بلكه اس صورت بس تام كتب مقدسه كامحسادرو كيسان برتاء اس سےعسلادہ بعض مالات اس مبم سے بھی ہوت میں کہ جن سے کئے المام کی صرورت ہمیں بد لی شاہب د مکوئی ایساوا تعمر لکھتے میں جس کوخو دا معوں نے اپن آ تھھوں سے دیکھا یامعترشا بدوں سے سٹاہو لوقا في جب ابني الجيل ليحف كا قصر كما تولكماكمين في استيار كامال ان وگول کے بیان کے مطابق اکھاہے ،جنوں نے اپنی آنکوں سے دیجا، ا در چونکه وه دانعت مقا،اس الے اس نے مناسب خیال کیاکہ اِن حمیہ زول كوآ تنده نسلول تك بېنچائى ، ادروه مصنعت جس كوان دا تعات كى طلع روح العتدس سے عصل ہوعاد تا بوں کہتاہے کمیں نے ان واتعات کو اسى طرح بيان كيا ہے جس طرح بحد كور وح القدس فے تعليم دى ہے، اور پرس کا ایمان اگرچ عجیت مکاے اور من جانب المذہ ، گروقا کواس ے اوجوداین بیان میں اوس کی شادت یا اینے سا معیوں کی شہادت کے سواا درکسی کی صرورت نہیں ہے ، اسی سے اس میں کو مرکب تفاوست ہے ، محرتنا تضنهيں يو يرعيسانى علاريس سے دو تلم الثان عالم بين اور دونوں كى كابين بعى عيسانى دنيابس مبت

ای معتران جی کی تصریح ہودی آدر دائش نے کی ہے،

توراة کے بارہ میں عیسائیوں کا اعتراف،

بوران نے جلد دوم ص ۸ م 2 میں صاحت طور پر اول کا ہے:-

م اکمارن ان حبرمی علماری سے جن کو موسی علیالت لام کے الب م کا اعترات نہیں ہے ہ

پهرصغه ۱۸ بس کتاب که ۱۰

شکر ، داخی اور ردنا کمرو ڈاکٹر میں کہتے ہی کہ موسی کوکوئی الهام نہیں ہوتا مقا، بلک کتب بلک کشہور روایات کامجوعی ہوتا مقا، بلک کتب نحسب کی سب اس زمان کی مشہور روایات کامجوعی آبکل جب من مطار میں بینوال بڑی تیزی سے معیل رہے ہ

سينز وه كمتاب كه ١-

الوس بیں اور بعض بڑے بڑے معقبین جواس سے بعد ہوتے ہیں کہ موسی علیہ استلام نے کتاب بیدائشن اس زاندیں کی جب کہ دہ میں میں اس خاس کی جب کہ دہ میں میں این خسر کی بحر باں جرایا کرتے ہے ہ

ہاری گذارش یہ ہے کہ جب موئی نے کتاب پیدائش نبوت سے پہلے لکھ والی تھی آؤ یہ کتاب ہمی اُن محق علار کے نزدیک الهامی نہیں ہوسے تی، بلکہ مشہور وایات ہی کے سلسلہ کی ایک کوسی ہوگی، کیو مکہ جب نبی کی ہر سخریر نبوت سے بعدالہامی نہیں ہی میسا کہ عقق ہورت و فیرو کا اعتراف ہے تو بھریہ سخریج نبو تسسے پہلے کی ہوالہام، کیر کر پرسحی ہی وارڈ کیمقولک اپنی کماب ملوع راسم اور کے صفحہ ۳۸ پر کہتاہے کہ ہ۔ aar

مور تھرنے اپنی کناب کی جلدہ کے صفحہ ۲۰ دام میں کہاہے کہ نہ ہم موسی کی است سنتے ہیں نہاہے کہ نہ ہم موسی کی است سنتے ہیں نہاں کی طوت نگاہ کرتے ہیں ، کیونکہ وہ صرف میو ، یوں کے لئے تفا ہم سے کہی معاطم میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ،

ایک دومری کتاب میں کہت ہے کہ نہم موسی کو استے ہیں مذکوریت کو اکیو کھ
وہ عینی علیہ استاد کا دشمن ہے ، پھر کہتا ہے کہ دہ جلا دوں کا استاد ہے ، پھر
کہتا ہے کہ احکام عشرہ کا کوئی تعلق عیسا تیوں سے نہیں ہے ، بھر کہتا ہے
ہم ان احکام عشرہ کو فایج کر دیں سے آکہ بھر ہر بدعت مسل جانے ، کیونکہ
یہ بی تام بدعات کی جڑیں ،

اس کاش گردہ سل بہت ہمتا ہے کہ ان بھام عشرہ کو گریوں میں کو آنہیں جائتا، صنر قد آئی فرمینس اس خض سے جاری ہوا ہے، جس کاء قیدہ یہ متعاکم قوریت اس لائق نہیں ہے کہ اس کے متعلق یہ عقیدہ بنا یا جائے کہ وہ خدا کا کلام ہے، وہ فوگ اس کے بھی قائل سے کہ آگر کوئی شخص زانی یا بدکا رہو، یا دوسے وگنا ہوں کا مرکم ہم ہو تو وہ لیقینی طور پر نجاست کا سبتی ہواہ وہ کا اور جو اوگل اس کی ہمدیں ہو، بشر ملیکہ مومن ہو قو وہ راحت اور نوشی میں ہوگا، اور جو اوگل ان احکام عشرہ کی جانب اپنے قو وہ راحت اور نوشی میں ہوگا، اور جو اوگل ان احکام عشرہ کی جانب اپنے کو مقوم کرتے ہیں ان کا تعلق شیطان سے ہے، ان لوگوں نے ہی عیدی علیا ہما کہ کو مقوم کرتے ہیں ان کا تعلق شیطان سے ہے، ان لوگوں نے ہی عیدی علیا ہما کا کو پھائسی دی تھی ہ

الم اوراس کے شاکر درستید کے اقال کے امام اور اس کے شاکر درستید کے اقال کران دونوں نے موٹی کھیری استالم اور تورات کی شان میں کیسے کیسے موتی کھیری استالم

سوال یہ ہے کہ جب موسی معلیہ کے دہمن اور جلادوں کے استاد اور صرف يهود اول كے لئے متھے ، اور مذتوریت خدان كتاب ہى، اور مذعیسائیوں كاكوئى تعشق موسی اور توربیت اور مذاحکام عشرات ب، اور ساخکام قابل اخراج مجی بن اوربدعانت كاسر منبيه مجى اورج أوك أن ستعلن ركمتين ال كاتعلق شيطان سے ہے، قوصر دری ہواکداس ا ام کی ہروی کرنے والے توریت اور موسی کے سمی منکر بول، اور شرك وثبت برستى، والدين كى بے حرمتى، يروسيون كوايداررسانى، چوری، زنا، قتل، جھو بی شہادت ایر تمام جیزیں ندہ سب پر دنسٹنٹ کے ضردری احبسنرارا ورلازمي اركان بول ،كيونكه بيرسب إتيس احكام عشره سيخلاف بي این اجوشام برعات کامرحینه بن ا اس منسرقہ کے بعض لوگوں نے ہم سے پیمی کہا کہ ہماہے نز دیک موسلی نبی نہیں ہیں، بلکہ ایک وانشمندا ورقوانین کو مدوّن کرنے والے شخص شخص منجع، بعض وہمّ

اس سنرة کے بعض لوگوں نے ہم سے پیمی کہا کہ ہائے ہائے نزدیک ہوسی ہی ہی ہیں ہیں، بلکہ ایک وانشمندا ورقوائین کو مدةن کرنے والے شخص شخص، بعض دوسر الشخاص نے بیر بھی کہا کہ موسی ہائے ہوں خیبال میں ایک چورا ور اکثیرے سخے۔ ہم نے کہا خدلسے ڈورو، کہنے لگا، کیوں ؟ اس لئے کہ عیسی علیہ السلام نے خور فرا یا ہے کہ ،۔ محسن جھ سے بہلے آتے سب چورا ورڈاکو ہیں گر ہیمیڑ دل نے اُن کی مذشق جس کی تصریح ابنجیل پوشنا کے ابنہ آیت میں موج دہے ، کو یا اس کلام سے کہ مجتنے جھ سے پہلے آتے سب جورا ورڈاکو ہیں گر ہیمیڑ دل نے اُن کی مذشق جی تصریح ابنجیل پوشنا کے ابنہ آیت میں موج دہے ، کو یا اس کلام سے کہ مجتنے جھ سے پہلے آتے " موسی آ اور دو مرے امرائیلی پنجیبردل کی جانب اثبارہ ۔ ہے ، مسلم انہ اور اس سے شاگر دوشید نے مسلم انہ اور اس سے شاگر دوشید نے مسلم کی مارائیل ہو اور دائیل سے انہ اور اس سے شاگر دوشید نے مسلم کی مارائیل ہو اور دائیل سے سام اور اس سے شاگر دوشید نے مسلم کی مارائیل ہو اور دائیل ہو اور دائیل ہو ایک اور دوسرے امرائیل ہو اور دائیل ہو اور دائیل ہو اور دائیل ہو اور دوسرے امرائیل ہو اور دائیل ہو اور دوسرے امرائیل ہو اور دوسرے امرائیل ہو اور دیکر کے اور دوسرے اس کے شاگر دوشید نے مسلم کی دوسرے اور دوسرے امرائیل ہو اور دوسرے امرائیل ہو اور دوسرے اور دوسرے امرائیل ہو اور دوسرے امرائیل ہو دوسرے امرائیل ہو دوسرے امرائیل ہو دوسرے انہا دوسرے اس سے شاگر دوسرے اس کے شائر دوسرے اس کے دوسرے کے دوسرے اس کے دوسرے کے دوسرے

ممن اور قورمیت کی فرمستیں صرت مینی کے اس قبل میں استرال کرا ہوگا

یعقو کے خطاور شاہرات بوحاکے بارہ میں کا کا اعترات فرقہ پروٹسٹنٹ کا ام کو تھر بیقوب کے رسالہ کی نسبت ہتا ہے،۔ میرایسا کلام ہے جو شار کتے جانے کے لائن نہیں ہے، چنا بنچ بیعقوب حالی نے اپنے رسالہ کے باہ میں محم دیا ہے کہ اگر تمیں کوئی بیار مجد تو کلیسا سے

ے اپنے رسالہ کے بہت میں عظم دیاہے کہ اکر ہم میں کوئی بیار ہولو کلیسا سے بزرگوں کو وہ بلائو اور خدا و ند کے نام سے اس کوتیل مل کرائس سے لئے دعار کرئیا ہے۔ امام ند کورنے اپنی کتاب کی حسب ادمیں اس پر اعتراعن کرستے ہوت کہائے کہ ،۔

المريد المريد المعوب كى المريد الراجواب يدب كريس وارى كويدى

ببغ اكرد ابى طوت سكسى سشرى كم كومعين كرے ،كيونكم يه منصب من

عينى عليال الله كوهاص تعا"

بذاام مدکورے نزدیک لیقوب کا رسالہ الهامی نہیں ہے، اسی طرح واروں کے احکام بھی الهامی نہیں بیا کا کرنی مطلب نہیں کا اک دیمنصب صرف عینی علی السلام کو عال تھا،

وارو کی تعولک این کتاب مطبوع رئی گذار کے صفحہ میں مہتاہے کہ ا۔

پوران جو فرقہ برو شفنٹ کا ایک فرر دست عالم ہے اور جناب لو تعسر
کا شاگر دہی ہے یوں مہتاہے کہ بیعقب اپنے رسالہ کو دا میات ہاقوں میں
ختم کرتا ہے ، اور کتا ہوں سے ایسے واقعات نقل کرتا ہے جس میں دوح القرال کو کی دخل نہمیں ، اس سے ایسی کتاب اہمامی شار نہیں کی جاسحتی ،
والی تس تقیولہ ورش پر وٹسٹنٹ کے ہو نرم برگ میں واعظ تھا کہم نے

جان کرمشاہدات ہوت چھوڑ دیا ہے، اسی طرح لیعقوب کے رسالہ کو اوررسالہ میتقوب ان بعض مقا ات پر قابل طامت نہیں ہے جوا بیان کے سائتواعال کی ترقی کا ذریعہ ہیں، بلکہ اس میں مسائل اور مطالب متصنا دواقع ہیں، مکیٹری برجی سنتیورتس کہتا ہے کہ لیعقوب کا رسالہ ایک جگہ تواریوں کے مسائل سے منغود ہے، دو کہتا ہے کہ خیات صرف ایمان پر موقوت نہیں ہے، بلکہ اعال برجی موقوف ہے، اورایک جگہ کہتا ہے کہ قوریت آزادی کا قانون ہے یا

ان بیا نات سے پہنچلتاہے کریہ بڑے بڑے لوگ بھی تیقوب کے رسالہ کا الہامی ہونا تسلیم جیس کرتے جس طرح اُن کا ایام ہنیں یا نتا،

کل می شیس کا اعترا**ت**: کل شهرستاری

کلی شیس بهتلی که ۱۰

متی آدر مرقس تحریری ایک دونرے سے مخالعت ہیں، گرجب ددؤں کی است پر متعنی ہوجائیں توان دوفل کی بات کو و قاکی بات پر ترجیعے کا کہ ہوتی ہے ہو

اس کے صفحہ ۲۳ بر یوں کہتاہے کہ:-

الدومرى غدد بات بومتقدين عيسائيو ل كى جانب شوب كى سى وه يبى كروه لوك قرب قيامت كے معتفد تھے، حالانكه بیں اعتراض ہے قبل لیک آیک دوسری نظیرسیش کرتا ہوں ، دہ برکہ جا اسے خدا نے بوحا سے حق ہی يطرس سے يكباك اكريں جا بوں كديد ميرے آنے تك مجداد ہو تو تحد كوكيا ؟ اس قول سے مقصد کے خلاف یدمعن سجھ کئے گئے کہ لیوجنا بنیں مرے گا، پیریہ خرعوام من عبل محل عوركين الكريه بات دائد عامد بنے مے بعدم مك بہو پنے اور وہ سبسب معلوم منہوستے ہیں سے مینطاناک غلمی بیدا ہوتی ہے، اورآج كوكى تخص لمست ميسوى كى ترديد كے لئے اس غلط بات سے استدالال كرے ، تويد امراس جيسزے بين نظرج بم تك بيونني ب برا مى ظلم بوكا، اور جولوک یہ کہتے ہیں کہ انجیل سے یہ بات مقینی معلوم ہوتی ہے کہ حواری اور متعتدين سي حسرات افي زائدي تيامت دانع بوانے كى توقع ركيتے تے ایے وگوں کو مارے اس بیان کوپیش نظر رکھنا چاہتے جو ہم نے اس کاف اورنایا کدارغلیلی کی نسبست دیا ہے ، اس نلی نے اُن کوفریر جہی سے توبیالیا عكراب أيك ووسراسوال بدا والبيد، وه يدكه بم تسلير كر المن بين كم حواريون كى دائد يربيتول كالمكان بى توييران كى كيى بلت يركيب احما وكيا جأسكابى؟

ل د يكت يوحناً، ٢١، ٢٢،

تاہ " دیجن بسوع نے اس سے بہنہیں کہا تھا کہ یہ ندہ سے گا ، بلکہ یہ کم اگر میں چاہوں کہ میرے آنے تک علیرار ہے تو بچھ کو کیا ؟ ربوحا، ۲۱ ، ۲۳ )

اس سے جواب میں ملت سی کے حامیوں کی جانب سے منکرین کے مقابلی ایک سے جواب میں ملت سے مقابلی یہ کا کافی ہوگا کہ ہم کو حواریوں کی شاوت مطلوب ہوا کرتا ہے ، اور وہ تجرب کے کو کی مطلب نہیں ہے ، اور اصل مقصو و مطلوب ہوا کرتا ہے ، اور وہ تجرب کی فاظ سے محقوظ ہے ، لیکن اس سے جواب میں دو باقوں کا نما تا صروری ہوتا کہ تام خطرہ دور ہوجائے ،

ادّل سے کہ حواریوں کے سمعے جانے کا مقصود واضح ہوجات ،ادران کے اظهارے وہ بات نابت برگئ ہے جوماتو اجنب متی ، یااس سے ساخة اتفاقاً مخلوط ہوگئی متی، اوران کوالیی إتول کی نسست کو کہنے کی صرورت ہیں ہے جو مراحة دين ہے بے تعلق بن ، گر جو حبية رس اتفا قامقصود سے ساتھ گا تا موری میں اُن کی نسبت کے مذکر کے کہنا ہوگا، ایس ہی جیسے زوں میں سے جنات کا تسلط مجس ہے، جن نوگوں کا بہ خیال ہو کہ یہ غلطرا سے اس زمانہ میں عام ہو حق تھی، اس بنا ریرانجیل کے مولفین اوراس عہدے یہودی عبی اس میں سبتلاہ گئے، تویہ بات اننا صروری ہے کہ اس سے المت عیسوی کی سچائی کی نسبت کوئی اند نہیں بیدا ہوتا اس کیو کر بیستلمان مسائل میں سے نہیں سے جوعلی علیه السلام بے كرتے تھے، بكميى افوال كے سائة اس مكب ميں داسے عا مدبن جانے کی وجہ سے اقفا فا مغلوط ہو گیا ہے ، اور ارواح کی اٹیر کے معالمہیں لڑکوں کی دائے کی اصلاح کرنا مہ تواکن سے پیغام کا حبشیزدے مذاس کوشہا دست سے مسى توع كابجى تعلق ہے:

دومرے أن سے مسائل اور دلائل مے درمیان است میا ز کیا جائے ، ظاہر

پوکدان کے مسائل توالہامی ہیں، گر دہ اپنے اقوال کی تو منہے و تعویت کے سلسلہ یں کی ولائل اور تا تبدات بیش کرتے ہیں ، مثلاً بمسئلہ کو غیرمیود میں ساگر كوئي شخص عيساتيت قبول كراب، قواس برشر بيت موسوبه الهاميه كاعلا واجب تہیں ہے، حالا کم اس کی سجائی معجزات سے ابت ہو بھی ہے، وسرب اسستلكو ذكركراب واس كى التيديل ببت بايم ذكركراب، ومستلة وواجب تسليم ب الين كوئي عروري نبيس بي كمم حوار اوس سے تام دلائل اور تنبیہات کی حایت مسیمی کی حایت سے لئے کری، اوراس امرکا لحاظ و وسرے مقامات بریمی کیا جائے گا ، اوریہ باست مجرکو كال طور يوحق بويجى ب كرابل الدجب كس إت يرمنن بوجائيس توان مقد بات جونتيج مجى برآء بوگا وه واجت الم بوگا ، محريه بات بهلت لئ مزورى بنيس كريم ان تنام مقدات كانستريح كري يا أن كو قبول كري ، البة البي صورت بس بب كرا منول نے نتيج كى طرح مقد است كا بعى اعرا سيابوتوبيك وبى واجب السلم بوسكة يل ب

ہم كہتے إلى كداس كے بيان سے جار وا مُحالِل بوت :-

اول یہ کہ حواری اور متقدین عیسائی اپنے زبانہ میں وقوع قیامت کا اعتقاد رکھتے ہے، اور یہ کہ بوحنا قیامت کے بہ باکل می ہے ۔ رکھتے ہے، اور یہ کہ بوحنا قیامت کے بہ باکل می ہے کہ اور کہ تھا معلوم ہو بھی ہی کہ کہ ان کے اقدال اس باب میں باکل مربح بیں کہ قیامت اُن کے فرمانہ میں واقع موگی کہ ان کے اقدال اس باب میں باکل مربح بیں کہ قیامت اُن کے فرمانہ میں واقع موگی

له و يحية صفيه ١٠٥ م ١٨٠٥ طبريدا ١

مفسرا رنس، البخيل وحناك باللكى شرح من يون كمتاب كرا-

شیفللی کم بیرمنا بنیں مرسے گا، عینی علیہ السلام سے اُن الفاظ سے بید قلیری کر بو باسانی غللی مین مسینلا کر سکتے ہیں ، اور اس باست سے اس میں مزیر بھیگی ہوگئی کم بوجنا شام حوار اوں کے مرنے کے بعد بھی زندہ تھا ہے

ہنری واسکامٹ کی تغییر سے جامعین نے کہاہے کہ ،۔

منالب یہ ہے کمشیع کے اس ول کا مقصد یہددیوں سے انتقام لینا ہے ، گر واری اس سے یہ سیمنے دروحاً قیامت کے زندہ رہے گا، یازندہ جنت یں المالیا جائے گا،

مجرده كيت بن كديد

اس مقام پربیات بھی جھولوکہ انسان کی روایت بلا سختین بھی ہوتی ہے اور
اس پرایان کی بہنا و قائم کرنا حاقت ہے، کیونکہ یہ روایت حواریوں کی روایہ
اکچولوگوں بی سٹانع اور منتشر ورائخ ہوگئی تھی، اس کے باوجو دوہ جموثی تق
مجھواب بخریمیں مزآئی ہوئی روایتوں برکس قدد کم احمت بار ہوگا ؟ اور تیفسیر
ہماری روایت ہے، حینی کاکوئی جدید قول نہیں ،اس کے با وجود غلط ہے ؟
ہمرحافیہ بی کہے ہی کر ہے۔

ٹوادیوں نے الغاظ کو خلام بھا ہجر کی تعریح انجیلی نے کہ ہے ،کیونکہ ان سے داخوں میں یہ باست بیٹی ہوئی تھی کہ خواکی آ رمین عدل کے لئے ہوگی ﷺ

المه تبس عقابتوں میں یہ بات مشہود ہوگئی کہ دوشاً گردند مرے گا ، کیکن بیوع نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ بدندمرے گا ہ رہے تا ، ۲۱ ، ۲۲ )

ان مغرب کی تغییری گرکی سند نہیں ہے کہ انھول نے غلط مجھا،
ادرجب اُن کا عقیدہ تیامت کے باب میں اسی جم کا ہے جیسا کہ یو جنا کے تیامت کی سند مرنے کا، توظا ہر ہے کہ اُن کے وہ اقرال ہوا گن کے وَد دہیں و قوع قیامت ظاہر کرتے ہیں، ان ہے اُن کے ظاہری معنی سجھے جائیں گے، اور غلط ہوں گے، اور اُن کی تامیل کرنا یقینی طور پر ندمو م اور نامناسب ہوگا، اور کلام کی ایسی توجیہ کے مراوت ہوگا، اور کلام کی ایسی توجیہ کے مراوت ہوگا، ورکلام کی ایسی توجیہ کے مراوت ہوگا، ورکلام کی ایسی توجیہ کے مراوت ہوگا، جو کہنے والے کی مرصی کے خلاف ہو، اور جب غلط ہوت تو الهامی نہیں ہوسکت، جو کہنے والے کی مرصی کے خلاف ہو، اور جب غلط ہوت تو الهامی نہیں ہوسکت، بیتی کی عبارت سے دوسرا فائڈ و یہ حائیل ہو تا ہے کہ انھول نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ جن معاملات کا تعلق دین سے نہیں ہے، یا دینی امور اُن کی اتفاقیہ کی ہے کہ جن معاملات کا تعلق دین سے نہیں ہے، یا دینی امور اُن کی اتفاقیہ کی ہوئے سکتا، تیمین ہوئے سکتا،

عیسرے بیکہ الخوں نے یہ مجبی ہان ایا ہے کہ حوار اوں سے دلائل اور تشبیهات میں غلطی داقع ہونے سے کوئی بھی مضرت نہیں بہریخچتی ا

چو نظے اعفوں نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ اور اہت جبینہ کی تایشر کو اُل حقیقت نیم بیں رکھتی، بلکہ خالص وہم کی بیدا دار اور واقعہ میں غلط ہے، اور ایسی غلطیاں حوار لیوں اور عینی کے کلام میں بھی اس لیے موجو دہیں کہ وہ اس ملک اور زیامنر کی رات عامہ اس اِر پا پھی میں،

اب ان چار ہاتوں کے نیکم کے جانے کے بعدہ کتے ہیں کہ آدھی انجیل سے زیادہ حدت البامی ہونے سے خاج ہوجا آئے ، ادواس کی رائے کے مطابق صرف اکتام ارسائل البائل رہ جانے ہیں ، اور بیر رائے اس کے امام جناب لوتھ کی

رائے کے خلاف ہے، اس لئے یہ مجمی کوئی وزن دارہیں رہی، کیونکہ جناب و تقسر کے نزدیک توکسی دارہیں دہانہ کی کا فیصر کے نزدیک توکسی خواری کو میں معتبد رکر ہے ، اس لئے کہ یہ منصب صرف حضر ست میں کی کو علیل ہے، الم ذاعوار الو

کے مسأل اوراحکام بھی الہامی ہذہوتے ، فوج مسلم ملز علم سے مصریح السم رعیدہ اور ا

فرقبر پروٹسٹنٹ کے دوسرے علمار کے اعترا فات: دارڈ کینٹولک نے اپن کتاب مطبوعہ سلاکاء میں فرقۂ پردٹسٹنٹ کے معتبر

علمار سے اقوال نقل کے ہیں، اوراس کتاب میں منقول عند کتابوں سے نام بھی بیان

كة بن مم اس ك كلام ع ٩ اقوال نقل كرتے بن :-

ر المراضي وغيره منسرقة بردالسنن والي كه إلى كه بولس كرسالول بين وي مندونه مندونه والمراضي المراضي الم

س سر فلک نے بطرس حوادی کی جانب غلط بیانی کی نسبت ک ہے، اور اس کو انجیل سے ناوا تقت قرار دیا ہے،

" و اکر کو آ آس مباحثہ سے مین میں جواس کے اور فا دیکیم سے درمیان ہوا تھا کہ اس مباحثہ سے مین میں جواس کے انول سے بعد ایمان کے باب میں ملطی کی ا

س برنشس جس کو جویل نے فاحین دمرستد کا لقب دیا ہے، یوں کہتا ہے کہ:
میس لی کو ادبین جناب پیلس اور برنبا نے روح القدس سے نزول سے بعد منطوبیاتی کی، اسی طرح پر وشیم سے گرما نے بھی ؟
منظوبیاتی کی، اسی طرح پر وشیم سے گرما نے بھی ؟

م مان کا اوین کہتاہے کہ بطری نے گرجاس معت کا اعنا فد کر دیا، ا درسیعی

آزادى كونطره مي دالريا، اورسيى توفيق كودر بيينك ديا ،

- آ سميكشى برخبس في حواريون كى طرحت بالخصوس يوس كى جانب خلط بيانى كو المدين الله بيانى كو المدين المد
- - من کیس نے اپنے رسالدیں کا دین کے بیعن بہیر دوں کا حال ذکر کیاہے کہ انتخوں نے کا کر آگر آپ کہ انتخاب کے انتخاب کی مقابلیں دعظ کے توہم بوس کو چوڑ دیں گئے اور کا آوین کی بات شنس سے ہو
- و تورس لوتقر کے تبعین ہیں سے بعض بڑے علماء کے حال کو نقل کرتے ہوئ کہتا ہے کہ ان کا قول ہے کہ ہا ہے لئے یہ تو مکن ہے کہ ہم ہوئی شک کریں ، گرویخر کے کہی مسئلہ یں شک کرنے کی گنجا تش ہا ہے یہان ہیں ہو اس طرح اسپر کے علیسا کے مقالہ کا کا جی شکے اکمن نہیں ہے ،،

جن علم کے اقرال بیان ہوت یہ فرقہ پروٹسٹنٹ سے اوپنے طبقہ سے وگ ہیں جنوں طے کردیا ہے کہ جمد مدیکا تمام کلام الهامی بنیں ہے ، اور حواریوں کی غلط کا رس بھی مان لی ہے ،

اليجهارن اورجرمنى علما كاعتران.

فاضِل قورش نے ایک ساب اسسناد میں تصنیف کی ہوجو شہر بوسٹن میں

مسطيع موجي ہے،اس كاب كرحبلدكے دياج مي اكمتاب كرا۔

"ایکبادن نے اپن کتاب بین کہاہے کہ ذہب عیسوی کے آغاز مین سیج کے حالاً میں ایک مختررسالہ موجود تھا،جس کی نسبت بیہ کا مکن ہوکہ اصلی ایخیل وہی، کا لور فالب بیہ ہے کہ یہ آخیل ان مربین کے لئے بھی جنوں نے اپنے کا فول سے مسیح کے اقوال نہیں سنے بھے ، ادراس کے احوالی اپنی آٹھوں سے نہیں دیکھ سے میں ، ادراس کے احوالی اپنی آٹھوں سے نہیں دیکھ سے میں ، اوراس کے احوالی اس میں ترتیب دار درج مدینے ہے درج مدینے ہے

عور کیج آلمار آن سے دعوے کے بموجب برایجی آ جنل کی مرقبہ ابخیلوں ت انہتائی حدیک مختلف تھی ، موجودہ اناجیل اس النجیل کی طرح بمنزلہ قالب کے نہیں بیں، کیو کمہ یہ اناجیل بڑی مشقت اور دشوارس سے کبھی گئی ہیں ، اوران میں لیسی آئے کے بعض ایسے احوال موجود ہیں جوائس میں مذیقے ،

نیزید این ابتد الی دوصد بول میں رائج ہونے دالی تام الجیلوں کا مافذ کھی ا

کی اور نقص موجر دہے، گریہ اُن لوگوں کے اِنھ آگئیں، جفوں نے اس نقصان کی اللہ فن کر دی، اور ان لوگوں نے ان البخیلوں سے بیزاری اور دستبر داری اخست بارکر کی است کی اور استبرا کی است کی سیار کی اور است کی سیار کی کی سیار کی کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی کی کی کی کی کی کر کی کی

جوميع كى نبوت كے بعد بين آنے دالے احوال برشل عيس، جيے ، رسيون كا آبل

<u> ش</u>شن دغیروکی انجیل ، اُسفوں نے ان میں اور و دسرے احوال کا بھی اضافہ کردیا، مشلاً مب كابيان، ولادت كاحال، بلوغ وغيره كابيان، يه إت أيك تواس الجيل سے واضح مرتیب جوتذکرہ سے ام سے مشہورے ، ادراس سے جنٹن نے نقل کیا، ودسسرے سرن منس کی انجیل ہے بھی معلوم ہوتی ہے ، ان انجیلوں سے جزاحب ارہم تک بیونخ ہیں اگران کا ان میں من بلہ کیا جائے توبہ بات واضح ہوسکی ہے کہ یہ اسا فر مربحیت بواب، مثلاً وه آواد بوآسان سے سُن گئي على اصل بي يون على كه توم إبراب مي آئ تجے کو جناہے " جسا کر جسن نے روجگہ نقل کیاہے، اور کلیس نے بیرفقرہ ایک جمول الحال انجیل سے نقل کیا ہے جو یہ ہے کہ" تومیرا محبوب بٹیا ہے میں نے آج مجد کو جناہے ورعام انجیلوں میں اس طرح ہے کہ " تومیرا پیارا بٹیا ہے تجد سے میں خوش ہو جیسا کہ مرقس نے اپنی انجیل کے باب آیت ۱۱ میں نقل کیا ہے، اور آبیو کی کی انجیل کے ددنوں عبار توں کو بوں جمع کر دالکہ" تومیرادہ مجوب مٹاہے جسسے میں خوش ہوں ادر میں نے بچھ کو آج جناہے بیجس کی تصریح ایپی فائیس نے ک ہے، ادر میں ایج کا اصل متن ان تدریم زیاد تیول اور بے شارا محاقات کے زایع ایسا مخلوط اور گزشر موکمیا که امستسیاز اِ قی نهیس ر با جوصاحب جابی اینے مسلمی اطميسنان سے لئے مشیح سے اصطباع کاحال بو مختلف ابنملوں سے جمع کمیا کیا ہے ، لاحظه سنسر الين، اس خلط داختلاط كانتجه يه ثكلا كه سيح اور حجوث، سيح واقعات اور حجر تعبے جو کسی طویل روایت میں جمع ہو سکتے تھے اور بیشکل بن سکتے تھے ، وہ آبس میں

مله اس کی تغییل کے دیجے صفحہ ۲۲۹ کا حاستید ، کله دیکیے صفحہ ۲۱۱ اختلاف ش

اس طرح گھن سل کے کرفدائی بناہ ، مجریہ قصے جون جون ایک زبان ہے دوسری تک منتقل ہوتے گئے اسی حساب سے انخول نے برترین اور کرد ڈسکل اخستیار کرل ہجر کلیسانے دوسری صدی کے آخریں یا تیسری صدی کے آغازیں یہ چا ہا کہ سبی انجیل کی حفاظت کریے ، اور آئندہ آنے والی امتوں اور قوموں کو امکانی حد تک صبیح حالا پہو پخات نے اس زمان کی مرق جرانجیلوں میں ان چارا نجیلوں کا اس سے انتخاب کیا کہ دہ مستر اور تکل نظر آئیں ، غوض یہ کہ متی اور لوقا اور مرقس کی آنجیل کا کوئی بہتہ نشان دوسری صدی کے آخریا تیسری صدی کی ابتدا سے نہیں پایا جاتا بھر سہ بہت بہلے دوسری صدی کی ابتدا سے نہیں پایا جاتا بھر سہ بہت بہلے موشی سے اور انتخاب کا کوئی بہتہ نشان میں شخص نے ان انجیلوں کا ذکر کیا ہے دہ تخیین دوسو عیسوی میں ارینیوس ہے ، ادر اس نے ان کی قدراد پر بعین ولائن بھی بیش کے ہیں ،

پھراس سلسلم میں آیک زبردست کوسٹ کی سلینس اسکندریا نوس نے سلسائے اس کی دادراس نے ظاہر کیا کہ چاروں انجیلیں واجب اللیم ہیں،اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ کلیسا ہے ددسری صدی کے آخریا تمیسری صدی کے شروع میں اس امر کی ایر دست کوسٹ کی تھی کہ عام طور پر بیر چاروں انجیلیں جن کا وجود سہلے سے تھا، قبیر دست کوسٹ کی تھی کہ عام طور پر بیر چاروں انجیلیں جن کا وجود سہلے سے تھا، قسلیم کرلی جائیں واگرچ بہ شام وا تعات کے اعتباری اس لائق مز تھیں دادر رہ ہی چا کہ وی اوران چاروں کو میں دادر سے بھی چا کہ وی اوران چاروں کو جھوڑ دیں اوران چاروں کو مان لیں،

اور اگر کلیسااس مهل ایجیل کو جوگذشته دا عظوں کو لینے وعظوں کی تصدیق کے لئے اس کی تصدیق کے لئے کا کا تصدیق کے لئے کا کہ کا کا تھا کہ اس کے ساتھ کے لئے کا کہ اس کے ساتھ کے لئے کا کہ اس کے ساتھ کے لئے کہ کہ اس کی مہدت ہی سٹ کر گذار ہوتیں، محمریہ بات ہی کے لئے اس بنار پر مکن مذمقی کہ کوئی نسخہ بھی الحاق سے نمالی مذمحا، اور وہ وَرائح ناتید

تھے ،جن سے اصل میں اور الواقات میں امست یا ز کیا جا ہے ،

بعراکهاران حاسشیدی کهتاه ا

ببت ے متعدین کو ہرری ان المجیلوں کے بیشتر اجزادیں شک متعاد اوردہ اس کی تفصیل بد داد رند موسکے "

چرکہا ہے کہ :۔

ممان زاندی طباعت ک صنعت کی موجد دگی کی وجد ہے کس خص کے لئے میں کتاب میں تخریف کرنا مکن ہیں ہے اور مذب بات شن گئی ہے ، گراس زمان كى مالت جب كريمنعت ايجادنيس بوئى تلى إس زمان ع مخلف بو اس لئے ایک نیوز چ کس کا ملوک مقائس کے لئے اس نیویس مولیت کرنامکی جا اس نعذب متعدد نسخ نقل كري محتى، ادريد بات محتى شهوسكى كري نعز عرف مصنعت کے کلام پرششل ہو یا بہیں ، پھر یہ نقول الاعلی کی وجر سے معینی صلا کیں ادرسبت سے نسخ درمیان دور کے کمع بوت اب سمی موجودیں ،ادرالهاتی عبارقوں اور ناجس عبار قول میں ایک دوسرے کے موافق بیں، اوربہت مرشدین کوآب دیجیس کے کروہ اس اِت کی بڑی شکایت کرتے ہیں کر کا تول اورنسنوں کے مالکوں نے ان کا بوں کی تدنیت کے مقوری برت من موجع كرة الى تى ادر دور فى تشتى كرساوى بر أن كى نول كمنتر بوفى بهلی کولیت کردی گئ،

اس طرح ان کی شکایت سیمی ہے کرالیس سے شاکر دوں نے ان کتابو یس گندگ داخل کر دی البعن حبیبز وں کو فاج کر دیا، اور کو جیزی این جب سے بڑھادیں اس شہادت کی بنار پر کشب معت رسی خوظ نہیں دیں اگرچہاں ذور کے دوگوں کی عادت تح لیف کی بند تھی، اس لئے کہ اس زمانہ کے مصنفین نے اپنی کتا ہوں کے آخر ہیں لعنفیس اور مغلظ تسمیں دی تھیں، تاکر کوئی شخص اُن کے کلام میں تح لیف مذکرے ، اور یہ واقعہ قیلی کی تاریخ کے ساتھ بھی بیش آیا، ورد بچھ سلسوٹ کو یہ اعر امن کرنے کی کیا عزودت تھی، کہ ان وگوں نے ابنی ابغیلوں میں تمین باریا جا را را مکر اس سے بھی زیادہ تح لیف کی ، اور نبعث ابغیلوں میں تبعین دہ نقرے ہو میتے کے بعض حالات پر مشتمل تے ، اور مختلف انجیلوں میں ترق میں میں کہ ہو تھے ؟ مثلاً ابیونی کی آغیل میں سیج سے اصطباع کے تمام دہ مقام بر کہنا ہے کہ اور تذکرہ میں دجس سے جشن نے نقل کے بی متفرق جمل میں متفرق جگہ سے اس کی تصریح ایپی فائیس نے ک ہے ؟

"بن توگوں بن تحقیق کی استعداد مذمخی وہ ان ابخیلوں کے ظہور کے وقت ہی عمثانے بڑھانے ، اورلفظ کو اس کے مراو دن لفظ سے تبدیل کرنے بن شغول ہو بھی اور اس میں کوئی تعجب ہی نہیں ، کیو کھ عیسوی آ ایج کی ابتدار سے وگوں کا عام مزاج اور عادت بر رہی کہ وہ وعظ کی عبار توں کو اور شیح کے آن حالات کوچو آن سے باس محفوظ شخصا ہے علم کے مطابق بدلتے رہتے ہے ، اور تیا نون حب کوچو آن سے باس محفوظ شخصا ہے علم کے مطابق بدلتے رہتے ہے ، اور تیا نون حب کوچو آن سے باس محفوظ شخصا ہے علم کے مطابق بدلتے رہتے ہے ، اور تیا نون حب کوچو آن سے باس محفوظ شخصا ہے علم کے مطابق بدلتے رہتے ہے ، اور تیا نون جب کوچو آن کے باس محفوظ شخصا ہے علم کے مطابق بدلتے رہتے ہے ، اور تیا نون جب کوچو آن کے باس محفوظ شخصا ہے میں مدی میں اس قدر شہرت کے ورب کو ہنچی جاری رہے ، اور رہ کی ہنچی جاری رہے ، اور رہ کو ہنچی جاری رہے ، اور رہ ماورت و ورس کی مدی میں اس قدر شہرت کے ورب کو ہنچی جاری رہے ، اور رہ میں اس قدر شہرت کے ورب کو ہنچی جاری رہے ، اور رہ کی ہنچی بی در در ہے کہ کو بیا تھا کا کو بیا تھا کی کو بیا تھا کے ورب کو ہنچی بی اس کی کو بیا تھا کہ کو بیا تھا کی کو بیا تھ

مله دومرى مدى كاليك بت يرست عالم ١٠

ہوئی تمی، کہ دین سی کالفین بھی اس سے دا قعن تھے، چنا بچے سلسوس عیسائیوں پراعر اص کر اے کہ انفول نے ابنی انجیلوں میں بین اریا جادمر تبہ بلکداس سے بھی زیادہ تبدیلیاں کیں ، اور دہ بھی ایس کہ انجیلوں کے مصابین و مطالب بھی بدل ھئے ، تملینس نے بھی ذکر کیا ہے کہ دوسری صدی سے آخر یں کچھ ڈوگ ایلے ہوتے ہیں جو انجیلوں میں تحربیت کیا کرتے تھے ، ادراس سخولیت کی نسبست ہتا ہے کہ انجیل متی باب آبیت الیس اس فقرہ کے عوش کیس کہ 'آسان کی اور شاہی ابنی کی ہے بہ بعض نسوں میں یہ فقرہ سے کہ 'دہ لوگ کامل ہوں گئے اور تعجن نسوں میں ہے جلہ ہے کہ' وہ ایسامقام بائیں سے جہاں ان کو کوئی اذریہ شنہ ہوگ یہ

المارن كاير قول نقل كرنے كے بعد اورش كمتا ہے كه :-

سری شخص کا گمان یہ نہیں ہے کہ نقط اکہار ن کی دات ہے، کیونکہ جرمتی ہیں در ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس کی کتاب کے مقابلہ میں کسی کتاب کو بھی جبولِ عام نصیب نہیں ہوا، ادرا ناجیل کی نسبست جرمنی کے متاخرین علمار میں سے بیشتر کی دائے کے موافق ہے، اسی طرح اُن جیسنز دں جی مجی جن سے انجیلوں کی سچاتی پر الزام عام ہوتا ہے،

اور چیکہ ٹورٹن انجیل کا حامی ہے اس لئے اس نے اکھار ان کے کلام کونقل کرنے کے بعداس کی تردید کی ہے۔ بعداس کے بعد

له پورا فقره به برهمبارک بین ده جوراستبازی کے سبب ستانے محتے بین کیونکہ اسمان کی بادشاہی انہیں کے اسلامی انہیں انہیں کے دستاہی انہیں کے دستاہی انہیں کی دستاہی کی دستائی کی دستاہ کی دستاہی کی دستاہی کی دستاہی کی دستاہ کی دستاہی کی دستاہی کی دستاہ کی درا درائی کی دستاہ کی دستاہ کی دستاہ کی دستاہ کی دستاہ کی دستاہ کی درائی کی دستاہ کی درائی کی دستاہ کی درائی کر درائی کی درائی

مطالته کرنے والے پریہ بات محق بنہیں رہ سحق ،اس کے با وجوداس نے یہ احترات کیا ،

ہوکدان المجلول کے سأت مقابات ویل محرف ادر الحاقی ہیں، توفین المجیل سے نہیں ہی ۔

ا ، اپنی کمناب کے صفح ۹۳ میں اس باب کی تصریح ک ہے کہ آبجیل متی کے پہلے ورّو باب اس کی تصنیعت نہیں ہی ہی ۔

ا ، صفح ۱۲ میں کہا ہے کہ ،۔

تہودواست کر ہے تی کا واقعہ ہو انجیل متی باب ہے ۲ میں مذکور ہے آبت ۳ ۔

اکریت ابالکل جیوٹا ہے اور بعد میں بڑھا یا گیا ہو ہو ۔

اکریت ابالکل جیوٹا ہے اور بعد میں بڑھا یا گیا ہو ہو ،

اس طرح باب مذکور کی آبیت ۲ ہو وہ و دولوں الحاقی ہیں ،

اس مضح ، برکہا ہو کہ آبخیل مرتس بالب کی ۱۲ آبیتیں از ۵ تلہ من گھڑت ہیں ،

م مضح ، برکہا ہو کہ آبخیل مرتس بالب کی ۱۲ آبیتیں از ۵ تلہ من گھڑت ہیں ،

م مضح ، برکہا ہو کہ آبخیل مرتس بالب کی ۱۲ آبیتیں از ۵ تلہ من گھڑت ہیں ،

مرا تعميل بحسث كى ب، اس سرور لماحظ فروا إجلت ١١ تق

٢، صغرام مركمتا ب كرا-

"المجيل يوحنا إهب كى آيت ٣ د٧ كى مندرج ذيل آيت الحاقى ب،

اً إنى مع بالخف سى منتظر بوكر .... كيوكم وقت برفدا وندكا مسرشة ومن بر

أتركر بإن بلا يكرتا عقاء بان لية بي وكون بيلي أترة سوشفار بالا اس كى جو

يكوبيارى كيول سربوب

٤- صغد ١٨ ين بتاب كد: \_

مريض يومن إلى آيت ساوه و ووفون الحاقي بن "

ظاہرے کہ سائے مقابات جواس سے نزویک الحاتی ہیں الہامی ہر گزنسیس

بوسيخة ، ، مجرصفي ١١٠ بركه تاسي كه ١-

آن معجزات کے بیان میں جن کو توقل نے نعل کیاہے دوایتی جوٹ شائل بوگیا ہواں کا تب نے شاعوانہ مہالغہ آداتی کے ساتھ اس کو مخلوط کر دیاہے ،لسکن اس زبان میں سے ادر جوٹ کی بھیان بڑی دشوارہ ہے ،

بتایت کرج بیان عبوت اور شاع ارز مبالخد آدا نی کے ساتھ مخلوط ہو وہ خالص الهامی کیو کر موسعتا ہے ؟ ہم کہتے ہیں کر آکہاران کے کلام سے جو چیز نایاں طور پر واضح ہوتی ہو جو اکر جرمنی علمار متاخرین کی مہی ہے۔ دو جاریا ہیں ہیں :۔

له پورى عبارت اس طرح به به ان بي بهت بياداددا ندس اور نگرف اور پر مرده وگ بان يل بهند مستراس نام بهاد معت آسسري والن به بيت حسر سي نام بهاد معت آسسري وي كا تذكره كيا كياب،

سله اسيس عير معولى مبالغدآدانى ب، دي يحكم كتاب بدا اس ١١٥٠

ا. اصل الجيل البيرموعي ب،

۲- موجوده انجبلول مين محيي ادر جمو تي د ونول تهم کي روايتين موجو ديس،

ان المخیلوں میں مخرافیت مجھی واقع ہوئی ہے ، بت برست علماد میں سے سلسوی

دوسری صدی میں بھار بھار کر کہدر ہا تھا، کہ عیسائیوں نے اپن ایجیلوں کو تین یا جاریا اس

مجى زياده مراتب بداليه ، بهال تك كداس كے مصابين عبى تبدين موسحة .

معد دوسری صدی کے آخر یا تیسری صدی کے آخانے پہلے ان حسیاروں انجیلوں کا کوئی اشارہ یابتہ لشان نہیں مثا،

بہلی بات میں اُن کی دائے کے قریب قریب ایکوک اور کوب و میکا کمیں اور سنک اور تھی ہوان کی دائے ہی ہے ، کیونکہ ان لوگوں نے کہا ہو کہ فالبا متی ، اور مرقس اور لوقا کے پاس جرانی زبان کا ایک ہی محیفہ مقا، جس میں ہی احوال تھے ہوئے ۔ جس سے ان لوگوں نے نقال کیا ، پھر متی نے تو بہت کچے نقل کیا اور موس اور لوقا نے مقول ا، جس کی تصریح ہور ن نے اپن تغییر ملبو حرس کے نقل کیا اور مرق اور لوقا نے مقول ا، جس کی تصریح ہور ن نے اپن تغییر ملبو حرس کا ایک جا در ہوگا ہے میں کی ہے ، کھر ہم کو اس کی نالہ سند یدگی سے کے مصرت نہیں پر کھی ،

كتاب توابيخ كے بارے ميں اہل كتاب اعتراف.

تام ابل کتاب اس بات کے قائل میں کہ توایخ کی دو کوں کتابوں کوعن آریخیبر نے جو آ اورزگر آم کی مدوسے تصنیعت کم اعقاء جو و و نول پنیبروں ، اس لئے بدوؤں کتا ہیں حقاقت میں میوں پنیبروں کی تصنینت ہیں، حالا کر کتاب توایخ اول یں ہے۔ سی خلایاں ہیں ، چذا بخدا باس کتاب سے وو وال فرین کہتے میں ۔

مصنعت کی برتیزی کے سب جیٹے کی جگہ بدتا اور پہتے کی جگہ بیا لکھا گیا " میرسمی کہتے بیں کہ :-

جُن عَرَدا أَ فَي مِن إِن مَعَى بِن اس كواتنا بَعِي معذم من تقاكدان بين بعض بينين إلدت إلورع والكونسك جوا وواق مل متعجن سدوه نقل كرتاب وه المقل متع اس طرح اس كوغلط ومسيح بين متيزية بوكي "

جیداکرعنقریب آپ کوبات مقصادی معلوم ہوجائے گا، اس سے معلوم ہوگیا کہ ان سے معلوم ہوگیا کہ ان سے معلوم ہوگیا کہ ان سے میں اور نہ نا تعمی اور ان ہر مجرد سرکرنے کی سیا صرورت بھی، اور نہ ان سے خلطیول کا صدور ہوتا، حالا ککہ اہل کما ب کے نزویک اس کتاب اور دوسری کتا ہوں میں کوئی مسندی نہیں ہے،

یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح عیدائیوں کے نزدیک اجرار علیم اسلام کا گنا ہوں کے مدورے باکسی معلوم ہونا بی صدورے باکسی مواج سے معصوم ہونا بی اسی طرح سے میں اغلاط سے معصوم ہونا بی لا زم نہیں ، نیج نید بات نابت نہیں ہوئی کہ یہ کتا ہیں الہام سے کیسی کتی ہیں ،

ادراس فعسل میں ہم نے جو کچے بیان کیاہے اس سے یہ بات ہمی ظاہر ہوگئی کہ عیسا تیوں میں کیسی کی یہ مجال ہمیں ہے کہ دہ دونوں عددوں کی کسی کتاب کی نسبت یال میں دیج شدہ دا تعالیٰ دیا در دا تعالیٰ میں دیج شدہ دا تعالیٰ میں دورہ میں دورہ میں دیج شدہ دا تعالیٰ میں دیا تعالیٰ دیا تعالیٰ میں دیا تعالیٰ میں دیا تعالیٰ دیا تعالیٰ دیا تعالیٰ میں دیا تعالیٰ دیا تعا

ان كتابول كے بار میں سلمانوں كے عقائد،

اب چاروں فعملوں کے بیان سے فراغست کے بعد ہارایہ کہنا ہے کہ اصلی توریت اور اسلی انجیل محرصل الدّعلیہ وسلم کی بدشت سے مہلے ونیاسے مفعود (دیکی

متیں، آبکل اس فام سے جو دوگ بیں موجود ہیں آن کی حیثیت محصن ایک تاریخ کاب
کی ہے، جن جن میں ہے اور جوٹے دونوں فنم کے واقعات جع کرائے ہے گئے ہیں، یہ بات
ہم جرگز مانے کے لئے تیار بہیں ہیں کہ اصل قرریت وانجیل عمصلی اللہ علیہ وہلم کے دور ور تویں، مجرور تویں، مجروبی آن کے اندو بھر لیعن کی گئی، حاشا دکا اور ہے بولس کے نطوط وفیر وائر ہم مان بھی لیس کر میر خطوط واقعۃ اسی کے ہیں تب بھی ہا ہے۔ نزویک وہ قابل قبول ہیں تب بھی ہا ہے نزویک وہ قابل قبول ہیں میں ہیں ہیں ہی ہا ہے نزویک وہ قابل قبول ہیں میں بیا یا سے می نزویک وہ آن جوٹے تو گوں میں سے ایک شنص ہی جو بہلے طبقہ میں سنایاں سے می نواہ عیسائیوں کے نزویک کشنا ہی مقدس کیوں مذہوں ہم اس کی بات ایک گؤری میں فراہ عیسائیوں کے نزویک کشنا ہی مقدس کیوں مذہوں ہم اس کی بات ایک گؤری میں فراہ عیسائیوں کے نزویک کشنا ہی مقدس کیوں مذہوں ہم اس کی بات ایک گؤری میں فراہ عیسائیوں کے فی تیار نہیں ہیں،

ان کے دو حواری جو منیٹی علیم السلام کے عودیج آسانی کے بعد باتی سے، اُن کے حق بیں ہونے کا خیال نہیں رکھتے، اُن کی نسبت ہم نبی ہونے کا خیال نہیں رکھتے، اُن کے اقوال کی حیثیت ہا دے نزدیک جہتدین ، صالحین کے اقوال کی سی ہے، جس میں مطلق کا احتال ہے،

ادھ دوسرسی صدی کک سندگاتھیں مذہونا اور متی کی مهل عرانی ایجیل کا ناپید ہونا، ادراس کا صرف وہ ترجمہ باتی رہاتا جس کے مؤلف کا نام مبی آج کی لیقین کے سامقہ معلوم مذہوسکا، بھراس میں سخ نعیف واقع ہونا، بیاست باب ایسے ہیں جن کی بنار پر اُن کے اقوال سے بھی امن اسٹھ گیا،

یہاں پرایک بیسراسبب اور سمی ہے، وہ یہ کہ لوگ اکر اوقات می سے اقوال سے ان کی مراد سمی منہ ہم سے اسکا کہ عنقریب تفصیل ہے آپ کو معلوم ہوجائیگا، سے ان کی مراد سمی منہ ہم مواری منہ میں واور مرکسی ولیل سے ان کا صاحب ابام

بونامعلوم ہوتاہے، ہمارے نزد کے توریت و مکتاب ہر جوموسی علیہ اسلام پر دی کیکن، اوراَجيل وه بي وصفرت عيني عليال الممينان المري، سورة بعشره ين ارشاد ي: أدر بالمشبليم في موسى كوكماب دَلْعَتْنُ الْتُبْنَا مُثُوسَى دى تقى ركعين تورميت) مي ، الْكِتَّات، ادرسورة الدويس حزت سيح عليات المكى تي ين ارشاد به-أدرهم نے اسمیں اہمیل عطاکی ہ وَالتَّبْنَاءُ الْإِنْجِيْلَ، ادرسورة مريم مين خود حضرت مين كا قول نقل كرية بوس وسنرا يا كيا:-آدراللدنے معے مناب ی دلین انبیل ا دَا تَالِيَ الْكِتَابِ، ادرسورة بعشم وآل عمران بي ١٠ آور ده دکتابس بو موسلی اوز میسلی کودک وَمَا أُوْلِيَ مُؤْسِىٰ وَعِيْنِى ، حميس العن تورميت والمجيل) رى برتواي اورسامے جواس زاندى موجود بن بركزده توريت دانجيل نهيں بن جن كا سترآن من ذكريه، اس النه وه واجسبالم المين بن الكدان وونون كا ادر عدمتین کی تام کا بور کا محمد ہے کوان کی جس رواب کی تصدیق فترآن کر ابو وہ میسب آمقبول ہے، اور اگراس کی مکذیب کرتا ہے تو یقین طور مروود ہے اوراگر اس کی تعدیق د کذیب سے قرآن خاموش ہے، توہم بھی خاموش اخت یاد کری سے، مدتصدين كريس مح ادرستكذيب سورة مائدة مين خدات تعالى في لين بغير كوي طب كرتے وست فرا يا ١٠٠٠ وَالْوَلْنَا لِللَّكَ الْكِتَّاتِ الدولان بي الم في آل بي كتاب

بِالْعَقِّ مُصَدِّق قَالِمُ البَيْنَ يَنَ يُهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا الهِ المَا المَا المَا اللهِ اللهِ

معالم التزني مي اس آيت كي فيسرك وفي من كما ب كرب

"اور دسرآن کے این ہونے کا مطلب میں کہ ابن تب یج نے کہا ہے یہ جاکہ
ابل کتا ہے اگر کو کی جرائی کتا ہے کی بیان کرتے ہیں، تو اگر قرآن اس کی تسدیق
کرتا ہے تو ہم بھی اس کی تصدیق کروہ ور نہ پھر اس کو جھوٹا سجھو، سعید بن میں تب اور منافظ بیان
اور مناک نے اس کے معنی فیصلہ کسٹ ندہ اور تعلیق نے جمہان اور محافظ بیان
کے ہیں، حال سب کا یہی ہے کہ جس کتا ہی کہائی کی شماوت سران دیا ہو تو بیٹ ہیں ہے دہ خواکی کتا ہی جبی نہیں ہو تو بیٹ کہا کہ میں ہیں ہیں ہو وہ خواکی کتا ہے جی نہیں ہو اور جائی گ

فسيرمظري ين يه كها كمياسي كه ١٠

م اگرستدآن بی اس کی تصدیق موج دہے تو تم بھی اس کو بچا انو، اور اگر قرآن بی اس کی مکذریب کی ہے تو عم بھی اس کو بھی اس محصور، اور اگرستدآن اس ساکت ہی تو تم بھی اس سے مسکوست اخست بیار کرو، اس لئے کر بچ اور جھوٹ دو نول کا

احمال ہے ہ

امام بخاری نے ایک حدیث ابن عباس کی دوایت سے کتاب البتاوات میں مع سند کے بیان کی ہے، چرکتاب الاعتصام میں دومری متقل سند کے ساتھ نقل کی، پورکتاب الاعتصام میں دومری متقل سند کے ساتھ نقل کی، پورکتاب الروعل جہید میں تمہری ستقل سندسے روایت کی ہے، پورکتاب الاعتصام میں ..... ہماس کو آخری دونوں کتابوں سے نقل کرتے ہیں، اور کتاب الاعتصام میں

قىطلان ئے اس كى شرح كرتے ہو ہے ہے تر بزما يا كو ده بى ساتھ بى دہ كرت الله و دوالنصارى والاستفهام انكارى عن شئ من الشائع وكتا بكم القي ان الذى انزل عسى الكارى عن شئ من الشائع وكتا بكم القي ان الذى انزل عسى وسول الله صلى الله عليه وسلى احد بن ولا اليكم من عند الله فالحد وحد بالنسبة الى المنزل عليهم وهو فى انفسه قل يم رتقى دن محصاً الحالمان مالية تحريف ولا تبل ونتم الله عجمة المريخلط فلا يقطى قالية تحريف ولا تبل المنظمة والا تبل المنظمة والا تبل الله والا تبل المنظمة والا تبل المعجمة المريخلط فلا يقطى قالية تحريف ولا تبل المنظمة والا تبل المنظمة والا تبل المنظمة والا تبل الله والله والا تبل الله والله وال

روقن حن نكم سبحانه وتعالى ران اهل الكتاب من اليهود وغيرهم ربن لواكتاب الله التوراة (وغيروه وكتبوا باينايم الكتاب وقالواهومن عن الله لينتروا به ثمنًا قليلاالا بالمتنبيف للتناب وقالواهومن عن الله لينتروا به ثمنًا قليلاالا بالتنفيف رلاينها كم ما جاءكم من العلم بالكتاب والسنة ومن مثلتهم بعنق الميم وسكون السين ولاني ذرعن الكشمهيين مساءلتهم بضم الميرون تي السين بعن ها العن رلا دانله مارأين امنهم رجلايماً ككم عن الذى انزل عليكم فانتم بالطي إلى الدالة مارأين الدول ان لاتستلوهم ،

" تم بال مما بين ينيود وتصادي سے ك ف مكم شرى كيون إرجية بود ومطلب ير يوكم تنعين

ان وبی می قرسین کے درمیان مدمیث کائن ہے، ادراس کے علا وہ سب علامہ قسطلان رہی تشریحات بیں، اوراردو می خط کشیدہ عباریمی مدیث کا ترجم بیں، اوران کے ملاوہ ملامہ قسطلان رہی شرح

پوچهنا بنیں چاہے ، مالا کہ تھاری کتاب فرآن سے جورسول افتدسلی اللہ علیہ جم پر

از ل بولی ہے تازہ ترین ہے ، اور اللہ کی طرف سے انجی ابھی نازل ہوئی ہے دہنا

جن پر نازل ہوئی ہے ان کے محافل سے جدید اور فی لف ہے قدیم ہے ، اس کوئم خانص

طرفیہ سے پڑھ ہے ہو یعنیاس میں کوئی بیسر و فی چر نہیں طی، اور اس میں تولیت تبدیل واسستہ نہیں باسکی، بخلاف قورات وانجیل کے ،

تبدیل واسستہ نہیں باسکی، بخلاف قورات وانجیل کے ،

ادوان تعالی م بیان کر جکاب که ابل کتاب یعن بیرو وغیرو نے الندکی کتا ورات کو بدل واللہ و اوراپ یا بخص سے کتاب کی کر کہنے گئے کہ یہ النہ کی آب سے بے : اگر اس کے عوش میں انحص حیر محاوضہ لیے ، کیا متعالی پاس کتاب و سند کا جوعلم آیا ہے وہ مخیس ان سے سوالات کرنے سے نہیں دوکر آبا بہ بنیں ! خدا کی قسم ہم نے ان میں سے کیسی کو نہیں دیجا کہ وہ متم پر نازل ہوئے والے کلام کے بارے میں سوال کرتا ہو، مجر متعین تو بطون اولی ان سے سوال کرتا ہو، مجر متعین تو بطون اولی ان سے سوال کرتا ہو، میر متعین تو بطون اولی ان سے سوال کرتا ہو، میر متعین تو بطون اولی ان سے سے والی میں میں ان سے سوال

ادر كتاب الروعل الجميدي صريث كامفوم يرب:

" اے مسلان اسم ابن کتاب سے کہی جہیے نک نسبت کی کر ہے جے ہو اِ مالانکہ معاری کتاب ایسی ہے جس کو خدانے انازل کیاہے سمعانے بغیر جبل الشرط میر معاری کتاب ایسی ہے جس کو خدانے انازل کیاہے سمعانے بغیر جبل الشرط میر الشرک جانب سے خبر دینے کے اعتبار سے آلاہ اللہ جدید ہے الکی خالعی ہے جس میں کسی دو سمری چیز کی قطعی آ میزش نہیں ہے ، جدید ہے ایک خالعی سے بیان کر دیاہے کہ ابل کتاب سے خداکی کتابوں میں تحرفیت و تبدیل کر دی ہے ، اور اپنے اتھوں سے کھھ لیا ہے ، اور دعوی کردیا کہ خداک و تبدیل کردی ہے ، اور اپنے اتھوں سے کھھ لیا ہے ، اور دعوی کردیا کہ خداک

پاس سے آیا ہے۔ ایک اس کے عوض میں حیر مواد عند کے لیں، کیا جوعلم کم کم کم بہانچ کے استاد جکا ہے، دہ متم کوان سے بہتھنے سے بنیس روکتا ؟ (اس میں بہو پہنے کی استاد علم کی جانب اسی طرح مجازی ہے جی طرح روسے کی استاداس کی طرف مجائد ای بنیس خواکی تسم ہم نے کہی تخص کو بنیس ویکھا کہ وہ متم سے اس چیز کی نسبت دریا فت کرتا ہو جو متم برنازل ہوئی ہے ، مجوعتم ان سے کس لئے بو جھتے ہو جہ کہ متم یہ بی جانتے ہو کہ دہ محرت ہے ،

ستاب الاعتصام می معادیہ رتی الدعن کا ق کوب احبار کی نبست یہ ہے کہ ،۔

"اگرچہ دہ ان محد بنین بی سب سے نیا دہ ہے تعے جو اہل کتاب سے مذیب
ہیاں کرتے ہیں ، گر اس کے ساتھ ہی ہم نے اُن میں جوٹ بھی ہایا ہے وہ
مطلب یہ ہے کہ بعض او قات وہ ہو کچھ کہتے ہیں اس نے مالی کرتے
یں کہ ان کی تقوینہ کا کتابی اور تبدیل کی ہوئی ہیں ، اس نے ان کی جانب صورٹ کی
نبست اس بناد پر ہے ، مذاس لئے کہ وہ جبوٹے ہتے ، کیو کہ وہ قومحالاً کے نزدیک
نیک ملا یہ یہو دمیں شارکے جاتے ہیں، ان کا یہ کہنا کہ "اس کے بادج دہم ان میں جوٹ
یک ملا یہ یہو دمیں شارکے جاتے ہیں، ان کا یہ کہنا کہ "اس کے بادج دہم ان میں جوٹ
باتے ہی و معاون اس پر والالت کر رہا ہے کہ معانے کا اعتقادیہ تفاکر اہل کتاب کی
گا ہیں ہو معاون اس پر والالت کر رہا ہے کہ معانے کا اعتقادیہ تفاکر اہل کتاب کی
گا ہیں ہو ت ہیں، اور تین سلمان نے بھی اس قورات ادوا می اخیل کا مطالعہ کر کے
ابن کتاب کار دکیا ہے ، اس نے بھی نی طورے ان دونوں کا انکار کیا ہے ، اُن یہ

ستند بخیل مَن حرّ من الانجیل کا مستفت این محاب سے بات میں ان مشہور المخیل کا مستفت این محاب سے بات میں ان مشہور المخیلوں کی نسبت اس طرح کہتا ہے کہ ا

سے بیشتری الیفات آج مک موجود میں،

بدانجیلیں دو پی انجیلیں نہیں بی جن کودے کر سچارسول میج عمیا مقاء اورج نداکی مانب سے اُتاری کمی تقیں :

عيراس مذكوره إبين يون كمتاب كدو-

"ادرسى المجيل توصرت وين يه وسيع كازبان على م

عرباب یں عیمانیوں کی تباحوں کے ذیل میں کتا ہے کہ و

"ای برتس نے ان کو پی المیعت فریب کاری سے دین سے تطبی مودم کر دیا ،
سیونکماس نے ان کی عقلوں کوایسا بودا یا ایکرجس طرح چا بسیان کو بیکا یا جا سکتا براس لئے اس خبیسٹ نے توریت کے نشاؤں تکب کو مشادیا ،

غور کیجے ؛ ان اسجیلوں کا کیو کر اسحار ہور ہاہے، اور پرنس پرکشن سخت چوہ ہے؟
میری اور مصنعت میزان آلی دونوں کی تھستر بروں پرایک ہندی فاضل کا فیصلہ ہو
جورسالۃ المناظرہ مطبوع سن المع وہلی بریان فاری کے آخر میں شافل ہے ۔ اسخوں نے بعن
علماء پرد لسٹنٹ کو ویکھا کہ وہ دوسروں کے فلا بتانے کے سبب یا خور فلا نہی کی
دجہ سے یہ وعویٰ کرنے ہیں کرمسلمان اس تورست وانجیل کے مشکر نہیں ، تومنا سب
سمعا کہ اس سلسلہ میں علماء دعلی سے دریا فت کریں ، چنا نے امنوں نے ہی تھا تو علمان فی برکھا کہ رہے وہ جو ہے یہ وہ چیز

علیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، نوئ عامل ہونے کے بعد ثالث نے اس کوفیصلہ میں شامل کردیا، اور عوام کی آگاہی کے سلتے اس خط کورسالہ مناظرہ کا جسسز دہنا دیا گیا ہے۔ تمام ہنڈستان

برگز بنیں ہے جن کاذکر سترآن می آیاہے، بلکہ بالے نزدیک الجبل دہ جزہے ہ

سے علما کافوی وقعلی سے علمار سے اُس فتوی کے مطابق ہے، اورجن لوگوں نے محمی پادر اید ل کی کتابوں کی تر دید کی ہوخواہ وہ اہل سنت میں سے ہوں یاشیعہ اس سلسا میں اسفوں نے سافت ساف اکتفاہے ، اور موجودہ مجموعہ کا علی سے انکار کیا ہے ، امام رازی کا قول ،۔

الممرازي ابن كتاب المطالب لعاليه اكتاب لمنبوة كي قيم انصل جهازم فرماتے ہیں کہ ہ۔۔

معسى عليال الم كاصل وعوت كالتربيت بى كم بوا، يداس لي كم انعول نے اِس دین کی وعوست برحمز ہنیں وئ جس کا دعویٰ ان میسا تیوں کو ہواکیڈیکہ اب ادربع اورتشلیف کی باتیں بدترین اور فحن ترین کفر کی اقسام میں،اورجا پرمبنی میں اس قسم کی چیسزی اجہل الناس سے لئے مجی موز ول نہیں چرجاکیہ حلیل العتدرا درمعسوم سخیرواس سے ہم کولیس بوگیا کولیسسنا انحول نے ایے ناپاک نمب کی دورت نہیں دی ،ان کی دعوت قصرت وعورت ترجیدادہ تنزیمهر تنی جمرید وعوست نایاس نه بوسکی ، بککسپش به وتی اور همنام رسی اورید تابت موكياكدان كى دعوت الى الحق كاكونى الزنايال مذبوسكا ي امام قرطبی کا ارشاد ،۔

ا ام موصوب ابن كتاب منى كتاب الاعلام با فى دين النصارئ من الفساو و الاد بام إب وي فرات يس ا

"جوكتاب ميسائيول كم المتول من سع جس كانام الخول في البخيل ركه حجوز اكر د والنجيل بركز نهيل سي جن كا تذكره الشد في حسنور صلى الشَّه عليه وسلم ك زباني فراياً وَانْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْدِنْجِيْلَ مِنْ فَبُلُّ مُنَّى لِلنَّاسِّ .

بھرانھوں نے اس دعویٰ کی دلیل پہیش کی ہے کہ حواری نہ سنجیم ہے۔ اور مد غلبلی سے معصوم سنے، اور بن کرامات کا اعفوں نے دعویٰ کیاہے اُن میں کوئی بھی

تواز کے ساتھ منعول نہیں ہے، بلکسب اخبار آعادیں ،اور وہ مجی صفح نہیں ہیں ،اور

اگران کی محت ان بھی لی جائے تب بھی شام واقعات میں حاربوں کی سچائی بر برگرد ولالت نہیں کر سکتیں، اور مذان کی نبوت ید دلالت کر سحتی ہیں، کیونکد انھوں نے

اب بغیر بولے کا کوئی دعوی نمیں کیا، بلکہ علی علیمات لام سے مبلغ ہونے سے

مدعی ہیں، بھرفراتے ہیں کہ ،۔

ما اس بحث سے یہ داضح ہوگیا کہ جس انجیل کا دعویٰ کیا جا تلب دہ تواتر کے ساتھ منقول ہیں ہے، اور دہ کس کے نا قلوں کے معسوم ہونے پرکوئی دلیل موجود ہوا اس لئے نا قلوں می خلطی اور م وکا امکان ہے، المذارز انجیل کی قطعیت البت ہوسے ہونے کا المکان ہے، المذارز انجیل کی قطعیت البت ہوسے ہور نا خلیہ فلن، اس لئے منہ وہ قابل التفات ہے، اور داس مدلال کے لئے قابل اعتاد ہے، یہ امراس کے ود کے لئے اور اس میں سخولیت کی صلات ہوئے اور اس کے معنایین سے لائی اعتبار منہ ہونے کے لئے کا فی ہے، گر اس کے باوجود ہم اس کے چندمقالمات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، جن سے اس کے ناقلوں کی بلے ہر داہی اور انس کے چندمقالمات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، جن سے اس کے ناقلوں کی بلے ہر داہی اور انس اور نظل کی ظلی واضح ہوجائی ہے و

اس سے بعد اسفوں نے ان مقامات کونقل کیاہے اور فرایا ہے کہ ا۔

له ترجدد ادرالشف اس سے پہلے وگوں کی ہراست کے لئے تورات ادرانجیل آثاری استی

اسميع بحست ببات والنح بوكئ كرتوميت والميل براعماد نبيل كاجاسك اس من وونون سے استرال درست بنیس ہے کیونک دونوں برمتواتر میں ،اور ددول يس مربعت كالمكان موجعس ادراجس تحلعت شده كى بم في نشاذي كروى ب بيعرجب اس تسم كى تخرييت وونون كتابول بس بهى واخ بوسى في او بوأن مح توديك سب زيا واعظيم المث ن اورشهور ترين ادرديا مت كاشابها ہیں ، اوالی ان کے علادہ عیدا یوں کی دومری کما بوں کی نسبت خودر اور متام كرييخ ،كدان كى كيا بوزيشن سبع ؟ جود أن كى طرح مشهود يين ، مذهدا كى فسيدهث منسوب بي القسيدنا غرض اتربون بي اود تبول مخرفيت بين يركما بين قرريت و انجيل سے برسى بولى بول كى ع

يكناك مسلنطنيه كمتب خار كويلى بى و دوب،

علامهسرین کی رات :-

علام موصوف آ سموس صدى كيس ابى تاريخ كى جلدا دل يس تبطير سيقبل كى قومولى توايع كے بيان من يوں كينة بىك ، .

"ميهوداون كالكانب كرجو تورات بماسى پاس ب وه آميزش سے پاك بواس ع برمکس میسائیوں کا دعویٰ ہے کہ قوربیت بنعیش بوہا مدے یاس ہے اس میں کوئی تغیر

الدين من سر الأعلام جس سع علامه قريبي كى خدوره عباري لقل كاليبي ١١

Septuagint

من توریت سبین اس سے مراد منبور مناوی ترجمه

قديم كا قديم ترين يوناني ترجري ا دراس كو بنقادى اس لئے كہتے بيل كريمسرى صدى قبل سيح ميں اليعسنود مردادكا بن كى خابش يرميد لم سي منزمترجين داورزياده محيح ردايت كے مطابق بهتر) الكندرية سينج كزتے اورا تنوں نے مشرکہ لود ہاس ترجہ کومزنب کیا مثلہ بعدیں اس ترجہ کو بے نان وکوں نے اپن باتبل تسلیم کیا

اددّاجتك اكثرتراجم كا أخذي ر إبودا ذبرتانيكا مقاله

وتبدّل دائع نہیں ہوا، اور بیروی اس کی نسبت اس کے ضلاف کیے ہیں، سامری کے میں کر فلاف کیے ہیں، سامری کے بین کہ ان کے بین کہ ان کے بین کہ ان کے بین کہ ان کے اس اختلاف میں شک کو دور کرنے والی کوئی چیز بنیں ہے ، المدرد

بعیندی اخلات عیسائیوں کے درمیان انجیل کے بارہ یں ہے، دجاس کی بیرہ کر عیسائیوں کے میاں انجیل کے چار نسخ بیں، جو ایک ہی معصف بی بعد کر دیتے گئے ہیں، اوّل متی کی انجیل ہے ، دد مری ورقی کی انسری آجو ماکی بیری ہو گئی اس کے بار فیصل ہے، دد مری ورقی کی انسری آجو ماکی بیری ہو گئی ان جاروں میں ہرایک نے اپنے ملاقہ میں ابنی وجوت کے مطابق ایک ان جاروں میں ہرایک نے اپنے ملاقہ میں ابنی وجوت کے مطابق ایک ایک انسین کی مفات میں انسان کے کر مشیح کی صفات میں ، ان کی دحوت کے ریا شیعی وقت میں ، ان کے فسید بن انسان کی دحوت کے ریا شیعی وقت میں ، ان کے فسید بن انسان کی دحوت کے ریا شیعی و تی میں ، ان کے فسید بن انسان کی دوت کے دوتر میں ، ان کے فسید بن انسان کی دوتر میں ، ان کے فسید بن انسان کی دوتر میں ، ان کے دوتر میں ، ان کے دوتر میں ، ان کے فسید بن انسان کی دوتر میں ، ان کے دوتر میں کی دوتر میں کے دوتر میں کی دوتر میں کی دوتر میں کی دوتر میں ، ان کے دوتر میں ، ان کے دوتر میں ، ان کے دوتر میں کی دوتر میں کیں ، ان کی دوتر میں کی دوتر کی دوت

له آگری نور بردن برداری کارا ای بورس ایکن عیسائیت کے نہور کے بعد جب کلیسا نے اس عبد عنین کا استنداز جرنسیم کریا تو بیودی اس کے منکر برسے ، د باتیں بین فرائی بین کہا جا اسکا کرا شمل نے یہ انکار معنی کلیسا د فری میں کیا ، یا دا تبی میسائیوں نے اس میں تو بعث کروائی تنی ،

یدا کا معنی کلیسا د فری میں کیا ، یا دا تبی میسائیوں نے اس میں تو بعث کروائی تنی ، یہ بینکس کے تبر سلوب یں بیوا ہوا تنا ، شردے میں بہت برست تنا ، تعت ریا اسکارہ میں عیسائی برا، اور سکارہ کے مگ بیک اس کے اپنا ایک فرق قائم کیا جس کے نظریات یہ سے کہ انسان کا خات ایک بے روم اور ظالم خوا ہے ، ایکرع سرک نویا اس کے مللم دو قوائم کیا ہوں کے خات کا ریا کہا کہ اور خوائے ہو منصف اور وتم دل تنا اپنے بیٹے یہو یک اور خوائے ہو منصف اور وتم دل تنا اپنے بیٹے یہو یک اور خوائے کی اس کے اس کا منا تنا کہ یہو یک تنا ہے کہ دو انسان کی جات والیس دو شخص تقام میں نے انسان کی جوائے اور آئے در جس وصف کی منسل کے بیری میں بیوا تنا ، وگوں نے اس کی باتوں کو بھی کا حق نہیں تھا ہماں گے ۔ کہ دو جس والی کا حق نہیں تھا ہما ہماں گھی کہ دو جس وصف کی اس کی باتوں کو بھی کا حق نہیں تھا ہما ہماں گے ۔ کہ دو جس وصف کی منسل کھی کے اس کی باتوں کو بھی کا دھ نہیں تھی کہ دو جس کے اس کی باتوں کو بھی کا دھ نہیں تھا ہما ہماں گے ۔ کہ دو جس دو میس کے دو جس کی دو جس کے دو جس کی کی دو جس کی دو دو کی دو جس ک

ريان ومراتبة

ادرا بن ویصان دالوں یں سے برایک کے پاس ایک انجیل ہو جس کے جعن منے اناجبل کے خالف بیں ، مانی کے اصحاب سے اِسس ایک علیدہ انجیل ہو جونساری کے عقائر سے شرقع سے آخر تکب مخالفت ہے، ان کاب دعویٰ ہے کہ مری حیے ہے: ادراس سے علاوہ سب باطل ہیں، ان سے بہاں ایک الجیل ادرسے جس کانام الجن اسبعین ، و جو الامس کی طرف نسوب ، اور عیسائی اور ودمرے نوگ اس کے منگر ہیں، پھرجب اہل کتاب کے درمیان اس تار مشديدانتلاف ب كراس مين واطل مين است انكرناعقل ادريا كے بسي بيں ہو تو بيران كى جانب سے اُس كى حقيقت سے الاہ ہونا المكن بوء ادراس سلسله مين أن كى كوتى بات ببى لائق اعتاد نهيس بوسكتى بي

تشفت الظنون عن اسامي الكتيب والفنون ميح مصنعت نے ایجیل سے باب ہیں

يول كباب كه :-

وبقيه حاشية في كذشت ، بوكيا ، بي منصف خدائ مع رسول بناكر مبيا . ادري أوكول كوسي ادر پوس کا سچاپینام سنا تاہوں ، وہ مرزجہ انجیل گو تحربیت شدہ مانتا تھا، او، اسنے ایک الگ انجيل بنائي متى، جے دو بچی ابنچيل کهتا تھا ، اس سند قد سے شبعين زيادہ ترشام اور فلسلين آنا كجه مغريج علاقول من تع بسفارة ب من المراكم كل أن كاعوج را، اوريكليساً عظم كم لف خطره بنى يسب بحراك كاز ورلمكا بركمياء اورسا قري صدى بين يدفرقة فنا توكيادازانسا سيكوليد مايزانكا مقاله معمرقتون

اله اس کی سوانح اورعقا تدکامین مشیراغ بنیں لک سکا ۱۲

سكه" مانى": ايران كامشهوفلسفى اوراً فوى منه سبكا بانى بوسلسكنديس بيدا بهوا متماء اس كابكسنا متماكم خداصرف روشن کا خال ہے جس عام بعلائیا ل جم لیت یں اندمیرے کا بنیں جس سے متسلم براتیاں بیدا ہوتی ہیں، یتخص ایک ص تک عیسانی عقائد سے میں متعنق تھا، اور بائبل کی لبعن " وہ ایک کا اب متی جس کو المنٹر نے مینٹی بن مریم علیدا لسسلام پرنازل کیا مقاہ مچھ ایک طویل عباریت میں ان اناجیلِ ادبعہ کے اصلی اینجیل ہونے کی تر دیدگی ہی ، اور کہا ہے کہ ،۔

مینی جوانجیل کے کرآئے تھے وہ ایک ہی انجیل تھی، جس میں اختلات و تفاق برگز نہیں تھا، ان عبسا تیوں نے انڈد پر اور اس کے پینیر مینی علیہ اس ام رچوانی ہمت رکھدی ؟

ہدایۃ الحیاری فی اجوبۃ البهودالنماری کےمصنعت کے بیں کہ:

" توریت جو میرد دوس کے احقوں بی ہے اس بی اس قدر کی عینی اور تولیت بائی جائی ہے ہی ہوئی نہیں ہے ، اُن کو نور ہا بیتین ہے کہ یہ سخ رہین اور اختلاف اُس قوریت میں برگزد تقاج موسی علیہ اُسلام پر تعلاف اُس قوریت میں برگزد تقاج موسی علیہ اُسلام پر نازل کی گئی احداد اُس انجیل میں تقاجی کو سین حلیات اللم پر نازل کی گئی احقاء نال کی میں اور ند اُس انجیل میں تقاجی کو سین حلیات اس میں اُن کو سول دیے جانے کا خلا برہ کر کر دیج جو سکتا ہے ؟ اس طرح جو برتا وَ ان کے سائے کی گیا ، یا تین اور بعد اُن کا قبر سے زندہ ہو کر بھل آنا وغیرہ وغیرہ جو در حقیقت عیسائیوں سے بعد اُن کا قبر سے و

بھر ہے یں کہ ا۔

"بہست سے علماء اسسلام نے اس کی بیٹی اور نفاوت واختلاف کو واضح طوار پر بیان کیاہے ، اور آگر طوالت کا الدیشہ نہ ہوتا اور اس سے زیارہ اہم اور خردری ابنی بیان کرنانہ ہوتیں تو اس تسم کی کانی مثالیں پیش کرتے ہے ادر جوصا حب بھی ہاری کتاب کے باب کا مطالعہ فرائیں گے اُن پرہا ہے دعوی ک سچائی روزروش کی طرح سایاں ہوجائے گی، صرورت نون متنی کہ اس باب ہیں سزیہ اور کیے لکھا جائے ، گربعض معارے کے بیش نظر دومزید مغالطوں پر دوشنی طح النا مناسب سجعتا ہوں :۔

## دومغالط

علاد پر داستند عوام کو فریب دینے کے سے کمبی کبی یہ وعویٰ کرتے ہیں کہ کہا اور دو مری صدی میں ان انجیلوں کی سندموجو دہے ،کیونکہ اس کے وجو دکی شہادت روم کے بڑے یا دری کلین اور آگئ شس دغیرہ نے دی ہے جوان دول است روم کے بڑے یا دری کلین اور آگئ شس دغیرہ نے دی ہے جوان دول است میں ہے میں ،

دوسرے یہ کہ مرقب نے اپنی آنجیل پطرس کی اعانت سے اکسی ہے، اور لوت ا سنے پولس کی مروسے اپنی آنجیل ایکی، اور پیلس اور پولس دونوں صاحب الها سے اس سے یہ دونوں اخیلین اس لحاظہ سے الهامی قراد بات یں ، سے یہ دونوں اخیلین اس لحاظہ سے الهامی قراد بات یں ، سیملے معالطہ کا جوائے :۔

یہ ہے کہ ہالے اور میسائیوں کے ورمیان جس سندکا بھگا اسے اس سے
مراد سنومتعسل ہے ،جس کا مطلب یہ بوتا ہے کہ ایک عبرانسان ایک یا چسٹ و
واسطوں سے کہی دوس معرض ہے اس کایہ قول نقل کرے کہ فلاں کتاب ونبلاں
موادی یا فلاں نجیر کی تصنیف ہے ،اور میں نے پوری تلب اس کی زبان سے خود
سن ہے ، یااس کو کوئی مشنائی ہے ،یا یہ کراس نے میرے ساھنے یہ استراد کیا کیے

متاب میری تعنیف برداوراس واسطه با واسطول کامنترانتاص برنا طروری بےجنی اردایت کی تام شرطیر حبول بول ،

اس کے بعد ہمارا کہنا ہے کہ اس فوع کی سنددوسری مدی کے آخریا ہیسری صدی کے نٹروا ہیسری مدی کے نٹروا ہیس کو معتقین تک میسائیوں کے باس ہر گزموج دنسیں کو ہم نے متعدد مرتبہ اسی سندگائی سے مطانبہ بھی کیا ، اورخودان کی استاد کی کتابوں میں تائل میں کیا ، گرافسوس ہے کہ ہم اپنے مقصد میں ناکام رہے ، بلکہ یا دری مسئور کی سنداس سے موجونیس سنے موجونیس مناظر میں موحد دمین کیا کہ ہما ہے باس اس قسم کی سنداس سے موجونیس سے کہ ابتدائی میں میں مورس میں ۱۳ سال تک بڑے وادث بیش آتے رہے اس لئے بیست ندردی یا دری کیکینس یا جمال کے بیس دغیرہ کے کلام نیں دوسری صدی اس لئے بیست ندردی یا دری کیکینس یا جمال کیا گھام نیں دوسری صدی کے اخریک موجود نہیں ہے

ہم اس تغینداوراندازه کاانکارنہیں کرتے ،جن کی بنار پر بیر صفرات کت مقدمنکہ اس سے جہل مصنفین سے نسوب کرتے ہیں ، اور ندہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ابنی کنارو کو ان سے جہل مصنفوں کی طرحت کمان وا اور قرائن سے نسوب نہیں کرتے ، بلکہ ہما وا کہنا توصوف اس قدر سے کھن اور تخیید کوسے ندکا نام نہیں دیا جا سکتا ، جیسا کہ آپ کو فصل منہ ہم ہم مصلی ہو جیکا ہے ،

دہم کواس بات کا ایکارہے کہ یہ گٹا ہیں و دسری صدی کے آخر یہ تیسری صدی کے میٹر نے ہم کواس بات کا ایکارہے کہ یہ ک کے میٹر دع ہیں اس ناقص طراحیہ سے مشہور ہوگئی تعیس کہ ان ہیں مخرجیت کئے جانے کی

ا جب مسنعت کا بادری مذخر سے معہور مناظرہ ہوا تھا ، قو مُند کی جانے بادری فرنج بطور معاد کھرا۔ بورکے تھادر مول ناوع ۔ اللہ ملیہ کی طرف سے ڈاکٹر وزیر خان ماحب مروم ١٠ تق پورگ مناشس بائ جائ مودایی اقعی شهرت کابم اعترات کرتے میں جیساکہ البی ا عنقریب معلوم ہوگا، اس موقع پر ہم کلینس ادر اگناسشس کا کیا چھا بھی بیان کرتے ہیں ا تاکہ کیفیست پولے طور پر دائنے ہوجائے، سنتے ؛

سيكليس كاخطاناجيل سے اخوذى ؟

روم کے بڑے پا دری کلبنس کی جانب ایک خط فسوب یا جا تکہ ، جواس نے "رومی گرجا کی جانب ایک خط فسوب کی جانب ، جواس نے "رومی گرجا کو لکھا تھا، اس کے سال سے ریمی ہی اختلا ہے ، چنا بچہ کنٹر بری کتا ہے کہ تیر سال ۲۰ اور ، ، کے درمیان کا کوئی سال ہے "

ليكرك كا قول ب كرسول مرى ويوين اور تلى مينت كية بن كركلين العبة التلاسة

تك استعن بهيں بنا عقا، مجرجب أس وقت مك استعن بى مزبن سكا عقالوساليم

إستعري يرخطوط كيد لكوسكتاب

منبودمویخ ولیم میورنے مصفی کو ترجع وی ہے ، اورمغتر لارڈ زرنے ملاق کو ترجع دی ہے ،

ہم اس اختلاف سے بھی قبلن نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نطاکا سال بخریر عیسانی دعود سے مطابق ہمرحال ملاف شرسے متجا و زہنیں ہوتا ، اور اتعناق سے اس کے بعن مطلح اُن باروں متعادیت بخیلوں میں سے کسی ایک انجیل سے بعض جلول سے کسی مضمہ ن میں متدا در موافق ہوگئے ہیں ،جس کی وجہ سے عیسائی زہر دستی یہ دعو لے

كريشي كريه جلي اس في الجيلون سي نقل كمة ين،

يد دعوى چنداسباب كى نارى اطلى ب،

١٠ بعن معنايس كاستادس نقل كرنالازم نهيس آتا، دروديه بات إلازم آسكي

کہ ان وگوں کا وعویٰ ہجا ہوجائے ،جن کو بِروشنٹ فرقہ کے وگ طعد کہتے ہیں ، کیونکہ ان کا وعویٰ یہ ہم کہ کہ ان کا وعویٰ یہ ہوجائے ہیں ان میں جوانطاق حسنہ کی تعلیات لغل آئی ہیں ، وہ عکمارا ور ثبت پرستوں کی سمتا ہوں سے منقول ہیں انکسیہوموکا مصنف کہتا ہے کہ ،۔

اینیل می احت ای فاصله ی ج تعلیم موجودی، اورجس برمبسا نیول کوبر از ب وه والله بالغفاك تفيوس كاب الاخلاق مفقول ب جوداد بي منع عدود والما قبل گذراہے، مثلة اس كى كتاب يے علق ٢١٧ ميں يوں كما كيا بوكر، ووسرے سے ماتھ دہی بااد کروجی کی اس سے لینے لتے توقع رکھتے ہو، اور م کو صرف اس نئن كى عردرت مى كونكريد تهام احسلاق كى جراب علق مبراه بى ب كم البية دشن كى موست المحود كوكه يونواكس ب كارب، جب كراس كى زند كى حنداك تدرست میں ہے وعلی منبر ہ میں ہے کہ ہما ہے لئے دشمن سے اعرامن کر ابغیر التقام نے ہوت مکن ہو، اور لبی نیالات ہیٹہ برے نہیں ہوتے واس قسم ك اورمبرت معد فعيمين مندوستان ولونان كے كارك كاري مووث " ۲ ، اگر کھینس ان ابنیاد رہے نقل کرتا تواس کی نقل پورے مضمون میں اصل کے مطابق ہونا جاہے ، گرایسا ہنیں ہے، بلکه اس نے کی جگد اسجیلوں کی خالفت کی ہو، براس امر کی بڑی دلیل ہے کہ اس نے ان ابنیلوں سے نقل نہیں کیا، اور اگر اس کی

طه لین آبرازم کے حامی افراد ہوائے آپ کو آزاد خیال اور مقولیت بند Rationalist کہتے ہیں ا سله کنفیوسٹس و Confucious ) اخلاقیات کا نتہر فلسفی ہو جیآن کے خرہب م احسنلاق پر بیودائز انواز مقاء زید انسٹ ساھے ہو، وفائٹ سامی کلہ ت میں اس کی نسبت سے جین کے سابن نغل یہ حیات کو پر کنفیوشزم سم کہا جا آہے ، ۱۲ تق نقل ابت ہی بوجائے تو ہوسکتا ہے کواس نے ان چارا بخیلوں کے بجائے اُن جَیلوں سے نقل کیا ہوجواس کے عہد میں مرقبع تعیس، چنا بخد انجماون نے اس جلہ کے ہارت میں یہ اقرار کیاہے ،جس کو آسانی آواز کے ذیل میں نقل کیاہے،

ا ریخص تا بعین میں ہے ہے ، اور شیخے کے اقرال داحوال ہے کہ سس کی دا تغیب مرتبی ورقا کی دا تغیب ہے کہ نہیں ہے ، اس لئے غالب ہی ہو کہ اسے مرقبہ المجیلاں ہے نقل کر سفے ہے بجائے خودان ردایات نے نقل کیا ہوگا ہواس کہ بہتی تھیں، ہاں اگر اس کے کلام میں اس امرکی صراحت ہو ان سے کدیں نے نقل کی ہے ، کی ہے تو یہ دعوی با محل میوسکتا تھا، گرموجودہ صورت میں تطعی ہے ، کی ہے تو یہ دعوی با محل میں د نقل کر ہے ہیں : ، مراس کے خطکی تین عبارتیں د نقلبت کے عود کی درایت ہے ، نقل کر ہے ہیں : ، کا منسے خطکی عبارت ، ۔

منجوشف يستن سے بحت ركمتاب اس كومين كى دميت برعل كرنا جائية " مشر جونس كادعوى ب كريمينس نے يہ فقر و انجيل يوحنا باس آيت ه اسے نقل كيا اور آيت مذكوره يون ب كر: -

الريم بهت بست ديكة بوقيرے حكون يول كردك ؛

ارم بھے بست رصے ہو ویرے موں پرس والے ، دد نول عبار توں کے معنمون میں ہو مناسبت پائی جاتی ہے جو آس ما دب نے محض اس کی بنار پرنقل کا دعویٰ کیا ہے ، اوراس سنسرق کو نظرانداز کردیا جودونوں میں نایاں ہے ، یہ دعویٰ تصل جمعت وحری ہے ، جس کی دجہ پیجے اسباب "لاش . . . . . میں کیب معلیم فرانی ہے ہیں ، بحکہ یہ بات سرے سے نایا ہی کیونکہ آپ کو معلوم ہو چکا ہی کہ اس خط کار مال تحریر جلم اقوال کے ہیں نظام لا ہے معیم عادز نہیں ہوسکا، حالانکہ خودان کی دائے سے مطابق انجیل بوخامشائے میں کبھی گئی ہے ، بچر بدفعت واس انجیل سے کیوفکرمنعول ہوسکتا ہے ؟ محرست نابت کرنے سے جنون نے اس بالل دہم می مسبقلا کردیا ،

ہورن اپنی تفسیر طبوعہ سلام اع جلد م صفحہ ، ۳ میں کتا ہے کہ ،۔ ساوحنا نے اپنی الجیل کریز اسٹم اور اپنی فائیس جیسے متعدین اور متا خرین میں

ے واکر مل اور فبری تیس ، فیکوی اور بشپ ناملانن کی داے کے مطابق

عليمين كمي وادرمشرونس كى دات كے مطابق مشف ميں كئن ہے ،

اس کے علاوہ برجیسے برہی ہے کر سچا عاشق دہی ہے جو مجوب کی وعیب پر

عل كرے ، اور جوعمل نہيں كرتا وہ دعومي مجمعت بي جيوا ہے ، لارڈ ترمفسرنے بڑى الفساف الدور ترمفسرنے بڑى الفساف الدور الدور

سیں ہمتا ہوں کہ اس نقل بی ستبہری اس سے کر کلینس جوار اوں سے رتحظ ادران کی صحبتوں کی وجہ سے خومب جانتا تھا کہ مسیح علیات آم کے عش کا دول

وگوں پراس کے احکام پرعل کرنے کو داجب کرتاہے "

دوسری عبارت.

اس کے خوا کے اسل میں ہے کہ:۔

بنی طرح المعتدی اسی طرح کرتے ہیں ، کیونکہ دُون المعتدی نے بدل کہا ہے کہ مقاندانسان ابن عقل پرناز نہیں کیا کرتا، اور نعا و ندسی کے دہ الفاظ یا دکرنے چاہتیں ہوا مفول نے بردباری اور جاہدہ کی تعلیم کے دقت کی مطابق ، منم دوسروں پردھ کردہ گاکہ تم پردھ کیا جائے ، منم دوسروں کی خطسا

معاف کردہ تاکہ تھاری خطاے درگذر کی جانے ، جیسا کہ تم دوسروں کے ساتھ برتا ڈکرونے وہی تھانے ساتھ کیا جائے گا، جیسائم دوسروں کو ددیے ویسائی مرکو د ماحلت گا، جیسا کردیے ویسا بھروٹے، جیسائم دوسروں پررتم کھا دیے شم پر رحم کیا جائے گا ، جس بیا نہ سے تم دوسروں کونا ہے کرددیے اُسی بیا نہ ت

معیسا بھا را باب رحیم ہے ہم بھی رحم دل ہو، عیب بوئی نہ کر و، بھاری جس مجی جس بوئی نہ کر و، بھاری جس جس جس برق نہ کی جس نے جس ان کے ماری علامی دو، ہم بھی جس برق نہ کی جائے گا ، اچھا بیانہ علامی دو، ہم بھی خلامی پا دیگے، دیا کر د، تعیس بھی دیا جائے گا ، اچھا بیانہ داب کر اور بلا بلا کر اور لبریز کرکے تھا کہ کے تھی ڈالیں گے ، کیونکہ جس بیانہ سے ہم ناہتے ہواس سے محالے لئے نا باجائے گا « را یات ۲۳۱ تا ۲۸ تا ) اور میں کی عیادت یہ ہے :-

"عیب جوئی مذکر دکر بخفاری بھی عیب بوئی مذکی جائے ،کیو کم جوط سرح تم عیب جوئی کرتے ہواسی طرح بخفاری بھی عیب جوئی کی جائے گی ، ادر جس بیانے سے تم ناپتے ہواس سے تعمالے واسطے ناپا جائے گا "دباب، آیت اوم) ادر آیت ۱۲ میں ہے :-

" بس جو کچویم جاہتے ہو کہ توگ تھانے ساتھ کریں وی تم بی اُن کے شکا کردا

کیونکہ توریت اورسیوں کی تعلیم یہ ہے ،

تىسرى عبارىت،

اس محظ کے باب وسم میں بول ہے کہ:-

تعدات میسے کے الفاظ یادکرد کیونکہ اس نے کہاہے کہ اس انسان کے لئے بڑی خرابی اور بلاکت، رجس سے گناہ صاور ہو، اس کے لئے یہ بہتر تضاکہ وو بیداہی مذہوتا ، بزسبست اس کے کہ اُن توگوں ہیں سے کیسی کواڈیت وسے ہو

مرے برگزیدہ بن، اس کے لئے یہ جماعاکم اپنے ملے میں جکی کا پتر الحکالیت اور

ور ماسے معنور میں ووب جاتا، بنسست اس کے کرمیرے حجو ہے بچوں کو

اذبیت دیے ہو

عسائیوں کا دعویٰ ہے کہ کینس نے یہ عبارت انجیل متی کے اللے آیت ۱۹۷ ، ارد باث کی آیت ۱۹۷ ، ارد باث کی آیت ۱۹۷ میں اور انجیل اوق بائ

آیت ۲ سے نقل کی ہے،

ادرية يات اسطرحين:

انجیل متی بالب آیت مم کے الفاظ یہ ہیں :-

ان آدم توجیداس کے حق میں کھا ہے جاتا ہی ہے ، لیکن اس آدمی بر افسوس جس کے دسسیلہ سے این آدم بکر وایا جاتا ہے ، اگر وہ آدمی بیدان ہوتا قواس کے لئے اچھا ہوتا ہے

اور بالك آيت لايسبك ،-

ا ن جو ل ان جو ول من سے جو جه برایان الات بن کس کو تعو کر کالا المے،

اس کے سے یہ بہترے کہ بڑی جگی کا یاٹ اس کے علے میں اٹھا یاجات، اور آبری سمندرس دبوديا حاسيه

ورانجيل مرس إفي ايت ام يسب ١-

بوكونى ان چوڙن يرسے جو جو برايان الت جي مي كو تاركمالات اس ے لتے یہ بہترے کہ ایک بڑی کئی کا پلٹ اس سے تلے می دلکا یا جائے ،اور وه سمندرس سمينك دا جات 4

اور ایجیل لوقا بای آیت این به

آن جوول برے ایک کو شوکر کھلانے کی بنسست استخس کے لئے بیفید عدمًا كرجل كايلت اس ك تطلي من الحكايا مامًا ، اورده مندرمي يعين كامام ع

لارور این تفسیر طبوعه مدم داری جلد اصفیه ۲۰ پس کلینس کی عبادت او رابخیلول

کی عباری نقل کرنے کے بعد یوں کتاہے کہ:۔

میں نے متعدد ابنیاوں کے الفاظ مقابلہ میں نقل کردیتے ہیں ، تاکہ برخض ایمی حرج بیجان ہے ، گرمام داسے یہ ہے کہ اس عبارت کا آخری جزواجیں اوقا اب آیت اے نقل کیا گیاہے ہ

کلینس کے خطاکی مذکورہ رو نوں عبارتیں ان عیسائیوں کے خیال میں جن کو ند کا دعویٰ ہے سے بڑی عبارتیں ہیں، اس لئے <u>سلی</u> نے ان دونوں پر اکتفار کیا بر، ایکن یه دعومی باطل ب، کیو کمه احر دوسی آغیل سے نقل کرتا تومنقول عسد کی عرد رتصریح كرتا، إدرا گرصراحة نه كهتاتو كم از كم بتيرعبادت كونقل كرتا، ادر أكريه مکن نہ تھا تو کم از کم نقل کردہ عبارت معنوی لحاظ سے پورے طور پرمنقول عنہ کے ے مطابی تو ہوتی ، حالا کلہ ان ہیں سے کوئی صورت بھی نہیں ہے ، بھر کیو کر نشت نے احکال میچ ہو ہمکتا ہے ؟ یہ بات کتن عجیب ہو کہ اوقا کو کمینس پر ترجے نے کر میک اجا وا ہے کہ کھینس نے اس نقل کمیا ہے ، جسب کر دونوں تا بھی یاں ، اور دونوں عینی طیرا سے مالات سے معاوا تعن شعے ،

اوراگر ہم نقل محتسلیم بی کرلیں تو یہ ہمسکتے ہیں کہ اس نے یہ دونوں عباری تس و درمری انجیل سے نقل کی ہیں ، جس طرح بیتیمہ سے حالات کا ایک نقر و ایک جبول الاسم الجنیل سے نقل کیا ہے ، جیسا کہ اکہا دن کے کلام سے علیم ہوجگا ہے ، جیسا کہ اکہا دن کے کلام سے علیم ہوجگا ہے ، جیسا کہ اکہا دن کے کلام سے علیم ہوجگا ہے ، جیسا کہ اکہا استعن نقل ہو العالت بسندی سے کام لیتے ہوئے اعترا من کیا ہو کہ استعن نقل نہیں کیا ، لار قرنے اپنی تغیری حباللہ میں ان ودنوں عبارتوں کے بادے ہیں کہا ہے کہ ، ۔ عبارتوں کے بادے ہیں کہا ہے کہ ، ۔

دو نوگ جو حوادیوں کی اہما ہے خدا و ندیکے ان درسے متبدین کی ہجت بن کے جو ایوں کے جو ایوں کی جاری سے جوری کے جو ایوال دسائل ہے جوری مارح واقعت سے جعب ہم اُن کی تابیعات دیکھتے ہم تواکش او تاب اشکال ہیں اُن کی تابیعات دیکھتے ہم تواکش او تاب اشکال ہیں ہو اس عت مرب بحک کہ نقل کی تعرف اور وضاحت مذہوں اس عت امرب ہو اشکال ہونہ ویرکہ آیا کمینس ان دومقا است برسی سے سکھ بوت اوالفل اشکال ہونہ ویرکہ آیا کمینس والوں کوان کے دواقوال یا دولا رہے ہوا سے اوران کے دواقوال یا دولا رہے ہوا کہ اُن کے دوسرے کو دورے کو دوران کے دوران کو ترجیح دی اور دیران کے دوران کے دوران کے دوران کو ترجیح دی اور دیران کے دوران کے دوران کو ترجیح دی اوران کے دوران کو ترجیح دی اوران کے دوران کو ترجیح دی اوران کو ترجیح دی اوران کو ترجیح دی اوران کو ترجیح دی اوران کا دوران کو ترجیح دی اوران کو ترکی دوران کو ترکی کو ترکی دوران کو ترکی دوران کو ترکی کو ترکی دوران کو ترکی دوران کو ترکی کو ترکی

ہم رتسسیم کے لیتے ہی کر بہنی تیوں بخیلیں اس المان کا سے پہلے الیعن

موجل تھیں، بچر آر کیسس ان نقل کرے ترب بات مکن ہی آگر ہے لفظ وعبار یں بوری مطابقت مذہو، مگریہ بات کراس نے واقعۃ نقل کی ہے ہسس کی تحقیق آسان نہیں ہو کر پر شخص انجیلوں کی الیعت سے تبل بمی ان مالا سے بخ لی وا قف عقا ،اور ابخیلوں کی الیف کے بعد یمی میں ہوسکا ہے کہ جن حالات سے وہ بخو بی وا تقت تھا ان کا بیان اور تدر و انجینوں کی تالیعت سے ييل كى عادت كے مطابق الجيلوں كى طرف رجوع محة بيركر ابوء ال ددفول صورتول میں انجسیاوں ک سچائی کالیتین تازہ ہوما تاہے ، کیونکر رجوع کرنے کی صورت یں توظا ہرہے ، دوسری تنکل میں سمی الجیلوں کی تصدیق نایاں ہوتی ہے ، کیونکہ اس سے الفاظان کے موافق میں ، اور دواس درج مشہور ہو مکی سی کہ جرہ خود کھی او برکر بختس والے بھی اس کا علم رکھتے ۔ تنے ، اور میم کو پرلیٹ بن بیدا ہوجا تاہے کہ انجیل کے مؤلفوں نے مشیح کے دوالفاظ لکھے اس جن کی بی تعلیم ہانے خدا دندنے برد باری اور ریامنست سیجنے سے وقت دی مقی ، اور ب الفاظ کمال ادب کے ساتھ محفوظ کتے جانے سے لائن ہیں، اگرچ بہاں دشواری ہو، نیکن اس سے با وجود میرا خیال ہے کہ کڑا فاجنل کی دائے نیکرک کی رہے سے موافع ہوگی ،البتہ کتاب الاعال انٹ آیت ہ س محس بولس نے ينفيحت كى ب كم:

> آور خدا وندلیوع کی اتین یادر کمنا جاست کراس نے خود کہا دنیا نیخت مبارک ہی ،

ادرمی کویقین ہے کہ عام طور پر ہا بات تسلیم نی گئ ہے کہ قیلس نے ہے قول کیس

محوب نقل بنیں کیا، بلکدائی سی الفاظ کو بیان کیا ہے جس سے اس کو اور دوسروں کو دا قفیت بھی اس کو الفاظ کو بیان کیا ہے جس سے اس کو اور دوسروں کو دا قفیت بھی مگر اس سے بیرلازم بنیں آتا کہ بیٹ شہر جوع کاطرافیہ میں بھی مکن ہے، میں بھی مکن ہے، اور بھا کو معلوم ہے کہ بولی کارپ نے بیرطرافیہ ہستمال کیا ہے، اور غالب بلکہ یعنین برکہ دو نکمی جو تی انجیلول سے بھی نقال کرتا ہے ؟

اس کے کلام سے ظاہر ہوتاہے کہ عیدائی علمار کواس امرکا بخت لیتین ہمیں ہو کہ کہ میدائی علمار کواس امرکا بخت لیتین ہمیں ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دہ محض بنان کی بنار پر کرتاہے، باقی یہ کہنا بالکل فلط ہے کہ بہر دوصورت انجیلوں کی سچائی ثابت ہوتی ہے، اس لئے کہ شک پیدا ہو گیا ہے کہ جمط سسرح مولفین سچائی ثابت ہوتی ہے، اس لئے کہ شک پیدا ہو گیا ہے کہ جمط سسرح مولفین انجیل نے اس مقام بڑھے کے کلام کو کمی بیٹی سے ساتھ نقل کیا ہے، اسط سسرے دوسرے مواقع پر مہمی ان کی نقل اس طرح ہوگی، اورا قال میں کو انحول نے بعین نقل اس طرح ہوگی، اورا قال میں کو انحول نے بعین نقل ہیں کو انحول نے بعین کو انحول نے بعین نقل ہیں کو ان ہوگی،

ادراگرہم اس سے قطع نظر بھی کرلیں تو بھی یہ کہا جائے گا کہ کینس کے کلا)
سے یہ بات لازم آئی ہے کہ ان ایجیلوں کے یہ چلے مسیح کا کلام ہیں، گریہ ہر گرالازم
نہیں آٹا کہ ایجیلوں کا پورا بیان اور نقل اسی تسم کی ہے ، کیونکہ ہیں ایک قول کی
شہرت سے شام اقوال کا مشہور ہو ٹا ضردری نہیں ہے، ورن لازم آسے گا کہ دیری
جھول آئی لین بھی محس اس وجہ سے ہی مانی جائیں کہ کیسس کے کمتوب کے بعض ختری

اوریہ بات سمی فلط ہے کہ پولیکارپ میں اس طریقے کوستعال کرتا ہے ،

نه بین خوددا تف بوف سے با دج دم دجر الجیلوں سے نقل کرا ہو ا

کیونکہ پرخض بھی کلینس کی طرح حوار اوں کا تا بھی ہے،ادر ددنوں کی پوزیشن ایک ہم اس کا ناجیل سے نعل کر ناظرت غالب کا درجہ عامل ہنیں کرتا، چہ جائیکہ بقیسنی ہوا بلکہ ہوسکتاہے کہ اس کی پوزلیشن اس طراقیہ کے ہتعمال کے وقت مقدس پونس جیس ہو، اگنا سے سس کے خطوط اور ایکی حقیقت ،

کلینس کی پوزایش واضح کرنے کے بعد جوسے بڑا شاہر تھا اب و وسے شاہد الماکیہ کا اسقف تھا، الماکیہ کا اسقف تھا، اللہ تو العاکمیہ کا اسقف تھا، اللہ تو العاکمیہ کا اسقف تھا، اللہ تو العاکمیہ کی جادا میں کہنا ہے کہ ا

مدیس بین اور جیردم نے اس سے نایاب خطوط کا ذکر کیاہے، ان سے علاد اس کے علاد کی درسے خطوط بھی اس کی طرحت منسوبیں ، بن کی نسبست جہود ملیار کی واتب یہ ہے کہ وہ جعلی یں میرے نزدیک بھی ظاہر یہی ہے ، ان سائٹ خطوط کے داونسے بیں ، ایک بڑا ، ووسسرا چھڑا ، اورسوات مسٹروسکن اور و یا بیا واس کے تبعین کے سب کا فیصلہ یہ ہے کہ بڑے نسخہ میں ا منا فرکیا گیا ہو اور چھڑا نسخہ اس لاتن ہے کہ اس کی جانب منسوب کیا جلسکے ،

یں نے بڑے غورے ان دونوں کا مقابل کیا ہے جس سے محب کویہ منکشف ہواہ کہ جوٹے نسخہ کو الحاق اور زیادتی سے بڑا بنا ویا کیا، یہ بات ہیں ہرکہ بڑے کو عذف واسقاط کے ذور بعیہ جیوٹا کرلیا گیا ہو، متقدمین کے

که پین جس طرح پونس نے اعمال ، ۲۰ ، ۲۵ کی طرح کی وہ اقال معفر شنطیع کی طرحت خسوب کردیگر بیں جو این بلوں میں جس بیں ، بلکہ اس کوز بان روایات کے ذراعیہ پہنچے ستھے ، اسی طرح میں مکن پڑے کر بہ دیکارپ نے بھی ایسا ہی کہا ہو ، منقولات بمى بالسبت برے سے جوٹے کے زیادہ موافق ہا،

299

اب يدسوال إقىره عامات كمجوف نسمن كخطوط كياء اتعى الأكشس سے لکھے ہوئے ہیں یا ہمیں اس میں بڑا نزاع وانختلات ہے ، بڑے بڑے معقول نے اس بلب می اپنے اپنے تام کے محورے ووڑات میں، فرقین كى تخرىرات ويجھنے سے بعد ہے سوال ميرے نز ديك بيميدہ ہوگياہے ،السبت میرے نزدیک یہ بات واضح ہے کرینخطوط وہی میں جن کو یوسی میں نے بڑھا ج اورجو آریجن کے جدمی موجود سے الن کے بعض فقرے اکتامیشس کے دور مے مناسب بنیں ہیں ، اس بنار پرمناسب یہ ہے کہ ہم یہ خیال کائم کرلیں کر ہے فرا الحاقي بن منديك بم مام خلوط كوان بعض فعتسر دل كي وجهد زورد بالخصوص نسخون كى قلىت كى صورت يس حس بين بم مسبقلابي ، اورجس طرح فسنرقد المين سي ميئنس نے بڑے منوس اطاف کرديا تھا ،اس طسدح مکن ہے کہ اس مشرقہ کے کہی شخص نے کیا دبیندار وں میں سے سی نے زیاوہ تو تصرف سے كوتى بڑا نقصان واقع نيين بواع

مجنى بيلي حاسشيه پر اكمتلك كه ار

عند شد زادی اکن سس کے بین خطوط کا ترجید ان زان بی پایا ا محارج کو کیودی من نے ملیع کیا محارادریہ بات قریب قریب بقین ہے کہ

سله فرقة ايرين وه مسترة بوآريس كاپروتفاء اوراس كم عقائد توحيد كى طرف مائل تفي اور اس كم عقائد توحيد كى طرف مائل تفي ادر جعه نيفيد كى كونسل يى دوكياكيا،

چموٹے خطرط جن کی اصلاح استرنے کی متی ان میں الحاق موجود ہے ؟ عیسائی علمار کی ان عبار توں سے چند امیں ثابت ہوتی ہیں ہ۔

ا۔ ان سات خطوط کے علادہ باقی تام خطوط تام علمارسی کے نزدیک جبلی ہیں ، اس کے یہ خطوط غیر معتبر ہوتے ،

۳ خطوط کابڑانسخ بھی سواے مسٹروسٹن اوراس کے بعض متبعین کھیے۔ اور کے دیا ہے اور اس کے بعض متبعین کے سیکے نزدیک جلی اور محرف آور اس لئے دو بھی لائق اعتبار نہیں ہے ،

سب جھوٹے نسخ میں زبر دست اختلات پایاجا تاہے، کہ وہ منی ہر ایجلی ؟
اور دونوں جانب بڑے بڑے محققین محتے ہیں، اس کے منکرین کے قول کے مطابق
یہ نسخ سمی غیر معتبر ہے، اور جولوگ اے انتے ہیں اُن کے قول کی بنا بر مہی اس میں
سخ لیف ان کے سوا چارہ نہیں ، خواہ سخ لیف کرنے والا فرق آبرین کا کوئی فرد
ہو، یا دیندا رطبقہ کا ہو، یا دونوں ہیں ہے کوئی ہو، اس لحاظ سے یہ نسحہ بھی قابل اعتبار

 بیشن کی جانب کردی گئی، آدم کلارک ابن تغییرے مقدمہ میں کتا ہے کہ :

دہ اصل تعنسی جو ملیشن کی طرف نمسوب تھی دہ محددم ہو جکی ہے ، ادر اور جو اب منسوب کی جانی ہے وہ علمار کے نزدیک مشکوک ہے ، ادر ان کاشک سرنا درست ہے ہو

ادراگرہم ہے بات فرص بھی کرئیں کہ یہ خطوط اکٹاکسٹس ہی کے ہیں تب بھی کوئی فا کدہ مذہ ہوگا، کیو کہ جب او بیں الحاق ہوج کا تو ان خطوط سے اعتاد اُسٹے سے بہر جب طرح اُن کے بعض فقرے عیسا تیوں کے نز دیک امحاتی ہیں اس طرح مکن اہ کہ دوسرے بعض فقرے جن کی نسبت مرحیوں کا خیال ہے کہ دہ مستند ہیں دہ بھی جبی ہوں، ادراس قسم کی باتیں اُن لوگوں کی عادات سے مستبعد بھی ہیں ہیں، یوسی ہیں اوری ہیں اُن کی کا بات میں کہتا ہے کہ ،۔

سر ورفقیہ کے استعن دیونی شس نے کہاہے کہ میں نے دوستوں کا درخوا پر کمتو است کھے ہیں ، ادران سٹیاطین کے جانشینوں نے ان و گندگی سے بھردیا، اجعن اقوال کو بدل اوالا، ادربعن کا اصنا ذرکر دیا، جس سے بھے کو دوسل و کو پہنچا، اوراس لیے اگر کسی شخص نے ہلاہے نعوا دند کی مقدس کما ہوں ہیں الهات کا ادادہ کیا ہو تو کوئی تجب نہ ہوگا، اس لئے کہ یہ لوگ ان کتابوں میں ایسا اوادہ کہ چکے ہیں جو اُن کے مرتب کی نہیں ہیں ج

کے آجیل طبی اے ڈاتیا تیسرن کے معنی Dialessaron of Takon ہیں کہا جاتا ہی جی کا میں کا میں کا تھا کہ کے تیاری کیا گیا تھا ، میں این میں این میں کا میں کہ اور کی کا میں کا میں کہ اور کی کا میں کا میں کا میں کہ اور کی کتب مقدمہ میں ۲۸ )

آدم کلارک این تفسیرے مقدمرمی بمتاہے کہ و۔

" آریج کی بڑی بڑی تصانیعت نابید ہو بھی ہیں، اس کی بہت سی تفسیری موجو وسيمي بس، مكراك مي تستسيل و دخيالي شرح بكثرت ب جوان مي مخرايت واقع ہونے ک زبردست دلیل بوء

معلم میکائیل مشاقہ ہو پر دنسٹنٹ کے ملاریں سے ہیں، اپن عست رہی کتاب اجوبة الا بجيلين على ابالميل التقليدين كي تسم إذ ل فصل عبر ابي استلب كرا-"راان وگون کا اپنے اکا برمتقدین کے اقوال میں عربعیث کرنا تو پہلے ہم اس کے دلائل بیان مرتے ہیں، اک ہاری پوزیشن مخالفین کی طرح مد ہوجاتے ، معسی ہا سے دعادی بھی اُن کی طرح بے ولیل مد ہو، بھرتم مے بین کہ کتاب بنتین جويوجنا فم الذبسب ك فرن نسوب بوء ادرجي كي تلاوت كنيسول ميس كى جال ال الاحتاج نعظ الك حروه كياس ب ودوومرك كرودك نخ سے مطابقت نہیں رکھتا، کیونک رومیوں کے نزدیک اس میں حداے درخواست کی جات ہے کہ وہ اپن یاک ریزح رون اور شراب برنازل فراکر ان ددوں کو گوشت ادر خون میں تبدیل کرے آسان کر دیں ، گر کیتمولکے نز دیک اس میں برکہا جاتا ہے کہ وہ رو ان اور سشراب بروز وح القرس کو بھکتا

اله يكريستم Chrysostome كاولى ام بسايت نصيح و بلغ معترا ہونیک وجہ سے اے نم الزمیب (سونے کا مُنهکیا جا آہی، بریمسی میں انطا کیدیں بیدا ہوا تھا، ایک وصر كم تسطنطنيه كاا منعت مي ربار عنه وين انتقال ما والمخد في العلوم . سله اس من وال وك رسم كا تذكروب، بات بدى طرح بيطف كے سے بيلے مس ١٩٦٧ كا مات لاحظائ رائين ١٢ تتي

تاكرو والعشال مورت احتسار كريس الين آقات محيوم كى الارت كے زبان پرگوں نے اس میں تغیر کر ڈالا، اور کھنے گئے کہ ود نون منتقل ہونیوالی ادرا نعتلاب تبول كريف والى حيب زين اس لف بماك ممين كروميون في ان کے خلاص اس است کا دعویٰ کیا تھا کریدا نقلاب اس سبب سے ہوا ہو مرکیتعولک سریان کے نزدیک یوں کہاجا آے کراپنی پک روح اس روٹی پر جوترس می کے جسد کارازے جمیع دے اس میں انعلاب پر والاست کر نیوالا كوتى لفظ موجود نهيس ب، اور مبت مكن ب كميه قول نم الذبهب بى كابوا میوکداس کے ذار بی انعت الب اتحالہ کی تعلیم مرجل بی دائے ہیں ہوائی ا لیکن سردار ایسطامطال جس نے روی گریے یں پھوٹ ڈوالی تھی اوا كيتولك بن كيا مقا، ووسي من يرديون كي بحق مح سائ تقريركية موسے اس معالم میں بر کہتاہے کہ میرے یاس بلائے قداس سے ملت میں وال وبىسسريان كتابي موجوديس جن كامقا بلهم في دوى مطبوع نخدے كياجو

4-1

سه طنس کلیدا که یک صطلاح بر بحری مطلب پرستر بان ، خآز ، عیدول کے اعسان و فیروکی دین خدات کا انجام دیتا ہو اسٹیں بھی طفس ا وغیروکی دین خدات کا نظام جم جاعت یا دسروان خدات کو انجام دیتا ہو اسٹیں بھی طفس ا کہددیا جا کہے ، اور تداس ایک خاص قیسم کی مشہریانی ہے و المخدفی اصلوم ) ۱۳ تقی

منب منبخ شهن رسنب المبارية المستعدد المستعدد المستعدد المستعد المستعدد المس

خود ہارامشاہرہ قریب کے چندسانوں کا یہ ہے کہ شامی فیری قبلی کیتولی نے بوطنا قم الذہب ک مکی ہوئی تقسیر انجیل یو حنا کے ترجد کی تعریح اسسل یونان نسخہ سے بڑی مخمت محنت اور کیٹر مصارف سے کی ،اور آرد م کے علماء

نے جو بدتانی اور عربی و و نوں زبا نوب سے براسے ماہر ہیں، ومشق میں اس کامقابلہ كميا واوراس كي محت كي شهادت دي وادراس س الك محتى نسخ احت ذكيا ، ليكن سردار مكيم ن شويري فانقاه ين اس كي جماين ك اجازيت فبين ك یبال تک که یادری الیکسیوس اسبانیولی او رخوری بوسر با بیجیج مارونی کی امواد سے اس کی کھود کرید کی ،جود و نول کے دونوں اصلی اِ ناتی زبان سے باکل ناوا تھے، ان دونوں نے خاکورہ نسخہ میں اپنی مرضی سے مطابق کی بیثی سے ذریعیسہ بایائی مذہرب سے سائد مطابقت بہدا کرنے سے لئے تصرف کیا ، ادرجب پولے طور براس کاستیاناس کرڈوالا، تب اس کی محت اور تصدیق کے لتے اپن بہرین بست کیں، ادراس صورت سے اس سے جملینے کی اجازت دی گئی، بہلی جلد کی اشا عدت کے بعدجب اس کا مقابلہ اُس اصل سے ساتھ کیا گیا ہو درمیوں کے اس محفوظ مقی محب سخر بھین کا ہتر چلاء اور پوکر توت الخوں نے ك منى ده رسواني عالم جونى بجس ك تغيدين شاس خريل اس زموم حركت ك صدمه کی تاب ندلاکرم حمیا م

بهركبتائه ١٠٠

سیم ان کے سامنے ایک الیس کتاب سے جو حو بی عبارت والی ، اورجوال کے میاں مام طور سے مطبوحہ لمتی ہوں کے سردار دن کی متفقہ شہادت بطوردلیل

اله شویرا سبنان کا ایک بنهری جس سے بھرفاصلہ پرعیدا تیول کی منہور نالقا ہتی، اس کی طرف نبست کرے دا بہب عورتوں کو مشور یات بھی کہا جا تاہے، اور رہا بنت کا بو مخصوص طراقیہ بہاں وکی مقالے شویریہ کہتے ہیں والمخب

بین کرتے ہیں، دو اسبنان جلسک رہ دیا ہے، جوابے پر دیے احبزا۔ کے ساتھ
دومی گریج سے طائفہ مارو تیر کے تام با در اور ادر آن کے بطریک ادر علما کی
میانب سے روس کیٹی کے سربراہ مونسینور عمدان کی گرانی میں باس بونی، اور
شور کی خانفاہ میں کیتھو گئی سردار دن کی اجازت سے بھائی گئی، یہ کمیٹی خدمۃ الفتگا
پر گفت کو کرتے ہوئے کہی ہے کہ ہائے گرج ل میں نوا فیریعی فیدنی تیور جیات پرانے
موجود میں، آگر ہے دہ فلطیوں سے پاکران ، نیکن دہ ایسے قدنس لوگوں کی طرفت
ملسوب ہیں جندوں نے ردان کو تصنیف کیا ہے، ندیے کتابیں ان کی ہوئکتی ہی ان میں کہوائی کی جانے فاسمد
مانوں کی بی جو احفی کر ریا ہے، آپ کے لئے خود اپنے خلاف ان کا لیا ڈالد
ان جی کہوائیسی ہیں جو احفی کر ریا ہے، آپ کے لئے خود اپنے خلاف ان کا لیا ڈالد
اغزامن کی دج سے داخل کر ریا ہے، آپ کے لئے خود اپنے خلاف ان کا لیا ڈالد

مجمسر كېتانوكه،

" ہم کو خوب معلوم ہے کہ ہا ری دوشن خیال نسل اپن مرض کے مطابات تولیت کرنے کی برات کرنے سے قاصرے ، اس لئے کہ وہ جائتی ہے کہ اہمیل کے محافظوں کی بھا ہیں انھیں دیچہ دہی ہیں ، لیکن ناریک عہدوں میں پانچوی معدی سے اے کر ساتویں صدی کے جب کہ پایا اور اسقیوں کا مطلب ایک بربری

مله عیدائیون کا پیطاکعت ار اروزه کی طرف شدب بروجو پانچیس عدی سے مشہوروا بہوں ہیں نے میں اور البوں ہیں نے ہوران کی طرف نسبت دیکھنے والے عیدائی پاپائی منہ سیسے قریارہ مخالفات نہیں رکھتے ، صرف نام میں حمتازیں کرائیٹیں ماروئی محمد معمد کا جاتا ہے درطانیکا ، المنحد ،

كة نور إلى وبعيات يدروطنس إدين فدات بن رياده كتابي راديكن ين أبيل فس مركور بون سا

عکومت متی جن بی اکر لکمناپر بهنامبی بنیں جانے تے، اور بیابے مشرق عیسانی مختلف اقوام کی خلامی بی برجانے کی دج سے اپن جانوں کی حفاظت کی تکویں گرفتا واور بڑی تنگی میں ہے ، اس دقت کے بارے میں ہم کو تحقیق معلوم نہیں ، کیا کھے گذرا برگا ، ایکن جب ہم اس بھ مرکی نوایخ پر نظر ڈالے بی قہاری تکا بول کے سامنے وو نظایے آتے ہیں جو ہم کواش ہی گرہے کی مات پر ایمڈ آکٹ آنسورونے پرجود کرے بی ، بواس زامن میں سے ایوں کے ایس کے سامنے ستیانا س بوج کا تھا ہے

ناظرین ان بینوں عبارتوں کو طاحظہ مستسرمائیں اور بتائیں کہ کیا اب بمبی ہاسے سابقہ بیان بی کہی اب بمبی ہاسے سابقہ بیان بی کہی ہاتے ہا۔ ا

نیقبہ کونسل کے قوانین میں تحریف ا

نیقادی کونسل سے منظور کر وہ قوائین کی تعبد اوصرف بیس تھی،جن ای تخطیف کرے اور قوائین کا اصنا فرکیا گیا، مسترقہ کیفٹولک اس سے قانون تنبر،۲۰ و ۱۳۳۳ پوپ کی سربراہی پراستدلال کرتا ہے میرکتاب انگلاٹ عشرہ رسالہ سے نمب رمطبوعہ موسی کا مربراہی کا معاہے کہ د۔

Nicaes

منزکوروکیٹی کے صرف بیں قوانین ہیں ،جس کی شمادت ٹاقد دور تیوس کا این اور مسکون سون کا فی دور تیوس کی این اور مسکون سون میں مساد اور مسکون سون میں مسلون سون میں ہادر مسکون سون میں ہے صرف ،۳ قوانین ہیں ہا

اسی طرح اور دوسری کتابیں گھڑی محتی ، جنگو پاپا وں کی جانب شلاً کالیتوس بیرسوس علیتوس واسکندر و مرسیلیوس کی جانب خسوب کیا گیا، کتاب ذکورے صفحہ ، میں لکھاہے کہ ،-

توب لايوا ورسماي رومي كرب سے اكثر علما مكا اعر اعت ب كدان إباؤن ك

## مغالط بنبرا كاجواب

الجيل مرقس ليطرك بعديجي تي ١-

یہ بھی سراسرد موکد دی اور خالیس فریب کاری ہے اسنے ؛ ارینوس کہتا ہوکدا۔
سیاس کے مرید اور متر بم جناب مرتس نے پعرس و فِلس کے مدنے کے بعد نیوس

اله مسکونی کونسان تا یخ میسائیت کے اصطلاح بی اس خبری کا نعزنس کو کھے بیں جوما لیگر بیایت پر ہوئی ہو، اور دنیا کے برحصہ ہے اس میں نا مندے شریک ہوتے ہوں الیسی کونسلیس کل بندرہ ہوئی ہو، اور دنیا کے برحصہ ہے اس میں نا مندے شریک ہوتے ہوں الیسی کونسلیس کل بندرہ ہوئی ہیں ، بہاں جو تھی کونسل سے مراو وہ کونسل ہے جو المستام ہم میں نعتید تو اور یا کیا وہ ایج والمنجد )

میں منعقد ہوئی ، او راس میں مو نوفیسی فسنرقد کو خلاف شرفیت قراردیا کیا وہ ایج والمنجد )

میں منعقد ہوئی ، او راس میں مو نوفیسی فسنرقد کو خلاف شرفیت قراردیا کیا وہ ایج دا منجد )

میں منعقد ہوئی اور اس میں مو نوفیسی فی المامی ہوئیں کا مانت سے ، اور اور قانے ہوئی کا مانت سے ، اور جو کہ ہے دو نوں صاحب المام سے اس لئے ہے دو نوں المجلیں بھی المامی ہوئیں ۱۲

ے نصائح کو قلبند کیاہے "

اورالمدرزابى تفسيري كتلب كه ١-

تیرانیال پرکرونس نے اپن آنجیل بھائی، دستانہ سے پہلے بنیس کیمین کیونکر بھاس کے دوم میں اس سے قبل قیام کرنے کی کوئی معقول وجہم کوفظ نہیں آتی ، اوریہ تابع متدمیم مصنعت آرینیوس کے بیان کے ہاکل مطابق ہے ، جو کہتاہے کہ مرض نے بطرس وہوس کے مرنے کے بعدا پھیل کبس ہے ، باسینی ، آرمینوس کی تائید کرتے ہوئے کہتاہے کہ مرتس نے ابن انجیل کیس ہے ، باسینی ،

ک دفات کے بعد سلام یں بھی ہے ہ

اسئے اور آرینیوس سے کلام سے یہ بات صاحت ہوگئ کورش نے اپن انجیل بھلے۔ بادر پیلس میں کا انجیل کوییسین فیلسسرس د بدنس کی دفات سے بعد انھی ہے ، اور پیلس نے مرش کی انجیل کویسین طور برنہیں دیجھا، اورجود واست بطرس کے دیکھنے کی پیش کی جاتی ہے وہ بالکل۔

ضیمت اورقابل امتبار نہیں ہے، اس نے مرتبدالطالبین کے مصنعت نے با وجود

ا من در کیم و دوناز تم مان اس پردادات کرراسه کرید دوی اطل سی جرای در است کرد است کرد

کوئی اصل نہیں ہے،

سله جی ، نی جمینتی کامتا ہو : حرقی کی ایجیل سے ارکین دیا جہ میں جوسٹ اے میں کھا گیا تھا ا، ایک اطلاح دیکی بوکر مرقب نے لیوس کی وفات سے بعد ایجیل الی میں بھی تی اور پینال سے اور ویرست معلی ہوتا ہے ، در دادی کتب مغذمہ ، ص ۹ سام

يولس نے انجيل لوقا كونبيس ريھا ، ـ

سى ماح يونس في عبى لوقاكي الجميل كونسس ديجها، وووج ب-

اذل تواس ليغ كه آجى علمارونسرة برونسٹنٹ كاراجح قول يو ہے كم

لوقانے این الجیل سال میں میں میں اوراس کی الیف اخیا میں بوئی،

دوسری جانب یر محقق بر کرمقدی بونس نے سیانے میں تیدے رائی بائی متی بھر بن میں روایت سے مرتے دم تک اُس سے مال کا پتر نہیں چلتا، لیکن فالب

یہی ہے کہ ران کے بعد دہ اسسانیرادر مغرب کی طردت چلا گیا تھا، نہ کرمشرق

گرجوں کی طرف وادر انحیا مشرقی شہروں میں سے ہے، ادر غالب ممان برہ کہ وقانے این انجیل سے فاع ہونے کے بعداس کو تعینات کے باس کھیج دیا تھا ۔ جدد حقیت

أَنْجِيلَ كِي وَالْبِعِنْ كَا بِاعْتُ مُعَالًا،

مرشدالطالبين كامعتف نسخه مطبوع مسائله ملدم فعل منهاا إين لوقا

ے مالیں ہوں استاہے کہ :۔

"ج مَر وقاقے لولس كى . .... رائ كے بعداس كاكوئى حال جيس العا ،اس كر كى يى روايت لى بنا دير رائى سے موت تك اس كے سفر د فيروكا حسال كھ

معلوم نهيس موتا ي لارد زراین تغسیر ملبوعه شاع علاه صغه ۵۰ مین برتاسی کرد.

" ہم باہتے یں کراب وارئ احال اس وقت سے دبنی رائی کے وقت ا

له وقاف ای اجیل کی ابتدادیں تعریح کی بوکریٹ سے فلس کے لئے مکمی جادی ہے ۳

الله يعن كذاب! الله ما

موت کی گرلوقا کے بیان سے کھ مجمی مدونہیں لمتی، عبد دبدیدی دومری کتابوں سے البہ کھو تقیری مدولمتی ہے ، متفقد مین سے کلام سے کچھ نے یادہ مدونہیں لمتی، اوراس معالمہ میں اختالات یا یاجا آبوکہ وہ دباتی کے بعد کہاں عمیا :

ان دونوں مضتروں کے کام سے نابت ہوجا کے کہان کے مقدس کا کوئی حال رہائی سے موت کے کسی صحح روایت سے ہر کر معلوم نہیں ہوتا، اس لئے بعض متاخرین کا یہ گن ن کر آزادی کے بعددہ مشرق گرج ن کی طرف چلاگیا تھا قامی مجست اور سنونہیں ہوسکتا،

رویوں کے نام خط کے باب ۱ آیت ۱ اس ب کرا۔

" گرج كم عجكواب أن مكون بن جكه إن بنيس رئ اورمبت بيوق متعايد إس آيكامشاني " محرج كم عجكواب أن مكامشاني من من م

دیکھے ان کامقدس معاف کہدرہا ہے کہ اس کا اوا دہ اسبیانیہ جانے کا ہے، اور کسی بی سیج اور قوی دلیل دوایت سے یہ نابت نہیں ہوتا کہ دہ رہائی سے قبل اُدھر کیا ہے، اس اُوغالب یہی ہے کہ دہ رہائی کے بعد اُدھر کیا ہوگا، کیونکہ اس کے ادا دہ کے ضخ کی کوئی معقول دہم

نظرنبين أن ، كتاب الاعال إب ٢٠ آيت ٢٥ مي يول بكر ١٠

" اب يكوي بالهول وترسب يك رمياس ادراى منادى كالهوا مرامته عير ويجوعي

ى روى معت بب رس مرى المساب مرد. "برس سارمالم كو بجان كاسبن بره لف كيلت ابتهائز مكث خرب م بالأكياد رباك مكرد وان مجويات

ية قول مجي اس امر رد الله كرتاب كه وه مغرب كي هانب كيا تقانه كرشر قي كرجون كي مبار،

١١ الروزن في بن واريوس كاول يون نقل كياب.

بونس کے مقتدی و قانے ایک کتاب یں دو بشارے کسی ہے جس کا دفظ اول نے کہا تھا ہے

بعرکتلب که :-

اب اس قول کی بنار پر پولس کا آوقا کی انجیل کود بھنا قلی مکن نہیں ہے ، اور آگرید سنسر من کرایا جائے کہ پولس نے لوقا کی انجیل کو د بچھا ہی تھا ، اب

بھی ہاسے نزدیک اس کا دیکھنا کا احدم ہے، کیونکہ ہما ہے نزدیک ۔ اس کا قول الہامی ہیں ہے دیکھنے ہے الہامی کیونکر

اوسکت، ا

جلدا ول تمام شد

## ضميمته

مرتبر ، باب داكر محدهميدالشهاحب ربيس

فرانسيي ترج كمفيد ترحاسي

(دوالے موجودہ ترجے کے صفح اور سطرکے دیتے گئے ہیں) (ارد دصغے ۲۲۹ تا ۲۳۰): ہمارا مؤلفت HORNEک کتاب کو لارڈ نر

LARDNER کی طون منسوب کرتاہے ، نیز بشب ہورسلے HORSLEY کی LARDNER کی اور بشب واٹس HORSLES کی اور بشب واٹس WATSON کی اور بشب واٹس کی کتاب سے دوموی کواہ کا مگر ہے و سناحت نہیں کہ آیا کہ کتابوں کو جومت و در بین صرف 'واٹسن کی کتاب سے دوموی کواہ کا آیا کہ متعدد کتابوں کے حوالے دیتے ہیں یا صرف کسی ایک کتا ہے ، (محد حمید انسٹر)

دص ۲۳ سناره: كيتهولك بميرال CATHOLIC HERALD ... وص ۲۳ سناره: كيتهولك بميرال المركا) ... شائع بواكرتا كها،

رص ؟) ، عیسانی عقائر میں تشلیت کوخدا سے واحد کے تین اقتوم HYPOSTASS و کہاجاتا ہے ، یہ اصطلاح جو فلسفہ افلاطون کے شاکن ہتھال کرتے ہیں ' وہ پُرانے بے دین لوگو PAGANS سے مستعادلی گئی ہے

رص ۳۲۱ مین در این ۲۳ مین ۲۳ کاپاوریاند اجتماع ، به ساتوان عالمگرکلیسائی اجتماع (کونسل ۳۲۱ ۵ ۵ ۵ ۵ ) ہے، جوتسطنطنیہ مین کولیم میں منعقد ہوا تھا، اس کے ایم بحث شہنشاہ جسٹی نیتن تانی ۱۹۸ ۱۸ ۵ ۵ ۵ مین الله کا دی تھی، یہ تسرشاہی کے ایک بھی کئے دعورت شہنشاہ جسٹی نیتن تانی ۱۹۸ ۱۸ ۵ ۱۸ مین الله کے دی تھی، یہ تسرشاہی کے ایک بھی (۲۳ میل ۱۵ مین منعقد موئی، اس کے اسے یہ نام دیا گیاہے، اس کو «بیخ سشنتی کونسل" (۲۳ میل ۱۵ مین کونسل کی مشرار دادو ل کی توشیق کی کسل کی مشرار دادو ل کی توشیق کی گئی تھی، کیونکہ اس میں پانچویں اور جھیٹی کونسل کی مشرار دادو ل کی توشیق کی گئی تھی،

رص ۲۵ س. آخری سطر): "يحيىٰ كى قبر !! " يا مجى خلاصة بيان ب،

(ص ۸ م ۳ ، س۱۰) : انتالیسوال اختلات ، زیاره صیح ہوتااگرآئیت لا۱) د (۳۲) کہاجاتا ،جومانش ہیں ،

(ص ۱۳۴۹ س ۷): ۱۲۴۴ - یحمة اور متی به بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے یہ سرکہ بیا " مگر یہ بچدی طرح درست نہیں ،

رص ۲۸۵، س ۱۱): (مه ۲ سرات ببیداکش الم "بدع) مرق بتل ۷۷۷۹ کے مطابق ہے ، جس میں کھھاہے کو میری رق ابدی طور پرانسان کے ساتھ نہ جھگڑے گئی کہ، ابنی گراہی میں وہ گوشت [کے لو تھوٹھے] کے سوا کچھ بجی نہیں، ان کے دن ... " لیکن اوسٹروا لُڈ این گراہی میں وہ گوشت [کے لو تھوٹھے] کے سوا کچھ بجی نہیں، ان کے دن ... " لیکن اوسٹروا لُڈ ایس کے دن ... " لیکن اوسٹروں سے بھیشہ نہ چھگڑھے گئی میں نکہ وہ بھی آخر گوشت [کالو تھوٹا] ہی ہیں، ان کے دن ... "

(ص ۲۲ ۲ ، س ۱۰ نیز ص ۲۵ ۲ ، س): سپری کررتعیر کیمی نه موگی ... " اور معر سے ... " — ان دونوں جلوں کا خلاصہ دیا گیاہے، اقتب س لفظ بدلفظ بہیں [ بخور بی بیں س سمخت " نکھاہے، یہاں ار دو ترجے میں ایک پوری عبارت چھوط گئے ہے، عسر بی میں ہے ، قاعطیت کی معضوق صفیہ و تصدیر لبسط السنب اکات دلی نگبی ، اس جلے کے ترجے کے بغرط نیے کا مطلب بھے میں نہ اسے گا، (جمیداللہ)

رص ۲۸۲ ، س ۱) : " قبیل، جس کانام اُورم کھا۔ ۱۳۹۰ "حواله می بہت ، شاید است کے باکل برعکس بیان کرتا ہے جو ہما ہے مؤلفت نے ماحت مناسوب کی ہے ،

(ص۵-۵، س) پانس اورشاتر PALAY & CHANNING مگریفتني نهیس، [ ۶]

دص ۱۱۵، سس) : الگزند کرکیت ۸۰ KEiTH کابیان کریسانی مزمب کی محت اس بات سے تابت ہوگئ کراس کی پیٹینگو تیاں پوری موگئیں ۔ یہاں اقتباس لفظ لِغظ نہیں دیا گیاہے،

رص اس م ، س 4): يمبورن كے بيانكا خلاصه،

رص ٥١ ٥، سم، : [ بيانمهي مكتر ما اددوي الحاجانا جعوث كياب رحيدانشي نكة ملا : اصلىس شولز [ ييم : شو تيني ] SCHULZE كى كتاب كاذكركرة موت برون نے بیان کیا ہے کہ برمو لف حصرت موسیٰ کو ایک افسانوی اور حرافاتی شخصیت قرار دیتا ہے بمی جرویو کی یہی داستے ہے، واتے DATHE اوراکیارك [ هيچ : آيش بورُن ] جي يي داسے ركھتے ہيں ، رص ۵۰ من ۹) : "بكر [ ورش ، مراصل عبى بي ورش مد رحيدالله )] صفي ١١ ير [اصل عربى مين اله ، (حميدانشر)] كسام . " فرش ١٥٨ ٥٨ كا ببلاا يريش مدرش معظمان اس کے دوسے ایڈیٹن سے بہت مختلف ہی مذکورہ اقتباس بعید مجھ طبع ٹانی میں ملا اس دہج الوليسنس ١/٢٠٩ يرايك عبارت ب ، بودية موتدا فتباس سه كم وبيش مأنل ب، رص ۹۸ د، س ٤): يدلاروز LARDNER ئعبارت نبيس بكداس كاخلاصه، (ص ١٣٦، س١١): " يا تبور ٢٠ "ياصلين زبور ٢٠ به، (بيان عام مرق باتيل VULG ATA اوريرائستنتون كىباتبل وغروس بايم اختلات سے) -(ص ۱۶۴ س ۱۸) : منبر ۲۸ - جورن نے عبرانی عبارت کا اغلبًا تصحیف ہوا ہو نا صرف ملا تیاکی عبارت سے متعلق بیان کیا ہے، دوسری عباد تول کاس نے توجید واویل کر دی ہے، (ص ۱۹۴۵، س ۵ اور ۱ کے ما بین): [اروو ترجم بین کتی سطری عبادت بھوٹ گئی ہے۔

جوبہے واستا دمنر ۱۳۳ - پولس سے محتوب اول بنام طیموآ دس کے باب ٹالٹ کی آیت ۱۱ میں ہے ك، التُرْحبديس طاہر بوا، كرمياج [مجح ، كرائس باخ] كمتاہے كريبال لفظ الله علط ہے ، اود صیح ضمیرغائب، بین کما جائے کہ: "وہ " اس کے بعدمطبوعہ شابر عبر ۳ کو ۱۳۴۳ اور ۲۳ سکوه ۲۰ برها جاسے، دحمیدانشر) سا بر مبر (۳۳) - بدعام مردّج با تبل ی عبارت ہے،

رص ۲۵۷، س ۲): نبر م - کلازگ A. CLARKE فيان كياب كه يسارى آيت مجه الحاتي معلوم موتيه، ( ديكيوكماب اعداد الله )

رص ۱۹۷۰ س ۸) · تمبرا۲ \_ اس با در پس عام مروّج با تبل ۷ ۷ L G ATA ادر دیگرا دیشنوں میں فرق ہے،

رص ۱۷۱، س۳): بمبر ۲۹\_مورشل HORSLEY في كالم ۲۹ درستا ك ادّعار كونقل كريح اس كى ترويركى واورسيان كيلب كريبال عبادت كا الحاق واصا فرنهي بواكر بكه محف نقل مقام موكياب، اوريد كرباب سابق دلين ١٦) كي دس آخرى آيتيس اصل مي

باب د۱۰) کی آیت (۹) اور (۱) کے ما بین آگئی ہیں ، نیزیر کہ باب (۱) کا تعلق باب (۱۱) کی آیت (۱۸) کی آیت (۱۳) سے ہے ، اور وہ اس باب کے بعد آ تاہیے ، اور اس طرح ساری دشواری رفع ہوجاتی جو اس در دارڈ ساری دشواری رفع ہوجاتی جویل کے اس سامیں صرفت جویل نے یہ بیان کیا ہے کہ مرقس کو دھو کہ ہواہے ، اس کے برخلات وارڈ اس بیان کونفت کی کرسے اس کی تردید کرتاہے ،

رص - 2 ، س 9 ) : سب سے پہلے 6 HALES ( ؟ ہیلز ، بالیس ؟) نے یہ اکتشا کیا ، یہ عبارت ہوڑن کے ہاں نہ ملی ، ممکن ہے کہیں شمنی طور پراس کے ہاں اس کا ذکر آیا ہو کتاب میں اشاریہ نہ ہونے سے اس کا پر تہ چلانا آسان نہیں ، رکھر دوسفے کے حالیے ہیں ، رص ۱۳۸۸ س ۱) : جب پطرس نے اپنے محتوب اول کے باب رس کی آیت (۲) انکھی " ۔ برحوال صحیح نہیں معلوم ہوتا ،

دص ۲۹۵، س۱): "سینوپ کے اکویلآ A QUILLA DE SINOPE نے بھبارت کے اور کا اللہ میں اہمت مختصر خلاصہ ہے ،

(ص۱۹۳۸، آخری سط): بخر ۱۱ ی وی آئی ۵٬۷۷۲ [ میح تلفظ و ایل رحمایش)
اور دسیر د مند ۱۱ م ۱۱ کی خرح یس وین [ پادری] اسطائن بوپ ۱۲ م ۱۸ م ۱۳ کی خرح یس وین [ پادری] اسطائن بوپ ۱۸ م ۱۸ کی خرح یس وین [ پادری] اسطائن بوپ رحمیدانش) کا قول "مندرجه الفاظ بھے مذکورہ مخرح بیس ندیلے، وہاں لکھا یہ ہے کہ ہماری بات کی اساسی تعدلی اور ہماری ابری نجات اس وعد برمبنی ہے (جو فعول نے حصرت ابراہیم سے کیا تھا)، مذکہ قانون ( یعنی تورات) ، می اور یہ قول و اکر امن محمد ما تحت کا ہے کہ "میے اور انجیل کے مقبل زمانے میں فعالے میں موانے ہیں قانون ( ؟ قورات) کی معاشیات کے ما تحت اور آبلے کیا تھا، اور نظم وضبط کے سلسلے میں ہم امیرواروں اور توقع کنندوں کی حالت میں تھے اور آبکے یا تھا، اور نظم وضبط کے سلسلے میں ہم امیرواروں اور توقع کنندوں کی حالت میں تھے تا آبکہ انجیل کے نزول کا زمانہ آ ہے " در آآگے ایک اور مقام براسی مؤلف ڈاکٹر ہا منڈر فی

پائل ۲۲ کون بھی نامیمل ہونا ہے " اور تب اس کامقصد سے ہونا ہے کہ" ہم میں منبط ونظم ہر قرار رکھے ،

میں تعلیم دے 'اور ہماری بلبعت کواس بات کے لئے تبا یکرے کہ زیادہ بلند اور زیادہ مقد سی میں تعلیم دے 'اور ہماری اساسی تصدیق کے طور پر قبول کیا جاسکے " قانون ایک معلم اور زیادہ مقد سی لفلا انجیل کو ہماری اساسی تصدیق کے طور پر قبول کیا جاسکے " قانون ایک معلم اور مدر سے کے ایک استاد کے مماثل ہے ،اور جو لوگ اس قانون ( ؟ تورات ) کے ما تحت زندگی گذار نے تھے 'ور کھا است نابالغوں کے سے تھے ، بلکہ نیخے بچل کی طرح سے تھے ؛ نیچہ " انجیل کے وسط سے لایک ایمان اعلیا تعلیم دینے والے پر وفیسراور پر نیورسٹی میں درس کی کرسی پر فائز شخص کے مماثل ہی ؟ جب آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ بیرو فیسر کے درس میں سٹریک ہوسکے تواسے اس بات کی مزوز جب نہیں ہوتی ، کہ مدر سے کے معلم سے درس ہے ،خو درسینٹ باول دا آیت ۲۵ میں ) بیان کرتا ہے کہ انہان کی آمر کے باعث ہمیں اس معلم کی غرورت مدر ہی "اوستر والدکی قرانسیسی با سبل میں انہان کی آمر کے باعث ہمیں اس معلم کی غرورت مدر ہی "اوستر والدکی قرانسیسی با سبل میں انہان کی آمر کے باعث ہمیں اس معلم کی غرورت مدر ہی "کا اسانا ہیں ، کیا اس ساری بحث سے معنی یہ بات انہانی مثبت طور پر واضح نہیں ہوجاتی کہ حضرت کے کے قانون نے حصرت میں کے قانون نے حصرت میں کی قانون نے حصرت میں کی قانون کے حصرت کے کہ قانون کے حصرت کے کے قانون کے حصرت کے کہ کونوں کے حصرت کے کے کہ کونوں کے حصرت کے کے کہ کونوں کے حصرت کے کہ کونوں کے کہ کونوں کے حصرت کے کہ کونوں کے کونوں کے کہ کونوں کے کونوں کے کہ کونوں کے کونوں کے کونوں کے کہ کونوں کے کہ کونوں کے کونوں کے کہ کونوں کے کونوں کے کہ کونوں کے کہ کونوں کے کونوں کے کہ کونوں کے کونوں کے کہ کونوں کے کہ کونوں کے کہ کونوں کے کہ کونوں کونوں کے کہ ک

(عن ۱۹۹۸، س ۱) بر مقری در سرای سوس بایم MELC HITE کیمطابی منکانی MELC HITE کیسائی بین، کیونکر محفل کا نسید دن [ MELC HODO ک کا استان بول کے ایشیا ئی کیونکر محفل کا نسید دن [ C HAE C E DON ک کا ان قاصی کوئی ، استان بول کے ایشیا ئی ساحل پر (حمیدالنز) کی قرار دا دول پر جے ہوئے میں ، اور نیتج کے طور پر قسط نطانیہ کے شہنشا ہی دہر نطیعی دربار کے مذہب پر قائم بین ، اور چھٹی صدی عیسوی میں انخول نے برنام (مکانی یعنی بادشاہی) فرقد کا نام اس لئے اختیاد کیا کہ اپنے آپ کو بیعق بی انخول نے برنام (مکانی یعنی بادشاہی) فرقد کا نام اس لئے اختیاد کیا کہ اپنے آپ کو بیعق بی انخول کے فرق سے ممتاذ کریں ، بیکن زما خوال کے فرق ملکانی کے عیسائی شام اور مصر کے متحدہ اِ فولقی اور کی سامی کا کھے بیں ) اور کی کا مطلوم تھا، دیے MAZLOUM تو تھی کی تعمل کے اور کی کو اِ فولق کی تعمل کے دور کی کو ایک کی کا میں اور ایک در ای کو تسلیم کرتے ہیں ، بود ای در سرتے ہیں کو کا کھی کا میں کو سامی کو سامی کو کھی کو سرتے ہیں ، بود ای در سرتے ہیں کو سرتے ہیں ، بود ای در سرتے ہیں کو کھی کو سرتے ہیں ، بود ای در سرتے ہیں ، بود ای در سرتے ہیں کو کھی کے کو کو کھی کو سرتے ہیں ، بود ای در سرتے ہیں ، بود ای در سرتے ہیں کو کھی کھی کو کھی کو

کے ہاں کوئی جیسے زنہ ملی ، کتاب آنہا رائی "کے عوبی نا نفر نے حرف "ب" کو "کی" کردیاہے ، بونا پنج نکھا ہی کہ تہرستانی کے مطاباق اس فرقے کا نام "یدعانی "ہے ، نیز ....." معت رب " بعنا پنج نکھا ہی کہ آلا کے مطاباق اس فرقے کا نام "یدعانی "ہے ، نیز ....." معت رب گلا A QARAB A اور یہ لوگ ہم مذان کے یدعان نامی ایک شخص کے متبع ہیں ، جس کا نام مو گفت نے یہودا دیودا ) نکھا ہے ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہرستانی ان کوایک یہودی فرقہ سا موقع اللہ معلم اللہ محمدا ہے ، اور ان کا ذکر فرقہ سا موقع اللہ ما اللہ کہ آلویس A RIUS کے ساتھ کرتا ہے ، نئہرستانی مزید برآل یہ بیان کرتا ہے کہ آلویس کا محمدات کے متعلق ایسے عقا مُران تصورات سے افزیکتے ہیں ، جواس فرقے نے آلو ہمیت کے متعلق بھیلائے سے مقا مواس فرقے نے آلو ہمیت کے متعلق بھیلائے سے مقا مواس فرقے نے آلو ہمیت کے متعلق بھیلائے دواجے ، لعنی حضر ہے ہے ہی قبل اور سے مرقبی کے ہاں] ایک طبائی دہیں مواد مارسیونی غلطی ہے ، شہرستانی ان کو "مرقو نیہ" محمدا ہوں کہ ان سے مراد مارسیونی غلطی ہے ، شہرستانی ان کو "مرقو نیہ" محمدا ہوں کہ ان سے مراد مارسیونی غلطی ہے ، شہرستانی ان کو "مرقو نیہ" محمدا ہوں کہ ان سے مراد مارسیونی غلطی ہے ، شہرستانی ان کو "مرقو نیہ" محمدا ہوں کہ اور میں "محمدا ہوں کہ ان سے مراد مارسیونی غلطی ہے ، شہرستانی ان کو "مرقو نیہ" محمدا ہوں کہ اور میں "محمدا ہوں کہ ان سے مراد مارسیونی ملک کے ساتھ کے اس کا کھونے کے اس کا کھونے کا کو ان سے مراد مارسیونی میں کہ کا کہ کا کھونے کے اس کو کون کو کھونے کو کھونے کو کون کو کہ کو کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھ

## ع بي حب لدوم

مطلب جہم اردوصفی ۱۰۳، آخری سط باب اوّل کے آخریں ۱۰ سباب کے برایک سے زیادہ یوردی [غیرسلم انسے طفلانہ بھے کر] ہمنس بڑے گا، لیکن جونوگ کسی خدائی دی براعتفاد رکھتے ہیں، اور با تبل کی صحت کو مانتے ہیں، وہ جھے خو دن ہے کہ بہت سی چیزد ں برفسوس کریں گے کہ وہ بکڑے ہیں، اگرصفی ۲۵ (؟) برنقل شرہ کتاب تثنیہ DEUTERONOME کی عبارت، خاص کر بہا، جو کہ ہمارا ولف نقل نہیں کریا، گرجوحسب ذیل ہے:

مد اگر کوئی نبی اتنا مغرور ہوکہ وہ میرے [ یعیٰ خداکے] نام پرکوئی ایسی جیسے نہا ہو، یا یہ کہ وہ دیگر ایسی جیسے کا میں فی حکم ندریا ہو، یا یہ کہ وہ دیگر دیا والی کا میں کے بیان کرے تو ایسا سفیر مرجا سے گا،

اگر بیرحقیقت میں خدا کا قول ہے اور کوئی جھوٹی فرصی عبارت ہمیں، تواگ تام لوگوں پر جوبائیل پراعتقاد رکھتے ہیں واجب ہوگا کہ [حصرت] محکر کوایک سیخے نبی کے طور رہوبول کریں ، کیونکہ [اپنے دعوائے نبوت کے با وجود] مذصرت یہ کہ وہ مربے ہمیں بلکہ ترکیشے سالم عرتک زنرہ یہے، اور ایک دین کی تاسیس کی جوآ تھ یا نوسوسال تک ساری دنیا برحکومت کرتارہا، اور آج ہمارے زمانے میں بھی اتنا ہی مصنبوطا ورغیرمتز لزل ہے جتنا لینے متوسس کے زمانے میں، مکن ہواس کا شاید یہ کہ کرجواب دیدیا جا کہ کما بہ تثنیہ کی اس عبارت سے مراد [صرف ] یہددیول سے بیغبر ہیں،

[ ایک باکل ما شل ذکرت آن مجید سورة الحآفۃ ۱۳۳ شاہ میں بھی ہی کہ بیغ بھی ہو کہ بیغ بہ بیغ برجھوٹ اور اس کی رگب جاں کاسط دی جائے گی ، لیکن یہ بیخ بیغ بہ بیغ بین اور اہما می ہے ، رحمیداللہ می کے متعلق ، مقصد کہنا یہ ہو کہ بی کہ بربات بی اور اہما می ہے ، رحمیداللہ می اور اہما می ہے ، رحمیداللہ می اور اہما می ہے دستیاب نہوسکی ، [عربی الملاء وحب رکے متعلق گمان ہوتا ہے کہ اسے مولانانے کسی مصری یا شامی عربی کتاب میں بواصل ہو اس کا فرانسیستی لفظ اس علاقوں میں آڈی کو سے ہیں ، اور سینام اگر کی 20 جے تواس کا فرانسیستی لفظ روجاتا ہے واس کا فرانسیستی لفظ روجاتا ہے واس کا فرانسیستی لفظ روجاتا ہے واس کا فرانسیستی لفظ میں ساقط ہوجاتا ہے واس کا فرانسیستی لفظ میں ساقط ہوجاتا ہے واس کا فرانسیستی لفظ میں ساقط ہوجاتا ہے واس کا فرانسیستی کا میں ساقط ہوجاتا ہے واس کا فرانسیستی کتاب کی کا میں ساقط ہوجاتا ہے واس کا فرانسیستی کا میں ساقط ہوجاتا ہے واس کا فرانسیستی کا کہ کریں تو کا میں ساقط ہوجاتا ہے واس کا فرانسیستی کی کتاب کی کا کہند کا کا کہند کی کہند کی کہند کی کا کہند کی کا کہند کی کہند کی کہند کی کا کہند کی کرند کا کہند کی کہند کی کہند کی کا کہند کی کو کی کا کہند کی کے کہند کی کی کرند کی کا کہ کی کا کہند کی کا کہند کی کا کہند کی کہند کی کہند کی کہند کی کرند کی کہند کی کہند کی کہند کی کرند کی کے کہند کی کرند کی کی کرند کی کی کو کرند کی کرند کرند کی کرند کی کرند کرند کی کرند کی

رص ۱۰۹۲، س۲): نمبر۲۱- بدعبارت [بائبلے] مختلف ترجول میں مختلف ہرکا۔ دیروائی Diodati وغرہ،

زیاده دو ده انیت والی فظ نهیں آتی، ان حالات میں وہاں صرف حدوں کے ہونے پر کیول س قلا شور کیا جاسے ؟ مزید برآن سین سے پاول کے مطابق جو تقویوں کا بڑا حواری ہے، جنت کئی مزل ہوگی، کیونکہ خور سین سے پاول کا عیسرے آسمان بر دل لجھا لیا گیا تھا، جنت کے کئی مسند نہ ہونے کی ماتید حضرت عیسیٰ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جو انجیل پوحنا [ مہلا (حمیداللہ) میں ہے کہ میمرے باپ کے مکان میں متعدد ڈسکن ہیں "کیا اس کا امکان نہیں کہ نہریں ، میوے وغیر ان منزلوں میں سے ایک ہیں ہوں اور دوانی لذیمی آیک دومری منزل پر موں ؟

نا چیز مترجم محد حمیدالندادب سے کھے اور بھی عن کرے گا (۱) غیسا تیوں کے عقائر زمانوں کے مقائر زمانوں کے مقائر زمانوں کے افوات بدلتے رہتے ہیں، پوتھی صدی عیسوی کے بہا بیت مستندا در اسخ العقید مولف پا دری بیشل سوری YRIEN کے مطابق جنت میں ساری وی لذتیں ہی جہیں بہر خوبصورت حوریں بھی ہیں،

نعیب ہوگی اوراس نظالے میں نوگ ایسے عوہ وجائیں کے کرجنت بھی اس کے ساھنے بہتے ہوگی ، یہ بیان کرنے کے بعد رسولِ اکرم نے ارشاد فرما یا کہ قرائی کیت ہنے "بیات کرنے کا اخت کی الڈی ٹنی آخت کی الڈی ٹنی قریبات کی اورایک زائد چرز بھی ) میں لفظ " فریا دُرج " بیراسی جگی اور ایک زائد چرز بھی ) میں لفظ " فریا دُرج " بیراسی جگی اور رویت باری کی طرف اشارہ ہے ، اب جدید عیسائی خود ہی مقا بلہ کرلیں کہ قدیم اور غیر تبدّ ل بیری اسلامی عقائد کی جنت کیا ہے ، اور خود عیسائیوں کے ہاں کے آنے دن برلنے والے تصوّرات کو کیا قیمت دسی جاہے ، (حمید اللہ ))

رص ۱۲۵۳، س): مخدان (حصرت) محدٌ کو وه ملک بنادیتی بوآب کے ہا کھوں فیج ہونے دلے تھے "۔ ما ٹل چیز (حصرت) میسے کو صحوا میں بلیش آئی: شیطان نے آب کو ایک ہار گئی ہونے کی بوئی پرسے دنیا کی سادی بادشا ہمتیں دکھا ئیں ٹاکر آپ کو ورغلا سکے، [ متی ، با بسم رحمیدا نشر) لیکن خواکی قوتت سے کہیں زیا دہ ہے، [ اسے مماثل چیز" کہنا جھے ہیں ، (حمیدا نشر) و مصرت) موسی کو بھی بیبوہ B B کی بوئی پرسے خوالے دہ سالے ملک دکھا تے تھے جو جلحد G E LA A D سے دان D A N کی بیائے تھے ہو جلحد G E LA A D سے دان D A N کی با سے جاتھے ۔ نکھو تشنیہ کا سے دان D A N کا میدانش )

## النفاق مَن عَن الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الم

انساني اعضام كى بيوند كارى خطبات جمعه وعيدين مالك أسلاميرس قاديانيول كي غداري جبل حدميث « انگریزی توزيع التروة فىالاسبلام عربي اسلامي نظام يس معاشي اصلامات قرآن يس نظام زكاة براويلينك فتثرير زكوة اورشود ات السلمين - گنامون كاكفاره حكم الأسقاط مایئر رسول بسم الترك فضائل لامی ذبیحہ مناجات مقبول اوزانِ سَشْرعيه ضبط ولادست ذوالنون مصرى دور سور احکام القرآن عربی جلدخارس ای

معارف القرآن كمل مجلد مطهدين فتاوى دارالعلوم كامل مجلد دومباري امداد الفتاوي كال ٢ جلدي مجلد جواهرالفقه جلداول ودوم كامل مجلد آلات جديده كيمشرعي احكام سلام كانظام اداضى ایمان اورکفر قرآن کی روشنی میں ريخ فت رباني (خ ضروري احكام) علامات قيامت اورنزول مسيح ميرب غاتم الانسر شنت وببعت احكام ج ذكرالتداور فضائل دريودست كالتحركييس اورمسلم ليك عائلي قوانين يرمختصرتبصره معینت کے بعدراحت رفيقِ سفر(مع الحكام سفر) ميرك والدماجد

عناية مكت بئر دا رالعث لوم كراه جي مهلا